







بابتمام: محدثات تي

طبع جديد : محر الحرام ١٣٢٨ الد ماريّ ٢٠٠٣.

مطبع : احمد بنغنگ برلس نظم آبادكراچى

ناشر: اوارة المعارف كراجي احاطة ارابعلو أكراجي

فون : 5049733 - 5032020 :

i\_maarif@cyber.net.pk : كالك

## ملے کے ہے:

ادارة المعارف كراجى احاطة رالعلوا كراجي

فول: 5049733 - 5032020 : فول

مكتبه عارف القرآن رايي اعاط العلوا الري

نوك: 5031566 - 5031566



## بِهُ لِللَّهُ لِلسَّحَالِ السَّحَالِ السَّحَالِ السَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

العمدلله الدى بعث نبيه المصطفى محمد الذى الخدى بعث نبيه المصطفى محمد الذى الذى بعث نبيه المصطفى محمد الله دى أخرج به المناسم من طلمات الكفروالشوك الى النورواله دى من اطاعه والتبعه اهتدى ومن عصاء فقد من وعوى صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصعابه مصابيح الديجال وبادك وساتم تسليمًا كثيرًا كثيرًا والدك وساتم تسليمًا كثيرًا كثيرًا والمعارفة وساتم تسليمًا كثيرًا كثيرًا والمعارفة وساتم تسليمًا كثيرًا كثيرًا والمعارفة وا

المابعد . آنخضرت ملى الشرطيد وآله و الم كى سيرت طيبه و المها و رسدا بها د موضوع بيت بربردور كالم فضل فضل فلم التفايل و الدربر ايب في والها مها الدان سيرت طيب مرود كونين لما الانسان اور وا قعات كوقلم بندكيا بيد بهرود كونين لمالله عليه وآله و الم كالم و فعات كوسا كالم و المائن الشرطيم الم معين سق عليه وآله و الم كان دارى ، جانثارى اوربور سامتام كوسا كام خفوظ كيا اورقيامت محساسا مع خفوظ كيا اورقيامت محسس بونات كدوه بيشم خود ال واقعات كورونما بيوتا و كاربور الم و المحسس بونات كدوه بيشم خود ال واقعات كورونما بيوتا و كاربور الم و المحسس بونات كدوه بيشم خود ال واقعات كورونما بيوتا و كاربور المه و المحسس بونات كدوه بيشم خود ال واقعات كورونما بيوتا و كاربور المه و المحسس بونات كدوه بيشم خود ال واقعات كورونما بيوتا و كاربوري و المحسس بونات كدوه بيشم خود ال واقعات كورونما بيوتا و كاربوري و المحسس بونات كدوه بيشم خود ال واقعات كورونما بيوتا و كاربوريا و المحسس بونات كدوه بيشم خود الن واقعات كورونما بيوتا و كورونما و المحسوس بونات كدوه بيشم خود الن واقعات كورونما بيوتا و كورونما بيوتا و كاربوريا و المحسوس بونات كليم المحسوس بونات كورونما بيوتا و كورو

رسول برخ مجوب فدا احمد بنا محتبی محد مصطفی الله علیه و آله و کم کے اقوال و انعال کو وہ اہمیت اور کو نصیب و انسانی تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ۔ جانتار ول نے آپ کی کنگی ہست رمہ دانی انجیدا وربستر تک کے باہے من ممل سعومات کو محفوظ کرے بیان کیا ہے ۔

آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی زبان مُبارک سے محلا ہوا ہرلفظ شریعت اور دین ہے اور آیٹ کا ہرمل قابلِ تقلیدہے مواسے ان اعمال کے جن کے بارے میں آپ نے نود بنا دیا کہ پیمیری خصوصیت ہے .

سیرت طیتبست بوری شربیت واضع جو مباتی هم اور کمل صابط بیات سامند آمبا ما سے جسبرو شکر عبادت دریاصنت و قناعت وزید، استغناء عن الخلق، الشرکے دشمنوں سے جہاد اسلام و برنگ کے اصول اتر بیت اولاد ازدواجی زندگی منادی سے دیاری ماری این مات

غرضيك سرمعلط مي مكل رامنان ملتي ہے.

وآلم واصحاب م اجمعين.

عرائش المدنی ۵ رشوال ۱۲۴۳ ، جری بمقام مسجد نبوی شریف ، جوارالروضترانشریفه

#### وركونكر على التدعليراكيو مضايين معنائين اینے خاندان کوخصوصی طور بردین کی ۵ د دوست دسین کاعم تحمعظمه كي آيادي ادر قريش كالوطالب كماس أنا قريش كم كاالوطالب ايك اورسوال ٣٣ ۲۶ صنداورعناد، فنرمانتني جزآ ۳۷ کامطالبہ آت کی فارمت میں ماه ومال کی پیششش داداجان كانوشى سيرسرشار مونا ٢٦ آباء واحدادي تقليد كابهانه اور مخترام بحرزكرنا 44 الما مكروالول كاجابلانه اعتراص كركراتك ١١ كرا دون سيني كيون ما يا؟ ١١ شق صدر کا داقعہ داله الى دفات ادر دادا اور جياكى سرييتى ٨٨ قريش مدّى فرائش كدز من من ببري تام كايبلاسفسداورايك العان كوردي يا آسمان كوردي يأآسان אין גקלם ל כשונים. نصران امب کی خیرخواس 44 نعنرين مارث كى شرادت شام كادوسراسفرا در مصرت خديم 49 ۴۹ حبِّ دنیا اور تکبرهالوں کوی قبول رخى الشرِّعالىٰ عنهاست ثكاح بناءالكعبه ۵۲ كرنسيدانع بوتاي ۸٠ عتبرين ربعه كالمأفر فدمت بوكر كفتكوكرنا الا وليدين غيره كا خدمت عاني ما صرمونا ٨٥ دعوت اسلام كى ابتداء

| صغخر | مضايين                               | منخر | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -^   | نمازوں کےعلاوہ دیگر دوانعام          |      | شركين كاس ولك رديدك آب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.0  | معراج مي دياراللي                    | AA   | كوكو في شخص سكھا ماہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -    | قريش كى كذيب اوران برُحبت قائم مونا  | 49   | شركىن كدكايبوديون سيسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | الشرتال في بيت المقدس كوات ك         |      | ند و ونادا درم ف دصرمی اً خرت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11-  | ساھے بیش فرمادیا                     | 4.   | مذاب مين بتلاكرف والى صفات مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | برقل تيصرروم كماستخايك               |      | مول الشرصل الشرطلية والم ك وتمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111  | پادری کی گواہی                       | 44   | كا بُرا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112  | سفرمواج كيمعض مشابدات                |      | واقعه معراج كتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | تضربت وسي عليدات لام كوقبريس         |      | شاملت اسراراورجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114  | نساز پڑھتے ہوئے دیجینا               | 94   | المرادة المراد |
|      | ایسے وکوں پر گذر ناجن کے ہونے        |      | راق پرسوار بوكربيت المقدس كاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III' | فينجيون س كالم وارساع                | ,    | لرنا اوروال مصرات انبيار كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | کھ لوگ اپنے سینوں کو ناخفوں          | 14   | ميسم الصلاة والسلام ك اماست كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III  | سے چیل رہے گئے                       | 1-14 | ليحيح بخارى مي واقد مواج كيفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IΙΔ  | سُود خورول کی بدحالی                 |      | نمانوں پرنشردین مے جانا اور آپ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110  | فرشون كالجهنا لكالف كمدائة تاكيدكرنا |      | لقدروازه كهولاجانا محضرات انبياركرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110  | مجابدين كالداب                       | 4    | مليهم الصلاة والسلام سعطاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | کچے لوگوں کے سر پھروں سے             | 1.4  | فرما أاوران كامرحاكينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114  | يخط مار ب عظ                         | 1.0  | بيت المعمولاورسدرة المنتنى كاطامخط فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114  | زكواة رديين والوسك بدحال             |      | بياس نمازون كافرض موتا اورحضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114  | مرا ہوا گوشت کھانے والے لوگ          | 4    | وى على السلام كے توجدد لانے ير ماريار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114  | لكربون كابرا كشاائطا عاندوالا        | 6.4  | ر بنواست كرناا درباغ نمازي ره ما نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| مفناین صفات                            | مغنر           | مضاجن                                                                  |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| _                                      | w              |                                                                        |
| ب داخل بونا ادر نهر کوثر               |                | ایک بیل کاچھوٹے موراخ میں داخ<br>مرکز میں نہ نہ                        |
|                                        | 114            | بونے کی کوششش کرنا                                                     |
| انبياركام عليهم لسلاكك ملاقات          |                | جنت كى نۇستېر                                                          |
| بإاجام كساعة عتى ١٢٨                   | كاا رُحالي مُح | دوزخ کی آوازشنتا                                                       |
| بي حضارت البياركام عليه المام          | ۱۱۸ آسانور     | ا كم شيطان كايتج لكنا                                                  |
| قاتين بولي ان كى ترتيب                 | ي ١١٨ سيجوط    | فائدواسرارهم سقلقه واقدمعراج شربه                                      |
| الم المستبدي ١٢٩                       |                | ستُّ إِن عُبُدِينتُ                                                    |
| ن الى جروكادرات د                      |                | مسيماتعنى                                                              |
| ى كى تخفيف كاجوسوال كيانو              | ۱۲۰ نازول      | بران کیا بقاادرکیسانجا ؟                                               |
| زي ره مافير أكسوال                     |                | بُرَاق کی شوخی اوراسس کی وجه                                           |
| الما الما                              |                | صرت جرل على السلام كابيت المقة                                         |
| وسى عليستولاً كارْن اور رشك كرنا       |                | ئك آي كے ساعد براق پرسوار م                                            |
| الراجيم عييالسلام في نمازكم كافي       |                | دروال سے زینہ کے ذریعی آسانوں                                          |
| ب كول بنيل دى ؟                        |                | باب الحفظ                                                              |
| والمنت بي دمزم ہے                      | - 1 1          | ؛ بسب<br>ببط آسمان پر دارد عزج تجسسه طاقار                             |
| طبركا دهوياجانا ١٣٥                    |                | بونا اورصِیم کا ملاحظه کرنا                                            |
| كامرتة عظيم ١٣٩                        |                | اردادیا<br>اسانوں کے محافظین نے حضرت بعبر                              |
| 1111.6                                 |                | ے ریسوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ                                        |
| ر مطرین لی مرائی<br>ان کارسول الیصلی ا |                | ھے من یون فاراب عدد ہے۔<br>ہے،کیاانہیں بلایا گیاہے؟                    |
| ,                                      | /              |                                                                        |
| م کوایذار بہنجا نااور                  | 700            | دده، شهدا در شاب کا پیش کیا جا آ<br>سر در در از از سال کا پیش کیا جا آ |
| وجها كالمرك الأوالية                   | المنا المنار   | ورآپ کا دودھ کو لے لینا<br>مدرة المنتنیٰ کیاہے ؟                       |

| الدريقي | مضامين                                       | صحصر<br>حمغ نمبر | مضايين                                |
|---------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| .3      | المسايان                                     | - g              |                                       |
|         | بخناست كارسول الشمسلى الشرعليدولم            | ۳۵۱              | حضرت الوعرصديق كوايذا بهجيانا         |
|         | كى خدست يس حاصر بونا بعرواليس                |                  | سعيد من زيرا در فاطم منت خطاب كي      |
| 144     | ماكرابني قوم كوايمان كى دعوت دييا            | 4                | اربيك اور تصربت مسمرين خطاب           |
| 144     | كياجناتي سورول آفيي                          | اعدا             | كااسسلام قبول كرنا                    |
| ¥**     | حبشه کو بنجریت                               |                  | صرت جمزه فى الشرعة كااسلام قبول كرنا  |
| 4-4     | نصارى تجران كااسلام قبول كرنا                |                  | لصنرت الالصبثى وضي الشرعنه كي صيبتين  |
|         | ببجرت کی صرفررت اور                          | 140              | صرت خباب بن الارت كوآك براثما ما      |
|         | الهميت عنردتني ماتوليس                       |                  | لارس اسراوران کے والدین می مدم        |
| 4       | ريينے والوں كوتنبية اور                      | 144              | لى كاليف اورجنت كانوشخرى              |
|         |                                              |                  | صرت الودر فغارى رضى التدعم بر         |
| 1-4     | مہارین کیلئے مدے وعدے                        | IHA              | فريشق كاشديدحمله                      |
|         |                                              |                  | تصنبت فتمال بن طعون كي آنكه كاجلاجانا |
| rii '   | كرمطابق اسس كما حكام                         |                  |                                       |
| HI4.    |                                              | ļ.               | لعنيل بن عمرو الدوس كااسلام قبول كرا  |
| 414     |                                              | 144              | تصربت عمروبن حبسته كاحاصر فديمت بونا  |
| 714     | اصل بجريت يرب كركناه جهوث يت ماي             |                  | صرت ضاد اردی رصی الشرعه کا            |
|         | فى سبيل الله بجريت كمدف والون                | 144              | اسسلام قبول كرنا                      |
| NV,     | کے نے وجدے                                   | I۸۰              | كانه يحشتي كرسة كاواقعه               |
| 119     |                                              |                  | معجزوشت العتمر                        |
|         | تج كيموقع برانصار مدينه كاآب                 |                  | عام المحزك                            |
|         | سے معیت کرنا اور آپ کو مدینه منوره           |                  | قريش مكة كامعابده اورمعا قده          |
| سومام   | مِن <i>تَشَرِيفِ جِان</i> ِ کَي دُبُوت دبينا | 141              | طاتف كاسغسب                           |

| صغر      | مضابين                                                              | صخبر | معنایین                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|          | مدييز منوره بهنج كردو شطبي                                          | 770  | العقبية الأولى                            |
| Įa.      | اقل خطبه خطبهارسولان                                                | 774  | العقبةالثانية                             |
| rac      | حين قدم المدينة                                                     |      | صنرت اوكرصديق رصى الشرتعال عد             |
| 104      | يبهلا نحطب                                                          | 444° | كاادادة بجسىرت                            |
| 749      | وكوسرا خطب                                                          |      | قرميش مكر كامشوره اكسس مي                 |
| 14-      | aylar                                                               | 177  | شيفان كى سشىركت                           |
| 444      | ترجركمعابده                                                         | rrr  |                                           |
| 124      | مواخات                                                              | 41.4 |                                           |
| rer      | بجرت ونصرت دونون كاباجي تعلق                                        |      |                                           |
| 144      | انصاركاايتار                                                        | 1    | بول الشصلي الشرعليه والم كاسفر بحبرت      |
| 747      |                                                                     |      | ورحضرت ابو عرضی الشرعزی بمراہی            |
| 144      | مصرات انصاد کے فضائل                                                |      | 1 01                                      |
|          | بجرت كمد بدر بعض فها جرين كا                                        |      | المرى كے كئن ساقہ كے الكوں ميں            |
| 144      | امراض میں مبتلا ہونا<br>سرع سیریں رہے                               |      | معبد کے خیر کے پاس قیام فرمانا            |
| 1        | ابحرت کے بدرگر مفلے کو واپسی کام                                    |      | 4                                         |
| YAF 2    | صفرت مبین <sup>ین و</sup> می کی <i>بجرت</i> کا دا قد<br>و میر سرزیر |      | باء سے شہر مدمیز کوروا کی اور صرت         |
| 449      | مصوت أم مسلم أكى بجريت                                              |      |                                           |
| YAK      | دور ما صرک بها برین                                                 | 1    | بیاز بسن کانے سے برمیز                    |
| Y^^ 4    | دنیا کی طلب میں وطن جھوڑ نے والے<br>اس مرحمہ والے                   | 144  |                                           |
| 110      | جهاد كافتر فريت أور مكمت                                            | 141  |                                           |
| New york | تذكرهٔ عنسنروهٔ بدر                                                 |      | رسیت منوره بهبیخ کر<br>عنروریاعمال داشغال |

|         | have                                                |               |                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| مستحكير | مصاحين                                              | صفحتر         | مضامین                                                             |
| r<      | قیداوں کے احکام                                     |               | تفصيلى حال                                                         |
|         | بدر کے قید لوں سے فدر لینااور                       |               | رسول الشرصلى الشرعلية ولم كي دُعا ،                                |
| ואיז ל  | أسس پرعتاب نازل ہونا                                |               | صحا برکام کی نبات قدمی مشرکین کی                                   |
| لم      | سب قیداوں کے ساتھ برامری کامعام                     | ۳۱ <i>۲</i> ′ |                                                                    |
| 146     | معلوبات ضرور ثيتعلقه عزوه بدر                       |               | روانگی سے بہلے شرکین مکہ کا اسپنے                                  |
|         | يهود كاتعارب مى قبول                                |               | ارا د ول مِن كَبِمَا بِرْنَا الْبِيسِ كَا دِرغَالِمَا              |
|         | كرف والول كي تعربين                                 | 1714          |                                                                    |
| {       | نصب ارئ كامال،                                      | <br>          | رسول الشّرصلي الشّرعليه وسلم كي                                    |
| P/49    | منافقين كي تثرارتين                                 | 1717          | مدسین منوره سے روائلی<br>غزوهٔ بدر کے موقع پر رسول اللہ {          |
| '''     | بني اسسرائيل كاتعارت                                |               | سروه بدر سے وی پرر وں اللہ م<br>صلی الشرعلیہ و کم کا دعا میں مشغول |
|         | بن استرین می دارد.<br>تصرت ابراهسسیم علیانست لام کا | سوموسوا       | بونااور آپ که دُعا تبول ہونا<br>ا                                  |
| rar     | وملن اور اولاد                                      | ' ''          | فرشتون كانازل مونا، قنال مي حصته                                   |
| ror     | بني اسرائيل مصري                                    | ı             | E to the law of                                                    |
|         | 445                                                 |               | بدرمي سلمانون براونگه كاطاري بهونا                                 |
| ror     | بعثت اور دهوت                                       | !             | بدري مما ذِ جنگ كا نقشه اور                                        |
| 204     | بنى امراتيل كامعرسے نكلنا                           |               |                                                                    |
| rar     | مصرے كل رواليس الى وان بىنى                         | اس            | بدر بينجيناا وركا فرول سيدمقا بلرمونا                              |
| raa     | مودى مديني كب آت ؟                                  | 1             | الوجبل كاتسل                                                       |
| 1 1     | ادس وخزرع كالمدينيس أكرآبا دمونا                    | 1             | مفتولين سيحة تخضريت صلى الله                                       |
|         | يهود كے تبيلوں اور اوس ونفررج                       |               | 1                                                                  |
| May     | مي روائيال                                          | ۲۳۷           | تكميل                                                              |

|              | 250                                                         |        |                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| صفخرر        | مضائين                                                      | صفحربر | مضامين                                                        |
| <b>14-14</b> | مبابله كاطريقيب                                             | 104    | ادس ونزرع كااسلام قبول كرنا                                   |
| MY           | نصاري كامبابلست فراد                                        |        | يبودلون كاحق قبول كرسفس                                       |
| ۳٠,۱۳        | نصاری بخران سے ال پین پرسلم                                 | ۳۵٤    | انكارا ورعنا ويراصراد                                         |
|              | موجوده الخيل مين أتخصرت صلى الله                            |        | بعن ابل كتب كتب الشرس                                         |
| ۲-۵          | عليه ولم كم تعلق بيشكون                                     |        | محراف كرت عقراور كمية مخ كري                                  |
|              | نصارى حضرت ميسى عليات لام                                   | 1"44   |                                                               |
| 14.4         | کے مخالف ہیں                                                |        | توربيت اورانجيل مين رسول التثر                                |
|              | لفغل فارقليط كع بارس يس                                     | P'cer' | صلى الشرعلية ولم كا ذكر مبارك                                 |
| 4.7          | منروری ومناصت                                               |        | كعب احب اركابيان                                              |
| 14.4         | جھوٹے مدعی نبورت کی گراہی                                   |        | توریت شریعین کی پیشینگون اور                                  |
|              | عقيمه قتل ادرعقيده تكفير                                    | .      | س میں بائیبل سٹ انع کرنے                                      |
| [-IM]        | کی تر دید                                                   | 174    |                                                               |
| אות          | قیامت کے دن سوال دہواب                                      |        | مِصْ بهود کاا قرار که آیت الشرکے نبی ہیں<br>اس                |
| 10           | عنسنروة اثعد                                                | 120    |                                                               |
|              | 10,12,00                                                    |        | یک بیودی کاآپ کو آزمانا بھر                                   |
| 414          | عزوهٔ اُحد کا بذکره<br>مین کام من طرف ۱۹۶۰                  | 144    |                                                               |
|              | صحابه کرام رصی اللہ تعاسط عنہم                              |        | یک بیودی کا اینے ارائے کو اسلام<br>تا ایس زیرین               |
| L/IV         | مسلمانوں کوتستی اور واقعہ اُمد اُ                           | 1749   | قبول <i>کرنے کا مشورہ دینا</i><br>منت کے تاریخ میں نیز ترکزاں |
|              | مسلمانوں اوسی اور واقعہ احد<br>مردد                         | "AI    | سانقین کی تاریخ اور نفاق کے ساب                               |
| ۲۲۲          | الى تشييل .                                                 |        | ھارئی کا قبولِ ت <u>ی سے</u> انکار اور<br>اطاب اور            |
| 4            | کیا جنت ب <i>ی بغیرج</i> ب داور<br>مهر کرماخل میراد کراگی م | 1447   | إطل براصرار                                                   |
| ריין         | صبرکے داخل ہومادسکے ؟                                       | 144    | نعبادئ كودعومت مبابل                                          |

| -     | 12 to a constitution of the constitution of th |        |                                |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|--|
| معترب | مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغيب   | مضامين                         |  |  |  |
|       | جنگ بی شرکت ذکر نے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | رسول الشرسلي الشرعليير وسلم كي |  |  |  |
| ררו.  | موت سے جیٹ کارانہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | و فات كى خبرىر برلشان ، وسف    |  |  |  |
| מאר   | شهداً زنده بس اور نوشس بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r'r-   | والون كوتنبيه                  |  |  |  |
|       | صحابط کی تعربیف جہوں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ساسلها | برخف کواجل مقرر بردوت آئے گ    |  |  |  |
|       | زخم خررده بونے کے باوجود اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سلسلها | شكست كے اساب                   |  |  |  |
| רורר  | ادراس كدرول كاحكم مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باسوم  | عم يسخيز ين جي حكمت            |  |  |  |
| 444   | شهداء أمدكي تمغين وتدفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42     | عم غلط كرن كرك يندكا غلب       |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۸    | محاية كى معانى كاامسلال        |  |  |  |
|       | 2056.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | مسلمانون كوتسلى اورمنافقون     |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۸    | ک بدمانی                       |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                |  |  |  |



كمّابت: محدّا نفرف طُور



### بسمالته التحمان الرحيم

الحمد الله بالعالمين الذي بعث فى الاميين برسولامنهم بالحن المتين ، وانزل عليه الفرآن العبين وجعله خاتم الانبياء والمرسلين والمسكلة والسكلة والسكلة والسكلة والسكلة والسكلة والسكلة والمسلامة الإنس والجن بالبلاغ المبين ، وعلى اله واصابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ، الذين حفظوا الفرآن والسنن ومن نشروها فى كافة الناس اجمعين وأشاعوا أوصاف نبيهم المرضية واخدة الكرب الماضي المرضية والخدة الكرب الماضي الاسمنين ، عاملهم الله تعالى باللطف الخنى والغضل المبين .

امتابعد؛ الشرتعالى سبكافالق اورمالك ہے، سارى مخلوقات برلازم ہے كراہتے بيداكر في والے كشكرگذار بھى بول اوراس كے حكمول برجى جلين آسمان اوراس كے حكمول برجى جلين آسمان اور زمين اور جا فرسورج، ستارے اور جبال و بحارسب اس كے حكم كے بابع بين آب مخلوق ميں انسان بھى بيں اور جنات بھى ، ان دونوں جماعتوں كوالشرتعالى في سبح وى جماعتوں كوالشرتعالى في سبح وى اور يدان كا امتحان ہے ، دونوں قومول بين البرائي بھى بيں اور نافسران بھى ، فرما نردارى كا مطلب بدے كہ بيداكر في والے في وحكم في بيں ان كے مطابق جليں اور جن چيزول سے منع فرما يا ہے ان سے بجي بي ۔

الترتفالی نے نبوت اور رسالت کاسلسلہ جاری فرمایا تاکہ نبیوں اور سولوں کے فریعہ بندوں ہیں اس کے احکام پہنچیں اور بندے ان برعل کریں ،حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان مجی تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے جب الترتفالے نے ان کواورانکی بیوی حضرت حواکوزین برجیجا تواسی وقت فرمادیا:۔

فَامَّا يَأْتِينَكُمُ مِنِيَّ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُذَا كَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ مِرَى عدايت كاتبا عُكرت كالواليه وَلاَهُ مُ يَحُزُنُونَ مِوَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُونِ يركولُ فون دَمِوكا اور زوفالين بونظار وَكُذَّ بُوا بِالْمِيتِ مَنَا أُولَيْكَ آصُعْبُ جناوُوں فَكُور يادر مارى إيت وَجُعُلاياة

سواكر تمامه ياس ميرى طرف سه بايتاك

النَّاسِ هُسمُ وَيُهَا خَالِدُونَ (البَوْرِينَ البَوْرِينَ اللَّهُ وَلَا دونَ والع بِي اس بِيدُرِي ع معلوم ہواکہ بندے زندگی گذارنے میں آزاد نہیں ہیں ان براورم ہے کدان ترالی کے مكوں رحليں،ان حكوں كوفود تجويز بنيں كريكة ،الشرتغالي نے این بيوں اور رسولان كے ذريد جواحكم معيم بني برمر ووورت كومل لازم ب الربندول برركوديا جاما كرتم ابن جهد عدادت كو تومراكب اين اين طريق برعبادت كاطريق تكال ليااورب برا اختلاف ہوتا اور این فالق اور مالک سے بارے میں اپنی طرف سے غلط عقیدے بنالية اوران تنالى معلاوه منلوق كى يرتش اورايه ماكرف لكة ، ديمواسى دنياب نظروں کے سامنے اسلام کے نہائے والوں کے کنے فرقے بیں اور کا فروں کی تی بات ایں ،آگ کے پوجے والے بی ایں ، بی آدم سورج کوبی پوجے ایس گنگا جنا کے بیاری این انبول نے گائے کو جی معبود بنار کھا ہے ، بتول کے سامنے بھی ما تھا لیکتے ہی اور بعدہ كرتے ہي جواسے تراثے ہوئے اورائے إعفوں سے بنائے ہوئے ہيں، بتول كى بربى كابدعالم ب كران يرجو برط ها وابرط هايا با ما سك كاف كل في إان س جسن كرارها ئ توقيرانس سكة -

جواوگ الترتعالے مے رسولوں اور نبیوں سے بھے انکی ماقتوں کا یہی حال ہے ، ان لوگوں بیں حلال دحسدام کی مجی کوئی تمیز نہیں، شراب میتے ہیں سود بھی لیتے ہیں اور بہت ے برے برے کام کرنے ہیں ، فحاشی میں تعول رہتے ہیں۔

التاد تعالي شاندن نبوت ورسالت كاسلساد جارى فرمايا نبى ا وردسول بميع انهول نے انسانوں کوا ورجنات کو اچی باتوں اور اعمالِ صالح کی تعلیم دی ، اور برائیوں اور بدكر دار يوں سے منع فرمايا ، ان كوخالق اور مالك كى عبادت كے طريقے بنائے ، اچھے افلات بحی بجمائے ، رہن بن کے اچھ طریقے سکھائے اور رہی بتا باکد نیا میں جوعل کوئے آخرت بیں اس کا بدلہ طے گادنیا ایک دان ختم ہوگی قیامت فائم ہوگی بیوں اور پر لول برایمان لانے والے جنت میں اوران کے منز دونہ خیس جائیں مے۔

حضرت آدم علیالسلام کے بعد انٹی نسل دنیا پی سجیلی رہی، انہی ہیں سے حضرات
انبیار کرام علیم الصلاۃ والسلام بھی آتے رہے توحید کی دعوت دینے رہے اورائ کا البیس کھانے رہے ، مشیطان بھی اپنی کوشش کرتا رہا اوراس نے بہت بنی آدم پر قابو پالیا۔ بڑی تعداد میں انسانوں کو کفرا ورشرک پر نگادیا، بہت سے انسان غیرانٹری پرستشن کرنے گئے اورنسل درنسل انسانوں میں کفروشرک بھیلتا چلاگیا، جوحفزات انبیار کرام علیم العسلاۃ والسلام تشریف لائے تھے ان میں صفرت ہوئی اورصرت عیا علیم السلام کو السان ان کا دعوی کرنے والے تھے، لیکن ان کا دعوی نہیں شریف کو تم کر بھے تھے پر دیول بھی تھے تھے اوریت شریف اورانجیل شریف کو تم کر بھے تھے پر دیول نے تصفرت عزیر علیال سلام کو اور نے انہوں نے کہدیا گئی معود ہیں ، الشریعالی کی عبادت بی صفرت میں اوران کی والدہ کو بھی جو دیا لیا۔

سورة الماكده مي ارشاد فرايا:-

لُقَدُ كَفُرَ اللَّذِيُ ثَ قَالُو الِثَّ اللَّهُ هُوَالْمَيْحُ ابْنُ مُرْبَعِ وَقَالَ الْمَشِيُّ يُبَنِيُ إِسْرَاقِيْلَ اعْبُدُوْ

بلاشبدہ اوگ کا فرجو ئے جنہوں نے ہوں کہا کہ الٹریش سے ابن مرجہ ہے حالا کو سے نے فرایا ہے کہ اسے بنی امرائیل تم الٹری جادت

اللَّهُ دَلِثَ وَرَتَّكُ مُرِهُ إِنَّهُ مَنْ لِيُّشْرِكِ بِاللَّهِ نَفَ دُحَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَتَّةَ وَمَا ذُبِهُ النَّادُهِ وَمَا لِلطَّهِ إِم يَنَ مِن فِي الرفالون كاكونَ مردكانيس -تَالُوَّ الِتَّ اللهُ خَالِثُ خُلكةِ مؤمّاهِ فَإللهِ الآ ال قُلَّا اللهُ قُلَاحِيدُ وَإِنْ لَيْمَسَّنَّ اللَّذِيْ يُنَ كَفُرُوا اللَّوْل وَوَاللَّي مَعْرِي يرج مِنْهُ عُدَاتُ أَلِيْمُ (write) مِنْ ورد تاك عذاب مع

كروج ميرامب عادرتها درب بلاشه يخض الشبك ساعوش كرك تواس مي شك نبين كه الشرف اسلا منت حرام كردى اوراس كالممكار دوخ أَنْصَادِه لَقَدُ كُفُرَ اللَّذِيْنَ باشر وه الكَافر الاست جنبول ف كباكران ترين عبودوب يرسعوابك معبودسي حالا كمدايك معبودسك علاوه کوئیمعبودنہیں احداگراس باسے كَمْ بَنْتَهُوْ اعْمَانِعُولُونَ إِنا كَهِ ومكة بِي ومزور مرود

دونوں فرنتی (یہود ونصباری) حضرت موٹی اور چضریت عیسٹی ملیہ کا الشیلام ک شریعت کو بدل میکے ہتھے ، اللّٰہ کی کتاب میں تحریف میں کی اوراس کی مطا<sup>ت</sup> بمی ندرسے اپن گراہی کے با وجود دوسروں سے بول کتے تھے کہ جارے دین يرآمادَ بالبِيت ل جائم كَي ( وَقَالُوُ احْدُونُوا هُودًا اَوْنَصَادَ كَا تَهُ تَدُوًّا ) (البعرة ١٥٠ اوربون مى كيق مظ كرجنت مى صرف مى داخل موس محدد وقد الواكن تَدُخُلَ الْجَتَّةَ إِلَا مَن كَانَ مُودًا أَذُنْصَادَىٰ دالبقرة: ١١١) اس كے باوجود يبود كودوزخ مين مبلنه كاعبى يقين تمايه

سورة بقروي فروايا وَقَالُوْ النَّ تَمَسَّنَا السَّادُ إِلَّا أَيَّا مُا مَّعُدُ وَ كَةً (١٨) دا در انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں پہنچ کی مگر چند دن ) ان کی تر دید كرية بوسة فرمايا شُل اللَّهُ مَا تُحَدُّتُ مُعِنْدَ اللَّهِ فَكُنْ يُخْلِعْتَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْدَتَعُولُوْنَ عَلَى اللهِ مَالَاتَعُلُوْنَ (٨٠) آي فراديج كياتم ف

الله كالياس مع كوفي عهد العام المعلم كى وه خلاف ورزى زكرا كاياالله ذمة وه باتيس لگاتے موجنهي تم نہيں جانے) لعني يه بات تم نے اپنے پاس سے خود بنانی ہے اور اللہ تعالیٰ بِتہت رکھی ہے کہ وہ تہیں تمہار سے کھنرو مشرک کے ہاجج دورخ سے نکال کے گا۔ بہودلوں کوعلم کا دعویٰ بھی تقااسینے عوام کو ان کے مطلب كمائل بنات ع اوران يرييه مى ليق ع سورة الاعراف مي فرايا:

نَحَلَمَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُعَالِكُ بِعَلْيِهِمَا فَلَعْ الْكُرِيَاتِ یاس اس میسااورسا بان آمات واسے خينة بن كياان سعكاب كارجه كويرُّ صليابوكتاب بي بصيراود آخرت كالكران لوكون كمان برتب يودرت

خَلُفُ وَدِثُ واللَّهِ سُبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَا خُدُدُ وَنَ عَرَضَ هٰذَاالَا مُنْ الْاَدُنْ الْكُنْ اللهِيَة بِي اور كِية بِي رَفِق مِي اللهِ وَيَقُولُونَ سَيْعُفُولُكَ وَإِنْ مَعْفِرت كردى عِلْق كادر الرالاك بَّأَيِّهِ مُ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ \* التوثوف فاعلت هدم مِيْتَ اللَّهُ السُكِتْبِ أَنْ لا ﴿ نَهِي لِيالْيَاكُواللَّهُ كَالْمِرْفِ مِنْ مُعَاكِرُكُمُ يَمُّونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ السَّاكِ اللَّهِ الْحَقِّ المِسْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل دَدَرَ سُوامَافِتُ و وَالدَّالُ الاجرة خَيْرُ لِلَّذِيْتُ يَتَعَوْنَ وَ أَفَلَاتَعُقِلُونَ دَافَلَاتَعُقِلُونَ (١٠) الله كياتم مجرابي ركت ؟ اورسورة السائده مي ببودلول كى حرام خورى كا تذكره كرست بوسف ارشاد فرمايا

وَسَرَى كَ بِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ مي تيزي كرسائد دورت بي يرواتني إت ب كروا المال بسي الرولك كرسته بم كمون نبيم منع كرسته ان كو وروسش اورا بل علم كناه كى باتي كيفس

يُسَارِعُونَ فِ الْإِنْمِ وَالْعُدُوابِ مَحْجَكُناه بْنَ الْكُمْ مِن اور وام كاف دَا كُلِهِ عُرالسُّحُتَ ﴿ لَبِيثُسَ مَاكَا نُوْ ايَعُمَـ لُوْتَ. كُوْ لَا يَنْظِيهُمُ الرَّبَّا نِيُّوْنَ وَالْآخَارُعَنُ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ ۲۱

دَاكُلِهِ مُ السُّحْتُ لِبُشْنَ ادر الرام كالفَ القي ده كرات المحك من المستان واقعی ده كرات المحك من المال من المحال من المحال المحل المح

رُمان ماہیت ہیں اہل عُرب بیٹیوں کو زندہ وفن کر دیسے تھے اوراس بات سے شرمانے تھے کہ ہمارا کوئی واما دسنے گا جب گھری کوئی لائی پریا ہوتی می تو چھیے چھیے چھرتے تھے اور کے ساسنے اپنی خفت اور سے آبروئی می سوت کے دیستواری مِن الْفَدُو مِن سُوع مَا الْمُتَوْرِهِ اللَّهُ اللَّ

انسانوں کی تلیق سے پہلے اللہ تعاسے نے جنّات کو پیدا فسرایا تھا ، ال میں بعض السي صفات بي جوبني آدم مي نبيي بي ان مي سے ايك بيسے كفطرو سے فائب رہ سکتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ بن آدم کا ہمشکل بن کرسامنے آسکتے بین شرارت کاماده ان میں زیادہ سے جب بن آدم دنیا میں آسئے اور ان بیں کام اورنا فرمان جوسے توان بر کا فرا ورنا فرمان جناست نے قبعنہ کرلیا، انسانوں کو سنانا، صورتیں بدل کر آنا ، خوابوں میں آنا اور ڈراناسٹ وع کر دیا ہو بنی آدم حصالت انبیارکوام علیهم الصالوة والسلام کا تباع اور اطاعت الگ موست با سانی شیاطین نے ان پرتسلط کرلیا ، لوگ ان سے ڈریسنے بھی سلکے اوران کی عباد بمی کرنے سکے اشیا ملین ان کے سلسنے صورتیں بدل بدل کر آئے جمران صورتوں ک طرح بنائے ہوئے 'بتوں کی عبادت پر ڈال دیا، انسانوں کے خوف اور ڈر کا يه عالم عَاكَة بب معمى مفريس ات كوكهي خوف ز ده جگري عظهرنا جوتا توان مي سيبعن يوك يوريكارسته مقياع ذييزه داالوادى اعو ذبك من السفها والدنين في طاعتك داراس وادى كسردارس ال بے وقو فوں سے تیری بناہ لیتا ہوں جو تیری فرما نبرداری میں ہیں)اس بات نے جنّات کو اور اوپر جڑھا دیا اور بدو ماغ بنا دیا و مجھنے سکتے کر دیکھوسم اتنے بڑے بی کرجنات اورانسان بمسے ہماری بناہ لیتے بین جیساکر مصیبت کے وقت

السرتمال كيناه لى جاتى بداس طرح بحارى بناه في جاتى ب حضرت خاتم الانبيارسيدنامحدريول التصلي الشمليه وتممكي بعثت سے يهط شياطين نے ايک دھندہ بنار کھا تھا۔ انسانوں میں کچھ لوگ کا من بنے ہوتے من يراوك آن واليه وا تعات كى خبرس بتاياك تسفير اور ريخبرس شياطين ان كى ياس لات عقر شياطين كايطريقه مقاكه آسمان كے قريب تك جاتے سيتے اور ولاں جوزمین میں بیش آنے والے والے وادیث کا فرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اُسے س پنتے ہے بیرکا ہنوں کے کان میں آگر کہہ دستے سنتے کا بن اس بات کولوگوں يم بهيلاديق يوبات يونكه أوبهائن مونى موتى عن استفيخ لا جاتى عتی ۔ شننے والیہان کا ہنوں کے معتبقہ ہومائے سفتے اور کہتے ہتھے کہ دیکھیواکسس کو آنے والے وا قعات کا علم رز ہوتا تو پیلے کیسے بتا دیتا ؟اس طرح سے شیاطین اورکا ہو<sup>ں</sup> نے ل کرانسانوں کو بہکانے کاسسلسلہ جاری کرد کھا عقار جیب دمول الشرصلی اللہ عليدوسلم ك بعست مونى توشيا لمين كواوير بينجينس روك دياكيااس ك بعدس ان میں سے کوئی فرد خبری سفنے کے لئے اوپر بہنچیا تواس پر انگار مے منظم اولیے۔ محے بخاری میں ہے کہ جب مصورت مال پیش آئی توشیا طین آپس میں كيف الله كريمارس اور أسمان كى خبرول كروميان الوسكادي كى ب اورىم ير انگارے میسنے مانے لگے ہیں لہٰذا زمن کے مشارق اور مغارب میں معرکرواور دھے كروه كيانى چيز بيلا بونى بيخس كى وجهسع بمين أسمانى خبرس سنف سے دوك د پاگیاہہے. پینا بخدا بہوں نے زمین سے مشارق اور مغارب کاسفرکیا اور صل صورتحال كا سراخ لكاتے بورئے مگوستے بھيدے . ان ميں كى ايكے جماعت تہام كى طرف آنُ ريعرب كاوه علاقه سيحس من حجاز واقع هيه) اس جاعت في ديها كرمقام نخايم أنحضرت سرورعالم صلى الشرعليه وسلم ابيض محابة كونماز فجر برجاريه حب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز جہنی توخوب دھیان کے ساتھ <u>سننے سکتے</u>

ادرآپس س کفنے کے مورد ہوہی چیزے ہوتمہارے فری گسننے کے درمیان مائل ہوگئ ہے اس کے بعد دو اپن قام کی طرف واپس ہوگئے اور ان سے کہا: اِتّا سَمِعُ نَافُ رُآسًا عَجَبًا يَّهُ دِی اِلْ الرَّشَدِ فَامَنَّابِ وَکَنْ نَشْرُكَ بِرَیْنَا رَائِنِ اللّٰ مِرَاللّٰہ تَعَالَیْ اَنْ مِرَاللّٰہ تَعَالَیْ اَلْہُ مِنْ اِلْکُ اَلْہُ مِنَا اَنْ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اللّٰکِ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ ا

سیاطین جس آزادی سے آسمان مک مباتے ہے اور و الم فرشتوں کا جو مذاکرہ دنیا دی امورسے تعلق ہوتا تھا اسے سُن کرنے چ آجائے اور کا ہمزں کے کان میں ڈال دسیتے ہے۔ یہ سلسلہ تو آنم خضرت میں اللہ علیہ وہم کی بعثت پرخم ہوگیا گئی شیاطین نے ایک اور دھندہ نکالاا وروہ یہ کہ یہ ہے سے کے کر با دلوں تک پرا سگا یہ ہے۔ ہیں اور والی فرشتوں کی با میں سُنے کے سانے کان سگا کر بیٹھتے ہیں اُن پر انگارہ بھینک دیا جا آسہا س انگارہ کے بیٹے سے پہلے کوئی بات سُن کراو پرالے انگارہ بھینک دیا جا آس سے اس میں سوجوٹ طاکر لوگوں ہی خبری جیلا وینا ہے۔ ان خبروں میں کوئی بات ہی کان میں سوجوٹ طاکر لوگوں ہی خبری جیلا وینا ہے۔ ان خبروں میں کوئی بات ہی کئی آتی ہے تو وہ وہی ہوتی ہے اور سورہ صافا ہی اس کے اماد میٹ سریا ہی کوئی ہوتی ہے اور سورہ صافا کی آبت بالگرہ کے خطف کے فائنگ کی گوشش کرتے ہیں تو شہاب کی آبت بالگرہ کے کہ شبہ کان میں اور خبرا ہیں تو شہاب بیان فرایا ہے کہ شبہ اطین اُو پر سے بات اُ جکنے کی گوشش کرتے ہیں تو شہاب بیان فرایا ہے کہ شبہ اطین اُو پر سے بات اُ جکنے کی گوشش کرتے ہیں تو شہاب بیان فرایا ہے کہ شبہ اطین اُو پر سے بات اُ جکنے کی گوشش کرتے ہیں تو شہاب بیان فرایا ہے کہ شبہ المین اُو پر سے بات اُ جکنے کی گوشش کرتے ہیں تو شہاب بیان فرایا ہے کہ شبہ اس نگرہ میں مارے ہیں ۔

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روائت ہے کہ کھو گوگوں نے رسول الله سال للہ علیہ دریا فت کیا کہ ہے کہ کھو ہتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے ؟ آب نے فرما یا کہ یہ لوگ کھی جمی نہیں ہیں مومن کیا یارسول اللہ ! حقیقت ہے ؟ آب نے فرما یا کہ یہ لوگ کھی جمی نہیں ہیں مومن کیا یارسول اللہ ! کھی البیا ہو تاہے کہ کا بن جو بات بیان کرتاہے تھیک مل جاتی ہے ایک نے فرمایا

له میح بخاری ص ۲۳۶

وہ ایک میمی بات مہ ہم تی ہے جھے جن اُ بیک لیا ہے اور اپنے دوست کے کا ن میں ڈال دیا ہے جیسے مُرغی کُرکر کرتی ہے بھروہ اس میں سوسے زیا دہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (مشکوۃ المصابح ص ۱۳۹۲، از بخاری وسلم)

حضرت عائشرض الشرعبان يرجى بيان فراياكه بن سف ريول الشرطى الشرطى الشرطى الشرطى الشرطى الشرطى النفيصلول كا عليه وسلم سے يرجى سُناكه فرشتے بادلوں بي انرقے بي وه آپس ميں ان فيصلول كا تذكره كرتے بي جو عالم بالا بي بهو بي بوستے بي شياطين كان لگار جائے كى كرشش كرتے بي اور جو بات سفتے بي سے اسے كا بنول كے كانوں ميں جاكر وال ويتے بي اور كا بهن اس ميں اپنے باس سے موجو ول الشيقي ميں جاكر وال ويتے بي اور كا بهن اس ميں الشيقي الشيقي ان حالات بي الشرط بل شائد في النه تعالى عليه ولم كومنون فرايا ويك مرتب آئي نے خطبه وسيتے ہوئے ارشا و فرمايا ويک مرتب آئي نے خطبہ وسيتے ہوئے ارشا و فرمايا ويک مرتب آئي نے خطبہ وسيتے ہوئے ارشا و فرمايا ويا۔

الاً إِنَّ رَبِّ اَمَرَ فِي آَنُ اعْلِمَ كُمُ مَا جَوِ لَتُ مُرَمَّنَا عَلَمَى وَيُهُ فِي اللهِ الْمُنْ وَإِنَّ خَلَقْتُ عِبَادِى حُدَفَاءُ اللهُ عَبْداً حَلَالٌ وَإِنَّ خَلَقْتُ عِبَادِى حُدَفَاءُ اللهُ عَدُا كُلُّ اللهُ عَرْدَا مُوتَلَّهُ هُمُ عَنْ دِينِهِ مُ الشَّاطِ فِن فَاجْتَالَتُهُ هُمُ عَنْ دِينِهِ مُ وَحَرَّ مَتُ عَلَيْهِ مَ النَّا اللهُ عَرْدَا مَوْتَهُ مُ النَّهُ اللهُ وَاللهُ وَحَرَّ مَتُ عَلَيْهِ مَ مَا الْحَلَاتُ لَهُ مُ وَا مَوْتَهُ مُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ار شاد مزما یا کرمیر سے مجھے مکم دیا ہے کہ می تمہیں دہ باتیں بنادوں جوتم بنہیں جانتے جن کی مجھے آج تعلیم دی ہے (الشرتعالی شاند نے ادر شاد فرمایا) کرم رمال جومی سنے کسی بندہ کو دیا ہے دوہ اس کے سائے طلال ہے دفین وگوں نے اپنے پاس سے جوالشرکے دستے موستے اموال میں تحریم کر لی سبے وگوں نے اپنے پاس سے جوالشرکے دستے موستے اموال میں تحریم کر لی سب

جيد شركهن معبض اموال كومبتول كمصلئ خاص كردسينف عقة ا ورحلال وحرام ك تغصيلات نوكون في البين طور مرتخويز كرر كمي عين الشرتعال في جومال عطا فرمايااس مين المصطال طريقة براستعمال كريسكية بين ليكن ملال كوحرام اور ترام كوصلال قرار ديين كاكسى مخلوق كواضيار نهبي به. نيزارشا د منسرايا الله تعالى كارت دس كري في بندول كويداكيا وه سب منيف تحدين توحيدسك ماسننے والے اور جاننے والے مقے ال كے ياس شياطين آ كئے جنہوں نے ان کوان کے دین سے دور کر دیا اور میندوں کے لئے وہ چیزی حرام کردیں جو میں نے حلال کھیں اور شیاطین نے ان کو حکم و ما کہ مبرے سے شریب تجویز کریں جس کے سلنے میں نے کو ان دلیل نا زل نہیں گ ۔ مزيد نسرها ياكه الاستسبها لشرتعا كسنه اثل زمين كي طرف ديجها سواك بي عرب دغير عرب كومبغوض قرار دياسوائے ان اہل كتاب سے جو بقا يا <del>ك</del> ( يعني ان ميس يع جولوگ تي بر قائم مقے) اور الله تعاليف قدم بد فرمايا که مي نے تھے مبعوث کیا تاکہ تیری آز مائش کروں اور تیرے ذرابعہ دومسروں کھی ازمائش كرون اور ميس في تجدير البيي كتاب نازل كروى بصه ما ني نبين هو سكتا (يعنى يسين يس محفوظ رستى سبے) اس كتاب كوات سوت ہوسئے جى برُّهيں كَ اور حاكة بوئة على . (مشكوّة المصابح ص ١٠١٨) اس مدمیث میں بربتا یا کہ \_\_\_\_\_ سیدنا محمد رسول النوسلی الندلة ا عليه وسلم مصيبط دنيا كي هي توك مراه عظ الترك مي مبتلا عقرا ورتقريبا سب بي انسان حضرات البياركرام عليهم السلام كدين كوهيور سيك مق توحيدست دور مهو ی کے مختے اور مشرک کی دلدل میں چینے ہوئے ب حضرت عیسی علیالسّلام نے بنی اسائبل کوخوشخبری دی تھی کرمیرے بعدایک نبي آئيں گے جن كا نام احمد ہو گا. سورة الصف ميں ارشاد ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيْسِي ابْنُ مَرْكِيمَ الرَبِهِ عَلَى بِن مرتم فراياكه اسه

يب بني إسْدَا رُيُلَ إِنْ رُسُولُ اللّه إلَتُ كُمُ مُّصَدِّ تَالِّمَا بِيهِم واللّه الله المُعادل مجس يبلغ جو توراة الم بُ يُنُ بُدُي مِنَ التَّوْرُية دُمُبَشِّرُ البِرَسُولِ يَاتِيَ مِثْ بَعْدِی اسْمُ ا أَخْمَدُ مُ اللَّهُ الْجَاءَ هُدُ والايون بجرجب ال الأون كماس بالْبُيّنات تَسِالُوُ الصِّدُ الصَّدَ الصَّدَ المُعَالِين السِيّة ووولاك كيف الكرام سِحْدُ مُّسِينٌ ، (١)

بى اسرائىل يى تميادسے ياس النار كا ين اس كى تصديق كرسفه والا بون اور ميرب بعد جواكب رمول آنے والے ميں بن کا نام احدم گاان کی بشارت فیف صريح جاديسه.

آی کی بعشت اس بشارت کے لگ بھگ چھ سوسال بعد ہوئی جے قرآن كريم نے زمانہ فتريت سے تعبير فرمايا ہے۔ سورة مائدہ ميں ارشادسہے:

الكَامُ لَا الْكِنْفِ قُدُ اللهِ اللهُ كَالِمُ اللهُ كَالِهِ اللهُ كَالِ اللهُ كَالِي اللهُ اللهُ كَالِ اللهُ كَالِي اللهُ اللهُ كَالْبُ كَالْبُ كَالْبُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ كَالْبُ كَالْبُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل دحائق كرسان كرتابيراس كي لبثت يه رمول مجيع ديا تاكرتم فيامت كه دن يون نبيخ مكوكم بملسه إس كوني بشارت وسيضه واللاا وروبسة والانهيس آياسو

حِتَ وَحُدُدُ وَسُولُنَا مِارَادُولَ ٱلْمَاجِرَ السماعة يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَ الرَّهُ الرَّسُلِ الرَّسُلِ المُرافِقِينِ مِولَ المَرْسِينِ مِولَ المَرْسِينِ المُرافِينِ المُرافِي أن تَعنُونُوا مَا حَآءَنَا المسكن تعلى بعد كازمان مجد مِنْ بَشِيْرِقُ كَا سَذِيْرُ مَتَدُ جَآءَ كُمُ كشيار وكديد وَاللَّهُ عَلَى حُلِ شَيْهُ مَهِ مَهاره إس بشيرونذير آجِكا اورالله تَدِيْرٌ ﴿ (١٩)

برجيزير فادري. سيدنا محدرسول الشصلي الشرعليه والم ممعظمي ببيلا موسخ آت سحاخلاق عالیدا ما نت اور دیا نت سے سب ہی متا ترسفتے اور آی کو المین کے لقب سے یاد کرتے سے مین جب آئے نبوت سے سرفراز ہوئے اور او گوں کو توحید کی د ور دی اور مشرک کی مذمرت کی توخو د البل کمی تعبورک اعظے حتی کہ آپ کے خاندان والے بھی تمنی براتر آئے سورہ مس میں ہے۔

مُنْدِدٌ مِنْ مُنْ هُدُودَ وَسُسَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله خَدَدًا إِنْ وَاجْعَلَ الْأَلِيهِ مَ الْمُعْدِدون كُو

وَعَجِبُوْ الْنِ جَاءَهُمْ ادان لاكُونَ اس بات يرتعب كالدان كه الْكُلْفِرُوْتَ هَلْدَ اسْتِ اللَّهِ وَالْآلِيا وركا فروَنْ كَهارِ مِا دوكرسم إلنها قَ احِدُ الْمُعْرَاتُ هُدُدًا ﴿ اِيكِ بِمُعْمِدِ بِنَادِ إِلْمِنْسِرِ رَبِّسِيْعِيْبُ لَتَنِي وَعُجَابِ ، (١٩٠٥)

ان بوگوں کے دلوں میں شرک ایسار بی بھی گیا مختاکہ توجید کی بات مُن کر انهبي بژانعجب بردا ، په نوگ رمول! لندصلي النسرتغالي عليه وسلم كو دعوت توحب د ک وجرے بہت ساتے تھے ایزائیں دیتے ہے ، آپ کے راستے میں کا نے بچھا دے جاتے سے اجر خص سلمان ہوجاتا تھااسے بے تماشات کلیفیں بہنچاتے ہے ا در با ہرسے آنے دالوں کوتلقین کرتے ہے کہ استخص سے ملاقات نرکرنا ۔

آپ ک محنت و دعوت جاری رئ ابل که می سے چند ہی افراد سے اسلام قبول کیاا ورکیرنوگ بام رسے آئے اور آئے کی دعوت سن کرسلمان ہوئے اسی طرح ہارہ سال گذریکئے ہصیبتوں کا سامنا را، کمہ دالے تکالیف ہبنیاتے رہے حتی کہ جج ك وقعد برين مي ابل مديمة سه آب كى الما قات مو كمي أت سف انبيل اللم ک دعوت دی انہوں نے اسلام تو قبول کرلیا جب ان سے فرایا کہ مجھے ساتھ رہے العجلو (جس كانام يترب عما) توانبول في عرمن كياكراس كوا تنده سال يكوس أكنده سال مدمية منوره سي آف والا افراد سي عج كيموقعه يرتعير ملا قات ہوئی توآت کو مدمنے منورہ تشریف لانے پر رضامندی کا اظہار کردیا، نوت کے تبرهوس سال آب نے حصرت ابو کمرصدیق رضی الندعمۂ کوساتھ ہے کر ہم ہے۔ فرانی اور مدمیت منوره میں قیام فرمالیا۔ آپ کے تشرلف میانے سے پہلے

دىندمنوره يى برى مدكر اسلام بيل بكا تما اورتعليات اسلام كا برما جوجكا تما الله ديندي اوسس اورخزرج دوقبيلي آباد كقه يه ددنون قبيل سلمان بو كئة يرقبيلي مين سع آكر آباد بوك تقر.

دینه منوره میں بہودھی آباد سکتے وہ بھی مدینه منورہ میں زمانہ قدیم سے آباد کے کہتے سے کہ خاتم النبیای سل اللہ علیہ ولم اس بستی میں تشریف لا کرتھیم ہوں کے ادر میم ایمان لائیں گئے میں سے آکر آباد ہونے والے دونوں قبیلول میں ان برحواتی می توان سے بہودی کہتے گئے کہ خاتم الانبیا صلی اللہ ملیہ وسلم تشریف لائے والے ایس ہم ان کے ساتھ مل کرتہ النائی کھودی گئے تین آئے عشرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بہنے گئے تو بہود ہی آپ کے مسب براے وشمن بن صلی اللہ علیہ والی میں فرمایا :

فَ لَمَّنَا جَاءَ هُ مُعَدُّمًا عَدَفُوا بِس بب وه جيزان كها س المَّكَ حَفَدُ وُ ابِهِ فَلَعُنَةُ اللهِ جس كوبهان ليا تواس كم مكر بوكَّة عَلَىٰ الْكَلِفِرِ يُنَ ١٨٥٠) موالله كي لعنت مِكافروں بر

بجز چذافرادے یہ دلی سنے اسلام قبول زکیا اسلام اورداعی سلام مسل اللہ ملیہ وسلم سے بڑھتا را ہوب مسل اللہ ملیہ وسلم سے بڑھتا را ہوب کے فیمن بن کے نیکن اسلام آگے بڑھتا را ہوب کے فیمندف علاقوں کے نوگ فرڈ افرڈ ا ما صرب ہوکراسلام قبول کرتے دہ ہے تیکن قبائل عرب میں عام طور پریہ تاثر تھا کہ ابھی انتظار کر واور دیکھوکٹو دان کی قرم تو اللہ قبول کر لیا تو ہم مجی اسلام قبول کر لیں گئ بالا تورث میں جب کم عظم فتح ہوگیا اور آپ کی قوم نے عام طور پراسلام قبول کر لیا تو دیگر قبائل عرب مجمی اسلام میں داخل ہوگئے یہ لوگ وفو د بناکر آتے سکے اور فدمت عالی میں ماصر ہوکرا سلام قبول کر سام قبول کر ایست قیام کر کے اپنے علاقوں میں جانے میں اسلام قبول کر اسلام قبول کی اور دھوت اسلام کا فوب

برجا بوگيا.

رسول النصل الشرتعالي عليه وللم في شأ ديا ل مجي كيس آي كياولا دمي بوتي أب فعلى دات مي كما أين آداب اوراخلاق كي مي تعليم دي عزوات مي سكة ، مصالحت بمي زندگي بحركه احكام اورسائل تفصيل سعي بتاسة . آيش نه زباني بحى تعليم دى ، عمل كركي و كله يا • آب كا سرعمل ا ورسر قول امت مسلم كه ايت موعظت اورنصیحت ہے قرآن مجیدی آی ک اطاعت کا مگرمکر مکر مایا ہے اور ارشادفراياه مَن يَطِع الرَّسُول نَعَدُ اَطَاعَ اللهُ رانساء، م جسس ن دمول کی اطاعیت کی سواس نے امٹرکی اطاعیت کی ) اور آپ سکے ا تباع کو الڈمل ٹ از کا محبّت کا ذریعہ بتایا ہے۔ مورہ آل عمران میں ارمث دہے۔

تُسُلُ إِنْ حُسُنَتُ مُ تُبَعِثُونَ ايَدِ فرماديجَ ٱلْرَحْمِ الشَّرِيحَ لِيَتِ كَدِيَةٍ

اللهَ فَ اللَّهِ عُوْفِي يُحْدِيثِكُمُ بِهِ وَرَمِيرًا تَاع كُواللَّهُ مَصِحِت رَكْ الله وَيَعْبِرُ لَكُونُ فُونِكُونَ اللهِ عَلَى الدِيهارك تناه معاف فرادے كا وَاللَّهُ عُمُورٌ رَّحِبُهُم و(٣١) اورده ففوررهم مع.

الشمل شنانه سندآیت کی اطاعیت اورمجست کاحکم دیا اورآیت کی فاست گرامی کو اسوُهمسنة قرارديا ورآب كودين كالل وطا فرايا بسورة مائمه مي إرشاديه.

اَلْيَوْمَ اَحْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ العِيسِ فَتَبَارِ صَلَى تَبَارِ مِنْ لَكُولِ وَ اَتُمَدُّتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي اورتم رِائِي فعت يورى روى اورتمان

وَدَ ضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَا وَيِنَالِاً لِيَالِاً لِيَعَالِاللهِ مِنْ اللهُ مَا لِيسَدَرِيا .

آپ کی شریعت مامع ہے اس میں زندگی کے مرشعبہ کے احکام میں عقائد، عبادات المعبشن معاشرت المكومت التجارت ذا عب بصنعت إورح ونت اقامت، مسافرت از دواجی زندگی تربیت اولاد و دستی اور دشمنی کے احکام ا غرص كرسب كيد دين اسلام مين موجودس، قرآن كريم اورخاتم النبيتين صلى الله علیہ وسلم کے اقوال اوراعال زندگی کے ہرشعبہ میں امتیت مسلم کے سلے مجتب ہیں'

ساری زندگی انہی کےمطابق گذاری جائے اور آنخضرت سرورعالم صلی الشعلیہ وسلم كالسؤة حسسة اختياركيا جائية.

رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كتشريف لاسف سع عالم منور بوگيا ، يبودادا نصاریٰ کا دمین دہ گیا ، کغرا ورشرک مے سرغنوں نے اسلام قبول کیا ، قوموں ک قویمی اسلام میں داخل ہوئیں ، دشمنوں نے رکا ڈیمی کھڑی کیں لیکن اسلام بڑھتا برطعتار الم- آج بورے عالم میں کروٹروں افراد ہیں جن کا دین اسلام ہے اور برابر اسلام عبيل راج اوركا فرومشرك اسلام مين داخل بوريس بين . سورة التوب ا درسورة الصف يل فريالي:

هُ وَاللَّذِي أَدْسُلُ دَسُولَهُ الدُّيْعَالَ لَى وه ذات بِاك بِيجِيتُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ايض ربول كوبلايت اوردين كماعة لِيُظْلِهِ رَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ بِيجِا مَا كُراس دين كوتمام ديون فإلب

وَلَقُ كَنِهُ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ فَرَاحَة الرَّحِيمَ رُون كُونا وَالدود.

الته تعالے شانہ کے نفسل وکرم اور الته تعالیے کی تیسیراور توفیق سے احتہے بهست سي كتابي يحمي بين جب تفسيرا نوارا لبيان لكدكر فارغ بهوا توالله تعالى شانهُ فالقا مرا باكسيرت بورعلى صاحبها الصلاة والتحيدير أيم مفسل كاب وني مائة سرب بركابي بهب مي تحي تمين جو منتصري بي اور طول عن مجر سن كتاب ك كيا منرورت سے ؟ يه ايك سوال بديا بوتا سے ايكن اسس كا جواب دینے کے سلے صرف ہومن کردینا کافی ہے کہ یں نے اللہ تعالے کی رصنا کے القاورة تزيت كالبرعظيم حاصل كدف ك سلت كتاب يمى بي اس مي مجر بى انو کھاین نہوتب بھی رحمۃ المعالمین صلی الشرتعاسے علیہ وہم کا باربار تذکرہ کرنے اوربار بار درود مييخ كاثواب توبهرحال ملے كاان را مدتعالے ـ

احقت فيرآن مجيدكي آيات إدراحا دبيث مشعر بينه كيمح الول كاخاص امتمام كياب تقبل الله من هذا لعمل الجليل. ناظرین سے دُ علہ کے صاحب سیرت سرورکوئین تاجار دو مالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود جبیس اورجب کتاب پڑھے جبی اوردل خوشس ہوتو احقر کو اور احقر کے والدین اورمشائخ اور اسا تذہ کو اور ال تنافی کو اور اللہ تا اللہ کہ کو جنہوں نے اسس تالیف میں میری مدد کی دعاؤں میں یاد کرلیا کریں۔ و الله المستعان علیہ تو کلت و إلیه أنیب و علیہ فلیتو کل المحتو کلوت

العبدالفقير محرّرعاشق الني بلندشهرى عفاالله وعاناه وجعل آخوت ه خيومن او کاه

المدينة المنوره شوال الماكليم







مكر معظم عرب كامشهور شهرب اس كاد دسانام بكر بالشيك سائد محى ب اورسيرا نام اُمّ القري ہے يہ بينوں نام قرآن مجيد ميں وارد موسلے ہيں حضرت ابراہم طالسلام جو بال رعرات ، کے تریب کسی مگر کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے علاقہ کے بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی ، شرک کی قباحت دستنا صب بیان فرمائی اپنے باب كويمي توحيد كى ملقين فرماني كين قوم فادران كو والدفيد دوت قبول نه ک جب دیکھاکہ لوگ بت برتی بھوڑنے والے نہیں ہیں تو وہاں سے بجرت فرماکر فلسطین کے علاقہ میں آگئے ان کی ایک بیری سارہ رجوان سے جا کی بیٹی عتی اس كوسا فقد كريط توراسة من ايك ظالم بادشاه فان كو كرو واكراب باس بواليا ، جب بدنيتي سے ان پر اتح والاتواسے دورہ ير كيا اور يا وَل مارف لگا۔ كين لگاك میرے سے دعا کردکریں تھیک ہوجاؤں میں تہیں جوٹردوں گا۔انبوں نے دُعا کر دی . اس کے ابحدیاؤں ملیک ہوگئے جب واپس مبلے ملیں توان کے ساتھایک باندى كردى اس كانام إجراته المحضرت ابراميم عليه اسلام في اس معين كاح كرايا، دونوں بیولوں کو لے کونکسطین پہنچے ، حضرت ساروسے حضوت اسحاق علیالسلام پیدا ہوستے جن کے بیٹے مصرت بعقوب علیہ السلام ان می کا لقب اسرائیل تھا اور بنی اسرائل سب ان كي اولاد بي جعشرت الجست الماعيل على السلام بيد بوسك، رب العالمين مل مجده كاحكم بمواكراسماعل ادران كى والده كوعرب مي جيور آدى

له صحیح بخاری ص ۲۹۵ وص ۱۹۸

وہ دونوں کو اپنے ہمراہ لائے اور کم عظم کی سرزمین میں کعبر شرفہ کے قریب ججود کر پہلے گئے۔ متبر کہ اس وقت سنسان میلان تھا پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ بڑی مقتی ،کعبر شریف جو ان سے پہلے فرشتوں نے ہیر صفرت آدم علیا اسلام نے بنایا تھا اس کی ماریت ہی موجود رہ تھی ۔کعبر شسر بعین کی بنیا دیں طوفان نوح کے موقعہ برمٹی میں چیس گئی تھیں۔

عضرت اسماعیل اوران کی والدہ اسی میٹیل میدان میں رہتے ہے جب بانی ا بھتر ماری سرگیا تو او بربر ندے ارشے کے قبیل بن جرمم واں سے گزر راعا.

نے میح بخاری ص بریم وہ یہ

ان توگوں نے آپس میں کہا کہ بیباں تو تھی بانی نہیں تھا پر ندسے کیسے نظر آرہے ہیں قربب أئ توديجاكه ايك خاتون اسف يخ كوسك ميمي ب اورقريب بي تيميس كيف يحكرتم عي بيال ربيع مكيس بحضرت اسمال على السلام كى والدوسف فرماياكه رہنے کی توا جازت ہے سکین یانی میں تمہالہ ( مالکانہ) حصیہ جہیں ہوگا تبلیلہ مذکورہ بھی سائڈرسینے نگااس طرح سے کم معظمہ کی آبادی بڑھنی شروح ہوگئی کیے ا يك مرتبه معزمت الراسم عليالسلام ابني الليدا ورايين بيث كوديجي كساية

تشريف لائة توالشرتعالى كالمرف سع بييشك ذنع كرسف كاحكم بوا - بعيث كوذ ك كرنے كے لئے من لے كئے ۔ است ميں تين مركشيطان نے ورغلايا تواسين مقاما برسات سات كنكريان ماري جن كى يا د گاراب تك باقى ہے اور ج يرك سكريان مارى ماتى بى ـ باي من بين كو ذبح كرف كالياتو ذبح فرك حريك جيرى

ف كام زكيا بموره صفّت بن ضرايا:

متحب دونوں نے حکم مان لیا ادرابر میم نَـكَتَّاٱشْلَعَاوَتَكُهُ لِلْحَسِيْنِ، وَنَادَيْنُهُ أَنْ بِيْ وَكُروف كِلِلْ وَإِاور مِم سَفَ أوازدى كمليه الراميم تمهينخاب كوسيح يَّانْرَاهِ لِمُ • قَدُصَدَّفْتُ كرد كھايا. بلاشبەم خلصين كواپسا ہى الرُّوْيَا النَّاكِذَ لِكَ نَجُرِي المُحْسِنِينَ وراده ١٠٥٠ ١٠٥٠ بدلردياكسة بي ـ

ا يك مرتبه حصنرت الأمهم عليالسلام تشريف لائے تو كعبر شريف بنانے كا حكم ہوا جصرت اساقیل علیات الم اس وقت تعمیری کام میں مدد کرے لائق ہوگئے مقے۔ دونوں باب بیٹوں نے مل کر کعبر شریعت تعمیر کیا کعبیشریعت کی برانی بنیا دوں كاعلم نرتقا الترتعاسة سفنوب زوردار مواجيج دى حس سف كعيشريب كى منيادي

ظامركدوي -سورة الحج مي ارست و ضرما يا :

له صحیح بخاری ص ۵،۷ . که تغییراب کثیرص ۱۵ ج

وَإِذْ بُوَّ أَنَا لِإِبْرَاهِ لِهُ مَكَاتَ الْبَيْتِ أَنَ الْإِبْرَاهِ لِلَّهُ مَكَاتَ الْبَيْتِ أَنَ لَا مَكَاتَ الْبَيْتِ أَنَ لَا تَشْرِكُ فِي شَيْنًا وَّطَهِرُ مَنْ مَنْ اللَّهُ كَيْعَ وَالْعَلَى الشَّحِينَ وَاللَّهُ كَيْعِ السَّحُوْدِ وَ (١٢)

اورجب ہم نے الجائیم کو کویٹردنی کی مجگر بتادی اور (محم دیا) کرتم میرے ساتھ کسی چیز کوسٹر کیپ نہ بنا دُ اور پاک کر دمیرے گم کوطواف کسنے والوں کے سلنے اور (تازو یس) تیام کرسنے والوں کے سلنے اور رکوع کرسنے والوں کے سلنے اور سجہ و کرنیوالوں کے

د و نول حفنرات کعیشرلین کی بنیادی اعثارسے سفتا در تبولیت کی دعی کرسته جارہے سفتے ۔ سورۃ البقرہ میں ضربایا :

وَإِذْ بِوَ فَعُ إِبْرَهِ عُالْفَوَاعِدُ اورجِبِ الطَّاسِ مِصَّا الْآيَمُ كَمِ كَا بِهِ الْمُعِيْلُ وَبَّنَ الْمَعِيْلُ وَبَّنَ الْمَعِيْلُ وَبَّنَ الْمَعِيْلُ وَبَّنَ الْمَعِيْلُ وَبَّنَ اللَّهِ المَعِيْلِ الْمَعِيْلُ وَبَيْنَ وَالْمَعِيْلُ وَالْمَعِيْلِ الْمَعِيْلِ الْمَعِيْلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللللِهُ الللِهُ الللِهُ الللللِه

اِنَّكَ أَنْتَ الْعَذِ مُنِدُ الْمُحَكِينُةُ وَالْهِمَالِمُ الْمُحْكِيمُ مِهِ . قبيله بن جُرُم مِن حصرت اسماعيل عليالسّلام كى شادى موكّى عتى نسل فرحتى رمى اورحصرت اسماعيل كى نسل سعق منى بن كلاب اورفهرين مالك يقرحن كالقب قریش تفااوران ہی ہیں سے باشم بھی تھے جن کے پڑ پوستے سیدالا ولین والآخرین حضرت خاتم النبیین محدرسول الشرصلی الشرتعالے علیہ وسلم ہیں، مذکورہ بالاسطور سے مکرمعظمہ کی آبادی اور بنائے کعبہ کا علم ہوا۔

مغبرا بن كثير نے مسبندا مام احد سے نقل كيا ہے كەحضرت ابوا مام رمني الله تعالى مزن عرص كيايا سول الشرات كاابتلائ تذكره اولا يسي شروع موا وات ف فروایا یس این باب ابرامیم علیالتلام کی دعا مون ا ورمسینی علیالسلام کی بشارت بول اورمیری والده نے جوخواب دیکھاکران کے اندرسے ایک نورنکا جس نے شام كم مملات كوروشس كروياس اس خواب كامتلبر مونط . أُدُ بَسَنَا وَابْعَثُ بِنِهِ مُدَدُسُوُلًا مِنْ هُدِ عُرُوه عاصرت الرميم اور تصبرت اسماعسيل علیہا استلام نے کی بھتی اس کے بارسے میں خرا یا کراہنے والدا برامیم کی د عا کا ظہرور سيدنا محدرسول التدصلي الترتعاسط عليهولم عرب كمشهوت بركمه ا مكرمين بدا بوسة، عجراه مال كي تمرين عرب دوسرك شہر مدیند منورہ کو جبت رفرائ اس سے آپ کوعربی اور می اور مدنی کہا جاتا ہے آت نسب کے اعتبار سے جی عربی سقے عرب معنرت اساعیل ملیانسلام کی اطلاثی ٢٩ وي بشت مي ماكر معنرت اساعيل بن ابراسيم مليل الشيطيها الصلاة وانسلام سے مل جاتا ہے اور حصرت اسماعیل کا نسب حضرت آدم علیالسلام سے ۲۰ واسطو سے ال جا اسے رمیرت ابن مشام یں آنخضرت ملی الندوليد و لم كانسب تعفرت آئی علااسلام کا کھاسہ میم نسب نامرنقل کرتے ہیں: مه محدين عبدانشين عبدالمطلب بن التم بن عبدمناف ابن فعي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئى بن عالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنا مذ بن خزيمه بن مدر كەبن الياس بن مصربن نزارىن معدىن عدنان ."

على تعيران كيثرص ١٨١ع إمشكاء المصابيع ص ١١٥ ش ي ي عديث مذكورب، راوى حضرت عربامن بن ساريه بي - ربول النه صلی النه تعالی علی وظم کامشہورائم گرامی محکہ اور دوسرانام احدہ و قرآن مجید ہیں یہ دونوں نام مذکور ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبد للہ تھا اور دا وا عبد المطلب کے نام سے شہور سے یہ اُن کا نام نہیں ہے ایک فاص واقعہ کی دہیت آپ کا نام عبد المطلب شہور ہوگیا تھا۔ اصل نام عامر یا شیبہ تھا عبد المطلب والد ہائم کے نام سے شہور سے ان کا اصل نام المغیر ہ تھا۔ ان کے والد گوتی اور ان کے والد کا نام عبد منا ف شہور ہے ان کا اصل نام المغیر ہ تھا۔ ان کے والد گوتی اور ان کے والد کا باب اور ان کے والد مر ہ اور ان کے والد کعب تھے ان کے والد گوتی اور ان کے والد کا نام غالب اور ان کے والد فہر سے ۔ فہر کے والد کا نام خریمۃ اور ان کے والد کا نام مرکہ تھا۔ ان کے والد کا نام الیاس تھا اور ان سے والد صنر بی تفصیل ہے مینی تی علیہ ہے۔ کے والد معد بن عدنان سے ۔ عدنان تک جونسب کی تفصیل ہے مینی تی علیہ ہے۔ اسے علیار تاریخ سب تسلیم کرتے ہیں اس کے اوپر چوصنرت آدم علیا اسلام تکنب نکورہ ہاس کی صحت ہیں اختلاف ہے کئین اس میں شک نہیں کہ آپ صفر سے نکورہ ہاس کی صحت ہیں اختلاف ہے کئین اس میں شک نہیں کہ آپ صفر سے اسماعیل بن ایر آئیم علیہ ماات لام کی اولاد میں سے ہیں۔

بیساکہ بہلے عران کیا گیا کہ رسول الشرصلی الشرقعالی علیہ وہم کے داداکا فام عالیہ بھی السیب تھا ۔ ایک واقعہ کی دجہسے عبدالمطلب فام مشہور ہوگیا تھا ، سیرت علبیہ بی ہے کہ ان کوعبالطلب اس سلے کہا جا ماتھا کہ ان سے چپا مطلب جب ان کوان کے بہن میں مدینے سے کہ سے کہا جا ماتھا کہ ان کو جہاں کوان کے بہن میں مدینے سے کہ سے کرائے توان کوانہوں نے سواری پر اپنے بیچے بھا لیا اور وہ اس وقت بہت خزاب حال میں سقے بینی پھٹے پرانے کپڑوں میں سے جب امالی میں مطلب سے کوئی ان کے متعلق پوچھتا کہ یہ کون سہت تو وہ کہہ دستے کہ یہمیرا غلام سے وہ عبدالمطلب کے تعلق دان کی حالت سنواری اور تب یہ بتالما کہ یہ کہ یہمیرا جست یہ بتالما کہ یہ کہ یہمیرا جست یہ بتالما کہ یہمیرا جست ہوئے کہ یہمیرا جست یہ بتالما کہ یہمیرا جستی اس کو جہا ہے کہ یہمیرا جستی اس کو جہا ہے کہ یہمیرا جستی یہ بتالما کہ یہمیرا جستی ہوئے تشہول کی حالت سنواری اور تب یہ بتالما کہ یہمیرا جستی ہوئے کی ان کان می عبدالملی ہوئے کہ یہمیرا جستی ہوئے کا کہ سے دو میں ہوئے کہ یہمیرا جستی ہوئے کہ یہمیرا کی میں ہوئے کہ یہمیرا جستی کی دور سنداری کی تب میں ہوئے کہ یہمیرا کی میں کی میں ہوئے کی ہوئے کہ یہمیرا کی میں ہوئے کی ہوئے

قریش کس کالقب ہے؟ سیرت نگاروں کا ایک قول بیسے کہ بین نام اور
کالقب ہے اور ایک قول بیسے کہ فہر بن مالک کالقب قریش تھا یا قریش نام اور
فہر لقب تھا۔ قریش کی وج سمیہ کیا ہے؟ اس کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں ۔
ایک قول بیسے کہ نضر بن کنانہ کی اولا دکو قریش سے اس سے ملقب کیا گیا کہ مب
اور تجار کو قرشی کہا جا آہے والجاریت قارشون ای بتجرون آل قول بیسے کہ یہ وگ تا ہوئے
اور ایک قول بیسے کہ نفظ قریش القرش کی تصغیرے بیمندر کی ایک بڑی جبل کا نام
اور ایک قول بیسے کہ نفظ قریش القرش کی تصغیرے بیمندر کی ایک بڑی جبل کا نام
ہے جو سمندر کی جھیلیوں کو کھا جاتی ہے جو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلے جو شہر قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلے جو شہر قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلے جو شہر تھیلیوں کو کھا جاتی ہے تو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلے جو شہر تھیلے جو شہر تھیلیوں کو کھا جاتی ہے تو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلے جو شہر تھیلیوں کو کھا جاتی ہے تو تکہ قریش کے لقب سے مشہور سے تھیلیوں کو کھا جاتی ہے وگھیلیوں کو کھا جاتی ہے وگھیلیوں کو کھا جاتی ہے تو تکہ قریش بڑا قبیلہ تھا اس کے مقابلی دوسر تھیلیا جو شیالی ہوئے۔

استفصیل سے معلوم ہوگیا کہ عرب میں جو قریش کے سلے لفظ قریش بولا ما آنا تھا اس کی وجہ بیمٹی کہ ان کے آباء واجداد میں نضر بن کنانہ یا فہر بن ما مک کوملقب کیا گیا تھا یا دومرے قبدیاوں کے مقابلہ میں بڑا قبیلہ موسنے کی وجہ سے اس لقب سے مشہور ہوئے۔ آیٹ کی والدہ کا نسب اس طرح سے سے:

" آمذ بنت دہب بن مورمناف بن زہرہ بن کلاپ بن مرہ بن کعب بن لوی بن خالب بن فہر بن ماکک بن نضرین کنانہ ہے

رمول الشمسل الشرقعالى عليه والمرك والدين كانسب اوبر ماكول ما آب دولون قريشي عقد آب ك والد عبد الشرائمة بنت وجب كو مدينه منوره سع بياه كرلا مقد على الله عبد أنش عقد آب ك والد عبد الشرائمة بنت وجب كو مدينه منوره سع بياه كرلا مقد على الله عليه والي كالمتى جوقب يله بن نجار مين سع تقيين و رسول الشرصلى الشرطيم والدي الشرصلى الشرطيم والدي الشرطي واثله بن القع صفى الله عند من المرائد عبد المرائد الشرك المرائد عبد المرائد على المرائد على المرائد على المرائد على المرائد عبد المرائد واثم المرائد عبد المرائد عبد المرائد على المرائد على المرائد عبد المرائد المرائد عبد المرائد عبد المرائد عبد المرائد عبد المرائد عبد المرائد عبد المرائد المرائد عبد المرائد عبد

له دداوسلم ص ۱۳۵ ع

ہو نکر سرزمین کر میں بنی جرہم ہی آبا دیقے اس لئے کعبر شریب کی دیکھ بھال بھی ا ہنی کے ذمیر تھی بہی لوگ کعبرشرلفیہ کے متولی تھے اور شہر مکتر کی مسرواری بھی اپنی کو ملی ہوئی تھی نیکن جب بنی جرہم نے سکرشی ا منتیار کر لی تو بنی خزا عدنے فیصلہ کیا کہ بنی جرہم سے جنگ کی جائے اور انہیں کمسے تکال دیا جائے چنا بخد انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس سے پہلے بنی جرہم ک اس سرش ک سزایں اس قوم پر ایک ایسا کیڑا مسلط کردیا گیا ہو اس كيڙے كے مشابر تقاجراونٹوں اور كريوں كى ناك ميں ہو جا تاہيے ۔ اس بيماري کے نیتے میں اتنی بریادی ہونی کہ ایک ہی رات میں بنی جرم سکے د.۸) اتی آدمی ہلاک جو سكة بوسب كسب بخة كار وتجربه كارست اس تبابي اور كدك مرداري هن جانے کے بعد جولوگ با آل ہے وہ سب تمرو ابن سرے جرمی کے ساتھ بمن کی طرف حطے کے عرو بن ترث بنى بريم ميں وہ آخرى آ دمى سے جو كمة كا سردار ہوا كمة كى سردارى هين جانے كابنى جريم كوزېر دست فلم عمّاا وروه اس پرسخست طول اور رنجيده سقتے -بب بن جريم كا تدارخم مواتو بن خزا عدف اقتدار سنهال ليا توخار كعب كي تولیت اوردوسرے عددے انبی لوگوں کوس کئے۔ ان عبدوں کے بیام بی:

سقايير، رفاده ، حجابير، دارالندوه ، بداء (مين جمندًا اعثمانًا) قيادت .

منصب سقایہ سے مراد ما جیوں کو زمزم کا یانی بلانا ہے اور منصب رفادہ مج کے زمار یں توگوں کو واپسی تکسدان کے لئے کھانے کے انتظام کو کہا ما آن تھاا ورجایہ سے مراد كعرشريعيث كو كهولنة ا ور بندكهية كامنصب سبصا وردا رالنروهست وه حمارت مراد ب جبال قریش کے لوگ اینے معاملات کے متعلق مشورہ کرسف کے لئے جمع ہوا كرستسطة يمنصب سقايية منصب رفاده اورمنصب قياده بني عبدمنا ف كوحاصل مقے اور منصب حجابہ اور منصب لواع بنی عبد الدار کے ماس رہے۔

بست رزم م کی کھدا تی احبیاکہ پہلے ومن کیا گیاکہ پانی ختم ہونے کی دجہ يعصرت اسماليل عليانسلام كي والده كعبيرين كه قريب سي مكراين بير اسمال كوجيور كرياني كي تلكشس مي صفا اورمروه برآناما نا کردہ غیں اس وقت صرب اسمالی علیالسلام کے ریب ہی دمزم کا چنمہ جاری ہو گیا تھا بعد ہیں ہے پنمہ کنوال بنا دیا گیا ۔ مختلف حالات گزرت دسہ یہاں تک کہ یہ کنوال مٹی سے بھرگیا نرصرف مٹی سے بھرگیا بکہ اس کی جگہ بھی نامعروف ہوگئی تھی۔ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وا واحب المطلب بن باسم نے واب میں وکھا کہ ہڑ زمزم کے کھود نے کاحکم ہور با ہے جب بین رات بی خواب دیکھا تو جگہ معلوم کرنے کی فکر ہوئی جگہ بھی انہیں خواب ہی ہیں بتا وی گئی ، انہوں نے اپنے جارف بن عبدالمطلب کولے کر کنوال کھو و نا مشروع کیا یہاں تک کہ پوراکنوال کھو و یا جب بان نظر آگیا تو پنجے سے وہیں اندر اندر چشم بھوٹ بڑا ۔ حبدالمطلب نے انشراکہ کہا کیونکم حبدالمطلب کے باعثوں سے یہ کام انجام با یا تھا اس سے انہیں کی نسل میں زمزم کی و کھر بھال اور گھ باشت باتی رہی ۔

ولادت یا سعادت ابھی آپ اپنی والدہ کے بطن مہارک ہی میں سے کر آپ کے والد کی وفات الم ستنداس اخدار کر الأزر آن ہوگئی ہو کہ تجارت کے سلے الک شام گئے ہوئے سقے والی سے والی ہوتے ہوئے ،
مرینہ منورہ میں قبیلہ بنی نجاری قیام پذیر سقے بہیں وفات پانی اور بہیں وفن ہوئے ،
آپ کی ولادت کر معظم میں ہوم الاشنین بعنی بسیر کے دن ہمرائی ہوں کہ تعریح خود
صدیت مرفوع میں وار دہوئی ۔ آپ نے فرمایا ولدت ہم الاشنین وفیدانزل علی ڈمی
مریز کے دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجد ہر رہبلی ) وحی نازل کی گئی ) پر رہیج الاول کا
ہیں نقا مشہور سے کہ بارھوس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ۔ ایک قول مر رہیج الاول
کا اور ایک اربیح الاول کا بھی سے بسس عبسوی کے صاب سے جوتاریخ آپ کے
دیج دسے مرفراز ہوئی وہ بسیویں تاریخ ماہ ایریل طابھ جاتائی مباتی ہے اس سال فریحتی
والوں نے کو پرشریون پر حمل کیا تھا اس لئے یوں بھی کہا جا ماہے کہ ماہ ایش میں آئی ولاد ہوئی

 10

سیرت کی کتابوں میں کھاہے کہ رائت حضوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی ولادت
ہوئی کسریٰ رشاہ فارس اسے محلات کی بنیادی بل گئیں اوران میں شکاف پڑگئے
اوراس کے پچھروک ٹوٹ گئے۔ حالا تکہ یمل بڑا مضبوط بنایا گیا تھا۔
ادھر کسریٰ نے اپنے محل کو کرزنے اوراس کے ھروکوں کو گرتے دیجیاجس سے وہ
سخت گھرایا ہماا ورخو فزوہ تھا گراس خیال سے کہ اپنی کمزوری ظاہر نہ ہواس نے صبر
سخت گھرایا ہماا ورخو فزوہ تھا گراس خیال سے کہ اپنی کمزھراسے محسوس ہوا کہ اسس کی
سرداروں سے جھیا نہیں سکتا چنا تھاس نے ان سب سرداروں کو دربار میں حاصر
ہونے کے سائے کہلا دیا۔ اس کے بعد کسریٰ نوشیرواں نے بنا تاج مسر بر بہنا اورشاہی
تخت یرجا کہ بچھ گیا اور مسرداروں کو اطلاع کرادی بوب سب جمع ہوگئے تو اکسس نے

ان سے کہا:

"کیا تہبیں معلوم ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے" ؟

در باریوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے جناب ہی ہمیں بتلا ئیں گے.

ابھی وہ لوگ یہ با ہیں کہ ہی رہ ہے تھے کہ با دشاہ سکہ پاس (کسی دو مسرے علاقے سے)

ایک خطآ یا جس میں اطلاع دی گئی عتی کہ اُد شاہ سکہ پاس (کسی دو مسرے علاقے سے)

گاہوں) کی آگ نجھ گئی، کسری کے پاس ایک خطابلیا کے گورٹر کا بھی آیا کہ دات دریائے

ساوہ کا پان خشک ہوگیا۔ ایک خط شام کے گورٹر کے پاس سے آیا کہ دات دادی سمادہ

کا اُستہ (زلزلہ کی وجہ سے) بھٹ کرتم ہوگیا۔ نیز ایک خططریہ کے گورٹر کے پاس

سے آیا کہ دریائے طرمہ میں ابھائی کا بہا ؤ بند ہوگیا وان میں سے سم حادثہ اس کی اس کے بیش آیا جس میں آنکھ خورت صلی الشرطیہ وسلم پیلے ہوئے اور یہ ساری علاستیں آپ

میں بدیش آیا جس میں آنکھ خرت صلی الشرطیہ وسلم پیلے ہوئے اور یہ ساری علاستیں آپ

میں بدیش آیا جس میں آنکھ خرت سے اندو مہناک خبرتی طبی حس سے اس کھے اور گھار ہے

میں بدیش آیا جس میں آنکو کسری نے (یہ سب خبریں طبی حس سے اس کھے اور گھار ہے

میں ادراصافی ہوگیا۔ آنٹو کسری نے (یہ سب خبریں طبی کے بعد) حاصرین کو وہ واقعہ میں ادراصافی ہوگیا۔ آن کو کسری نے دوروں کو وہ واقعہ میں ادراصافی ہوگیا۔ آنٹو کسری نے (یہ سب خبریں طبی کے بعد) حاصرین کو وہ واقعہ میں ادراصافی ہوگیا۔ آن کو کسری نے (یہ سب خبریں طبی کے بعد) حاصرین کو وہ واقعہ میں ادراصافی ہوگیا۔ آن کو کسری نے (یہ سب خبریں طبی کے بعد) حاصرین کو وہ واقعہ میں ادراصافی ہوگیا۔ آن کو کس کے ایک کے دوروں کا تھوریا۔ آن کو کس کے ایک کی کا کہا کہ کی کیا۔

سنایا جوخوداس کو بیش آیا تھا اور سرسے وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور گھبرایا جواتھا، ممل کالرزنا اکسس میں شکان پڑوبانا اور سجودہ کھڑکیوں کا بغیرسی کمزوری کے گر پڑنا ۔ بیساری ہاتیں سن کرمو زان بعنی بڑے راہب نے کہا :

" خداباد شاہ کوسلامت سکے میں نے بھی اس رات کو ایک خواب دیجا تھا "

اس وقت تو اہران کے شاہی محل کے جمرو کے ہی گرسے سکے اور دراڑیں ہی
ہڑی تھیں۔ چرجب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ سے باد شاہوں کو خطوط سکے تو
اس زماز کا ہوکسریٰ یعنی ایران کا باد شاہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والان کا
پھاڈ دیا۔ آپ نے اس کے لئے بعد وعاکم دی جس کی وجسسے اس کی سلطنت شکوئے
پھاڈ دیا۔ آپ نے اس کے لئے بعد وعاکم دی جس کی وجسسے اس کی سلطنت شکوئے
می کوئے۔ ہوگئی کسریٰ کے علی میں دراڑیں پڑگئی تھیں اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ دات کو
فارس کے تمام آت کہ دوں کی آگ بھی گئی یہ لوگ آگ کے ہجاری سے میں ہوا کہ والے تشکون
میں ایک ہزار سال سے جل رہی تھی، نیز اس موقعہ ہر دریا سے ساوہ کا پانی سو کھ گیا
گریا کہ اس بیں تھی یانی تھا ہی نہیں حالا نکہ سے دریا بہت زیادہ لمباہوڑوا تھا یا

صنبت ابوہ ربوہ رضی اللہ عنہ سے دوا بت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ کسریٰ بلاک بموجائے گاتواس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر خرد ہلاک ہوگا اس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر فرم کا اور صنرور منہ ان کے خزانے فی بعیل اللہ خرج کوئے کے والے ان کا خوشی سیمسر شارم و نا آئے ضرت سرور مالم صلی اللہ تمالی ملیہ وسلم کے اور محسبت کہ نام مجو بیز کر نا والدی و فات تو پہلے ہی ہوگی تی جب آپ کی والدہ نے آپ کے دا داع المطلب ہوست دی کوئٹ ہوستے اور کے بیٹے کا صاحب زادہ پرا ہوا ہے۔ خرس کر عبد المطلب ہوست زیادہ خوش ہوستے اور انہوں نے آپ کا نام محد تجویز کیا۔ ام ایمن تمن کا نام برکۃ تھا مبشہ کی صبح والی تعیں انہوں نے آپ کی فدمت شروع کر دی تب انہوں نے آپ کی فدمت شروع کر دی تب کی فرمون ہایا اور اسلام قبول کیا ) .

إلى من السيرة الحلبية له مشكوة المصابح من عن الستيحين

رضاعت اول ترائیسنا اول ترائیسنای والده آمند بنت و بهب کا دوده بیا بیر کی و ن تو بید نا بیر کی و ن تو بید نا بی کا دوده بلا یا بو آب کے جیا ابر ابب کی با ندی بختی۔ آپ کے جیا جمزہ بن عبد المطلب نے بھی تو یہ کا دوده بیا تھا۔ ایک مرتب بسب صفرت جمزہ کی اولی کی سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے ضرایا کہ وہ تو میرے دوده وشر کی عبالی ، ایس نکاح کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے ضرایا کہ وہ تو میرے دوده وشر کی عبالی ، ایس ان کی لا کی سے میرانکاح نہیں ہوسکا ہے۔

صلیم سعد بیدنے بھی آپ کو دود حد ہلا یا اپنے گا وُں ہیں سا تقدنے ماکر دکھا دود حد بھی ہلا یا اور پر درش بھی ک۔ اس زمانے ہیں شہرے ہوگ اپنے بچوں کو پر درش کے سے دیا یا اور پر درش بھی کہ اس زمانے ہیں شہرے ہوگ اپنے بچوں کو پر درش کی کرتی کے دیہات کی خواتین کو دے دیا گھر نے سے مواہی پر درشش پاکر تندرست بھی رسبتے ہے،
اور خالص فصیع عمر آپ بھی سیکھ سیف تھے ، ملیم سعدیہ کے باس آپ نے سال کی عمر اور خالص فصیع عمر آپ کو دو دحد بلانے اور خالص فی بی ورشش پال جمیر سعد بیر فررست مقتمیں جب آپ کو دو دحد بلانے کے سال کی عمر سے مالا مال ہوگئیں آب

سر مرکا واقعہ اس مرکا یونیں ہے۔ اس مرکا یعن سینہ مبارک جاک کرنے کا واقعہ میں اس مرحمی اس مرحمی است مرحمی است مرحمی است مرحمی است کے دودو مرشر کی ہا ہوں کے ساتھ بستی سے باہر بھی بطع جاتے ہے۔ ایک مرتبالی ہواکہ آب بستی کے قریب آبادی کے بیچے بھا میوں کے ساتھ باہر شکلے ہوئے کے کسفید کہوے والے دوآوی آئے دیدونوں فرشتے ہے کا انہوں نے آپ کو لٹا یا اور آپ کا سینہ مبارک جاک کر ویا اس میں سے کوئی چیز نکالی اور کہا کہ یشیطان کا محصہ ہے آپ کے دودو مرکب ممائی کے ابنی والدہ کو آ کر بتایا وہ اسپنے شوہر کے ساتھ دوؤی ہوئی کے دودو مرکب ممائی نے ابنی والدہ کو آ کر بتایا وہ اسپنے شوہر کے ساتھ دوؤی ہوئی آئی کا دونوں میاں بیوی آئی سے لیٹ کے دیکھا کہ آپ کارنگ مائے دوؤی کو بیٹا کی ایک کارنگ بولیا ہوا آئے سے لیون کا بیٹا کی ایک کارنگ بولیا ہوا آئے سے لیون کا بیٹا ہوا آئے سے لیون کا بیٹا ہوا آئے سے لیون کا بیٹا کی ایک کارنگ بولیا ہوا آئے سے لیون کی بیٹا بیٹا کی کیا

له رواه مسلم كما في المستكوة ماهه وسيرت ابن هشام .

يش مدر بهل بار موا ۱۰س ك بعدمعراج كى رات مي شق مدر كا وا تعديش آيا. د كما يا قد ميش آيا

#### ستام کا پہلاسف۔ اورا یک نصرانی را ہہت کی خیرخواہی

جب آب کی عمر شرای اسال دو ماه کو بہنی تو آپ کے جہا ابوطالب ابین سا غذ شام کے سفر ہیں سے گئے (شام طرب کا ایک تصریح ہاں بیت المقدی ہے عرب کو وگ ہرسال بخارت کے سائے اس ملک ہیں آیا جا یا کرتے ستے ) صغر ہیں ایک جگر آئی جیے مقام بھری ہاجا تا تھا اپنی جگر سے ہمیں نہیں آتا جا تا تھا کہ والوں کا تجارتی قافلہ جب عالم مانا جا تا تھا اپنی جگر سے ہمیں نہیں آتا جا تا تھا کہ والوں کا تجارتی قافلہ جب یہاں بہنجا اور ایک درخت کے ساید می محمد گیا تو بحیرا نے دیکھا کہ ایک بجت ہیں ہا دل سایے کر راج ہے اور درخت کی مہنیاں بھی اس پر بھی ہوئی ہیں بحیرا سنے جب یہ دیکھا تو اس سنے پورے قافلہ کی دعوت کر دی بہت قافلہ والے دعوت یں حاصر ہوئے و شکھ با ندھتے ہوئے برابرآپ کو دیکھتار ہا اور آپ کے حالات دریا فت کئے موسے ملگئے تک کے حالات ہو چھے جب حالات معلوم ہوگئے تواس نے آپ کی کمرشر لیف کو دیکھا اور دونوں مونڈ ھوں کے درمیان خاتم النبوۃ ( نبوت بہچانے کی مہر ) کو دیکھا اور اس فے واقعی طور بر بہجان لیا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی خبرگذرشتہ آسمانی کتابول میں دی گئی ہے اور جن کی آمد کا ذکراہل کتاب بہود و

نصاري مي ميلاآر إسه.

قافلہ والے دعوت سے فارغ ہوسگے تو بحرافید چاکہ کی کا بختہ الولا ا فے کہا میرا بیٹا ہے بحراف کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہوسکتا ، ابوطالب نے کہا ہاں ہمیرے معان کا بڑا ہے ' بوچھااس کا باپ کہاں ہے ؟ ابوطالب نے کہااس کے والد کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہوگئ تھی۔ بحیرانے کہا ہاں تم نے اب ہے بتایا۔ دیکھواس کی حفاظت احتیاط سے کروکیو تکہ بہودیوں کی دہمنی کا ڈرسے ان کوحبلہ اپنے وطن سے جا وُ ، جنانچہ ابوطالب تجارت سے جلد فارغے ہوکر آپ کو مکر مکرمہ واپس سے آھے ہے

# مثام كا دوسراسفى المراس المعنى المراس المرا

اور مالاً رعبی ان کے والد کا نام خوبلہ تھا۔ یہ کہ والوں کو تجارت کے سلے مال دسے کر بھیا کرتی تھیں جب کا مطلب یہ تھا کہ میرا مال سے جا و ہونغنج ہوگا اس میں سے اتنا تھیں جب کا مطلب یہ تھا کہ میرا مال سے جا و ہونغنج ہوگا اس میں سے اتنا تم لینا اتنا مجھے دینا ، تجارت کی اس قسم کو مصاربت کہا جا تا ہے خدیج نے آپ کی سیان اور اما نت واری اور بلندا خلاق کے احوال سے تو آپ کے باس خبر تھیجی کہ آپ بطور صفار برت میرا مال ملک شام سے جا ہیں میا میا تھے ہی یہ کہا کہ آپ کو آپ بطور صفار برت میرا مال ملک شام سے جا ہیں میا میں میرا کہ آپ کو

المصفة الصغود صابح ا

دوسرے تاجروں کے مقابلہ میں دو گنانعنع دوں گی، آٹ سے منظور فروالیا اور فیڈیجہ کا مال ے کر ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدیجہ نے آب کے ساتھ اپنا ایک فلام بھی جیجے دیا جے میسرہ کہا جاتا تھا، شام جاتے بورئے استذیں بھریٰ ایک مجگرا کی وہاں ایک خیت كے سايہ ميں آپ نے تيام فرايا. اس مجگرا يب نصران را مب " نسطورا" نامي كاصومعه یعن گرمانخا اس نے میسروسے دریافت کیا کہ یہ کون تخص سے جب نے درخت کے ینچے تیام کیا ؟ میسرونے کہا کہ یہ اہل حرم میں سے ایک شخص ہے ہو قریشی طاران میں سے ہے کئے لگا کر شیخص نبوت سے سرفراز کیا جانے والامعلوم ہوتاہے۔ رسول النهصلى الشرتعالى عليه والم ميسرو كسا تخد طك شام ببنع كيئه وإل خد بحب لی کا مال فروخت کیا اور تجارتی صرورت سے تعلق ہومناسب حابادہ وإل سے مال خریدا جب شام سے واپس ، در ہے سے تومیسرہ نے جربب منظر د کیمااور ده یه کهآب استفاد نث پرسوار بس اورجب دو میبر می سخت گرمی موتی ہے تو دو فرنتے آپ برسایر کرتے ہیں، جب کمعظم پہنے اور بی بی فدیجہ کومعلوم بمواكرجو مال له سكة يخط وه مجى خوب زيا ده تغنع سن فروخت بمواسب اور سجو مال و باں سے مزید کرلائے وہ بھی دوگنا نفع پر منرو خت ہو گیا اورمیسرو نے خدیج کو وہ باتين بتائين جونسطورا لرمب نيتاني تقين اورفرشتون كاسايه كرنابيان كيااور خد بجب نے خود تھی مینظرد کیما کہ جب آے دو بہرکے وقت مرمعظم میں داخل ہوئے تودو ورشت آب برسايد كئ موسة بي تولى بي خدى شفرات كونكاح كابينام ميج دیا۔آٹ نے لی لی فدیجے مینام کا پہنے جماؤں سے ذکر کیا۔ آٹ کے جما حمزہ بن عبد لمطلب اور دوست جها ابوطالب آب كوسا تقد لكربي بي خد بجر كم ترشر ليف لے كتے اور بی بی خدیج کے جیا عمرو بن اسعدنے یاان کے بھائی عمرو بن خویلد نے آسے مصرت خدیج کا بحاح کردیا۔ ابوطالب نے نکاح کا خطبہ بڑھا۔ اس وقت ربول الله صلى الله عليه وسلم كي عمرشرليف يحبيس سال يمني ا وربي بي خديجية كي عمر حاليس سال يمني بناب ابوطالب في اس وقت جوخطيه يطها اس كمالفا ظريم ، مي م

الحمد لله الذي جعلنامن ذرية ابراه يعروزرع اسمال وضئضئ معدوعتصرمضووجيلنا حضية ببيت ووسواس حرمه وجعل لنابيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكامعل الناس تسمران ابن أخي هذامحهمدين عبد الله لابوذيت به رجل الارجع به فان كان في المال تسلقان المال ظل ذائل وأمرحائل ومحسمدمن قدعوف تعرقرابيته وقدخطس خديجة بنتحويلدو بذللهامن الصداق ما آجله و عاجله من مالى وهو بعدهذا والله له نباعظيم وخطرجليل. ترجمہ: سب تعربیت الشرکے لئے جس نے ہمیں اہراہیم کی ذریت سے اوراسال کے تخم سے اور معدک اصل سے اور معنری نسل سے پیال فرمایا اور ہمیں استے گھرکا خدمت گذارادراین ترم کا جمهان بنایا ور بهارسه سنے وہ گھر بنایاجس کا مج کیا جا آسے اور حرم کو امن کی جگہ بنایا اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا اس کے بعدر بات كبناه كريمير عان كابيا عدب حبدالسب كون عي عن اس كم بد بنبي اگرمالي اعتبارسي كمي سي توسيكوني قابل فكر بات نبس كيونكم مال آنے جانے والی بھیزے تم وگوں کومعلوم ہے کومحد کی اہم سے کیا قرابت ہے محکرے خدیج بنت خویلد کونکاح کا پیغام دیلہے اس سے لئے جہرا داکرنے كاد عده كياب مهركى يه ماليت ديريس اداكرنا جويا في الحال يرمب ميرسه السے اداکردی مبلنے گی۔ اس کے بعدریوض کرناہے کہ اللہ کی تسماس تخص کے سلنے آئدہ بڑی خبری ہوں گی اور بڑی شان ہوگی ا

لى سيرة ابن هشام الروص الانف وصفوة الصفوة ميرت ابن مشام يسب كه رسول الشرسلى الشرطيدة ميرت ابن مشام يسب كه رسول الشرسلى الشرطيدة ميري ميرس ونش مقرد فرط قاويبين روايات يم جارسو وينارم بركا تذكره أياب حضرت فديد وفي الشرم باكامفصل تذكره ازواج مطبرات كتفصيلى ميان عين مطالع فراكين.

آب ف حضرت خدیجه رضی الله عنها سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا اور جب یک وہ زندہ رہیں کی اور جب یک وہ زندہ رہیں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فروایا۔ حضرت خدیج کی وفات کے بعد مکم معظمین ہی د ہجرت سے بہلے احضرت مودہ بنت زمعہ سے نکاح ہوا۔

### بناءالكعبه

جیساکہ پہلے عرض کیا گیا کہ بنی جرم اس وقت کے معظم میں آکر آباد ہوئے سفنے ، بسب حضرت اسماعیل اوران کی والدہ کو حضرت ابرا ہم علیا سلام سنسان چٹیل میدان میں جیموٹر کر جیلے گئے ہے جب حضرت اسماعیل علیا اسلام بڑسے ہوئے تو دونوں باپ بیٹیوں نے مل کر کھیرشر لیف بنایا اللہ لقالے لئے ہوا جیمج دی جس نے کھیرشر لیف کی بنیا دین ظاہر کر دیں جوطوفان نوح میں دب گئی تھیں اور و ہیں ایک ٹیلہ بن گیا

 ۵۳

بچائاس بن عبالمطلب کے ساتھ شرکی ہے اس وقت آب کے کا ندھے برکونی کہڑا ہیں تھا کھال چیلنے کا اندلیشہ تھا جصرت عاکسش نے کہا کہ بیجو تہا ال تہمندہ اسے کا خدھے برر کھ لوتا کہ بیھروں کے فتقال کوسنے میں آسان ہو آپ نے ابیا تہمند کا ندھے برر کھ لیا توشرم کے مارے سے ہوش ہو کر گر بڑے اورا تھی برائ کے برائے ہیں کہ اسے کہا کہ لاؤمیرا تہمند کہاں ہے جنا بخد آپ نے تہمندہ برق میں ایک ہے جنا بخد آپ نے تہمندہ برق میں ایک ہوگھی بھی بغیر تہمندہ بیں و کھا گیا ہے

بهمادسے خصرت بولانا محدد کریا صاحب رحمۃ الشرطید نے اس کی ایک گھرت بیان فرانی اوروہ یہ کہ الشرفعالے نے حاصرین کو آپ کا پوراجیم دکھا دیا تا کو زہو سے سے سرفراز ہونے کے بعد ) اعتراص کرنے والے دخمن بوں نہ کہیں کرجہانی طور پر آپ کے اندر کوئی عبد السلام کے بات یہ کہا تھا کہ یہ نظے ہو کر سب کے سامنے عسل اس کے بہیں کرتے کہ ان کے جہما کی بی کہا تھا کہ یہ نظے ہو کر سب کے سامنے عسل اس کے بہیں کرتے کہ ان کے جمال میں بیب کی چیز ہے الشرفعالے نے بچھر کو حکم دیا تو وہ ان کے کہوئے نے کہ کہا گئی اوہ اس کے پیچھے دوڑ سے تو سب نے دیکھ کیا کہ جہمانی طور پر بھی ان کے اندکوئی گیا وہ اس کے پیچھے دوڑ سے تو سب نے دیکھ کیا کہ جہمانی طور پر بھی ان کے اندکوئی میں بیان فر یا بیا ہے ہو کہ صفر ہے موئی علیم السلام کا مرض جہمانی سے مبراً ہو نابی ہم النی اس کے اعتراض کے بعد خل ہر کیا گیا اور صفر ہے فاتم المرسلین اشرف الا بنیا جسلی النی علیہ وسلم کی برار سے من العیب ٹی الجہم نبوت کے معرفراز ہونے سے پہلے ہی ماظر مین کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ یُکھی خوجہ کے کہ مرفراز ہونے سے پہلے ہی ماظر مین کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ یُکھی خوجہ کی کہ مرفراز ہونے سے پہلے ہی ماظر مین کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ یُکھی خوجہ کی کہ مرفراز ہونے سے پہلے ہی ماظر مین کو معلوم ہوگئی۔ وَ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ یُکھی خوجہ کی کہ کو کی وَ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ یکھی خوجہ کی کھی۔

مال جمع کرنے کے بعد قریش نے کعبہ شریعت کی تعمیر شروع کردی اور جب عمارت اتنی ادنجی بوگئی کہ جمراسو دکواس کی جگہ رکھا جاسکے تو آپس میں اسس بات پر جبگر شنے نگے کہ جمراسودکواس کی جگہ پر کون دسکھے۔ ہر قبیلہ نوا ہش مند تھا کہ ہما را آدمی اس فدمت کوانجام دسے جب جدال اور خصام نے طول بکرا لیا

لصيح البخارى مسطاح وصبي

ترمسجدي جمع موسئه ادر بالمجي مشور فسيريط يا ياككل جوعص سيسي بسامسج في أخل ہو وہ جو فیصلہ کرسے اس کوتسلیم کرلیا جائے ہجب کل کا دن آیا تورسول الشرصل اللہ تعال علیہ وسلم سب سے پہلے سے دیں داخل ہوئے جب آت کو دیجھا ترکہتے ما ا کامسین د حنیناه (شخص این ہے ہم اس کے نیصلہ براضی ہیں) جب آیت مسجدين اندرتشريف لائے توات كوبتا يا كه بماريف كواسے اور سم آپ كے فيصلہ ير راصی ہیں۔ آیٹ نے ضرمایا کہ ایک پروالاؤ آیٹ نے کپڑا بچھا کر جراسود کو اس کے بیج میں رکھ دیا اور ضربایا کہ ہرقبیلہ کے افراد اس کے ایک ایک گوٹ کو کیڑ لیں اور باس کوا تھا کر بحراسود کی جگر ہر لےجائیں ۔ چنا کی مستنے الیسا ہی کیا ہیں وال البنح کئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اعظا کراس کی مگر دیوار میں رکھ دیا اس کے بعد کعبرشریعنے کی مزید تعمیر شروع کردی ، اس دقت آپ کی عرال المتی ا حضرت عائشه منى الشرتعال عنهاسف بيان كياكه دسول الشصلي الشرعليرو لم نے مجھ سے خطاب ہوکر ضرما یا کہ تیری قوم نے جب کعبہ کو بنا یا توابراہیم علیالسّالاً) کی اوج بنیاد پر بنانے سے قاصررہ گئے (اور حظیم کو کعبہ شریف کی عمارت میں شامل نہیں كيا) يس في عرض كيا يارسول الشرالي الشعليد وللم آب اس كولوري بنيادول يردوباره كيون ببين بنادية - آي فرمايا اگريه بات زجوتى كرتيري قوم رقراش، ك لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تومیں مجرسے تعمیر کر دیتا اور ابرا میم علیالسے لام کی بنيا دوں پر بورا کردیتا رح نکہ پر ہوگ ہے سنے مسلمان بوسف تھے اس لئے اندلیشہ ہے ککعبر شریعیت کو اگر منہدم کرے دوبارہ بھرسے بنایا جائے اور علیم کو واخل کردیا جائے تو ہے لوگ یوں کہیں گے کہ اس نئے سے کصیر کو گرا دیا اور اس کو بدل دیا۔ اس یئے میں ایسانہیں کرتا۔

صفرت عداً لله بن عمرض الله عنها في المدين عائشه رضى الله عنها كى اس مكني الله عنها كى اس مكني الله عنها كى الم سايف مي كاستنبط كيام وه فرمات مقد كريج كركعبر شرايين كم اندر كم دونوں كوشے

اليربرت ابن مبشام مع الروض الانف ص ١٢٠ ما ص ١٣١ طمقطا وطخصا

رجوطیم میں ہیں بھیقی گوستے نہیں ہیں اصلی عمارت کے درمیان ہیں (بوری عمار کے میں میں الموری عمار کے میں میں الموری کا میں میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں کیا ہے۔ است اللہ منہیں کیا ہے۔ اللہ منہیں کیا ہے۔

صفرت عائش کی روایت کرده حدیث ان کے بھابخ صفرت برالیدی روایت کرده حدیث ان کے بھابخ صفرت برائی میرانسلام کی معلوم ہوئی وانہوں نے زمانہ خلافت میں کعبرشریف کو صفرت ابراہیم علیالسلام کی بنیاد وں پر بنادیا ، پھر جب جماج بن یوسف نے صفرت برائش نوش کر وا دیا تو کعبرشریف کو گرا کر بھرسے اسی طریقے پر بنادیا جیسے قریش نے بنایا تھا یعنی طبیم کو عمارت کعبرشریف کو گرا کر جب با ہواسے ، اسکانی کعبرشریف کا برزوسے بھت ہونے کا موقعہ نے یہ آسانی ہوگئی کہ کعبرشریف کے جھت ہونے کا موقعہ نے یہ آسانی ہوگئی کہ کعبرشریف کے جھت والے صفحت میں داخل ہوجائے کیونکہ دہ بھی کو بھرائی کے اسکانی ہوگئی کہ کھبرشریف کے جھت والے کا موقعہ نے کا موقعہ نے یہ قبیال رکھا جائے کہ عمارت والے صفحت کی موقعہ کی کو بھرائے کہ کا حقیم کی دیا ہونے کہ کا موقعہ کی کو کھرائی کہ کہ کا حقیم کی دیا ہونے کہ کا موقعہ کی کو کھرائی کہ کا موقعہ کی کو کھرائی کہ کا حقیم کی کا موقعہ کی کھرائی کہ کا حقیم کی کا حقیم کی کھرائی کے کہ کا موقعہ کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کہ کھرائی کے کہ کا موقعہ کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کے کہ کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کہ کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کا کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کیا کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کھرائی

لانه أمربالنوجه اليهافى مسالقران المتواتروخير سيدة عائتة رضى الله عنها خبر الواحد فيحتاط في التوجه القبلة ولا يقتصرعلى التوجه الى الحطيم فقط



اے ازمیم بخاری م<u>ے ۲۱۵</u> وص<u>یح</u>

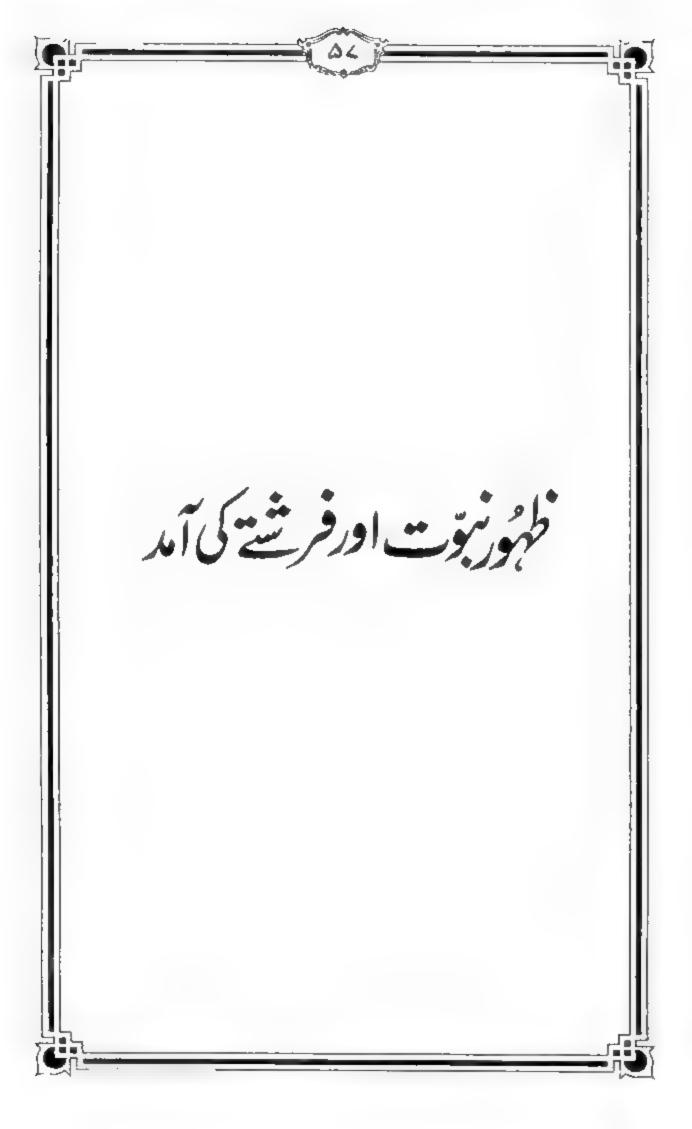

## ولا ورثية و ورفر شيخ كي آمار

ظهُورِنبِة ت سے بہلے جو ایسے امور ظاہر ہموتے ہے جو عادت عامر کے خلاف عظام نہیں بھٹرات علمار کوم الدوسی الشرطی والم عظام نہیں بھٹرات علمار کوم ارباطہ است سے تعبیر کرتے ہیں، رسول الشرمسلی الشرطی والم اظہور نبوت سے پہلے کہ مکرمرکی گھاٹیوں اور وا دیوں سے گذرستے تھے تو ہو بھی پیھر یا درخت سامنے آنا تقاوہ السّلام علیک بارسول الشرکیا تھا کی

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرایا کہ میں اس بیخر کو پیجاپتا ہوں جو نبوت سے <u>پہلے محے</u> سلام کیا کرتا تھا <sup>ہو</sup>

آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ کا نور دیکھناجس سے شام کے کو نظر آگئے ،کسری کے محل کے کنگورے کر بڑنا مجرسا وہ کا خشک ہوجا نا اور محیار کا گواہی دینا اور سفریس با دلوں کا سایہ کرنا اور حضرت علیمہ کے بیہاں زمانہ قیام میں سیبہ نشق ہونا یہ سب ار باصات ہیں۔

حضرت عائشرص الله عنها نے بیان کیا کہ ستے پہلے وی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آنخصرت میں اللہ تعالیٰ علیہ وہم البھے تواب دسیکھے سنے اور جو کھی تواب میں دیکھے سنے وہ اس طرح ساسنے آجا تا تھا بھیے واضح طور پر سنے کا ظہور ہوجا ناہے۔ اس کے بعد آپ کو خلوت میں وقت گذار سنے کا است تیا تا ہوگیا۔

اس کے بعد آپ کو خلوت میں وقت گذار سنے کا است تیان میل دور ہیں اور اُسے آپ توار بہا اُسے ایک فار میں (ہومبی توام سے بین میل دور ہیں اور اُسے جبل نور کہا جا تاہے کہ کئی گئی آئیں گذار اکر سے سے ان راتوں میں عبادت فرمات خیا سے ساتھ ہی کھی تو ہو تا ہے جا سے تاہ میں کا میان کے ساتھ ہی کھانے ہیئے کی چیز ہیں سے جا سے اور چند راتوں سے ساتے کھانے ہیئے کہ جو اُن تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باس آتے اور چند راتوں سے ساتے کھانے ہیئے کہ اس تا تاہ دور چند راتوں سے ساتے کھانے ہیئے کہ اس تا تاہ دور چند راتوں سے ساتے کھانے ہیئے کہ اس تا تاہ دور بین دا توں میں عار تراہیں جا دی تار تواہیں جو ایس تا تاہ دور خالے دن غار تواہیں جا ہیں تشریف سے جاتے ساتے۔ ایک دن غار تواہیں جا دیں جا دیں خار تاہ ہو جا دیں دن غار تواہیں جا ہیں تشریف سے جا سے ساتے۔ ایک دن غار تواہیں جا دیں جا دیں جا دیں جا دیں جا دیا ہو جا دیا ہو جا دیا ہو جا دور جا دور جا دیا ہو جا دور جا دیا ہو جا تا ہو جا دیا ہو

لەشكۈة المصابيح س ١٧٠ ، كەردادمسلم

اِقْرُأُ بِالسَّحِرَدِ بِثَكَ الَّذِئ بِرُعَ الْمِصْرِبِ كَالْمِ مِنْ مِنْ الْمِانِ كُوجِ بِهِ مَنْ الْمِنْ مَ خَلَق ، خَلَق الْإِنْسَانَ مِنْ نَرَا يَاالْسَانَ كُوجِ بِهِ مَنْ فَوْنَ سَا يُرْاعِيَ عَلَق ، إِقْرُأُ وَدَبُّلْ قَالُا كُوجُ وَمَ اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللل

عَلَّمُ الْوُلْسَانَ مَالَمُ يَعُلُوا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

آبِ فان آیات کو دہ ایا مقاد رہ الیااس وقت آپ کادل کانپ دیا تھا اکیو نکہ فرشتہ نے تنہائی میں آپ کو دہایا تھا اور بہلی ہاریہ واقعہ پیش آیا تھا ا آپ فارِ حراوسے واپس تشریعت السے فرایا ذَبِّلُونِ مَر کیسے درایا اور تھا دو استے فرایا ذَبِّلُونِ اَنْہُوں سنے کپڑا اور تھا دو استے کہڑا اور تھا دو ایک کینیت ختم ہوگئی۔

اس کے بعد آب نے حضرت خدیجہ رصی اللہ عنہا کو واقع سنایا ورسائے ہی ہو فرمایا کہ می اللہ عنہا کہ می این بر حصاب خرمایا کہ می این بر حصاب والی متانت اور سجیداری سے المینان والی متانت اور سجیداری سے المینان دلاتے ہوئے کہا رکز ہو کہ ایس اور بڑی واللہ تعالیٰ می رسوانہ ہیں کرے گا، دلاتے ہوئے کہا رکز ہو ایس ایس کے ایس کے ساتھ ایجا سلوک کرتے ہیں (یعنی ایسے عزیز ول اور رشتہ داروں کے ساتھ ایجا سلوک کرتے ہیں) اور سے بات ہوئے ہیں اور حاجت ند آدی کا ہو جھا علاتے ہیں اور ہمان وازی کے یاس کے یاس کے در ہمواس کے ساتے ہیں اور حاجت مال حاصل کوستے ہیں اور ہمان وازی

کرتے ہیں اور تق کے بارسے ہیں جو مصیبتیں آئیں ان کے مقابلہ میں مدد کرتے ہیں۔
حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اوّل تو آپ کوتسلی دی اور آپ کے
اپھے اچھے اخلاق بیبان کرکے یہ بتایا کہ ایسے خص کو اللہ تعالیٰ ہے یار و مددگار نہیں
جھوڑ رے گا بھرا ہے جی زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے باس کے گئیں انہوں نے زانہ
جا بلیت میں بت برستی کو جھوڑ کرنصرانی دین افتیار کرلیا تھا اس وقت ان ک
بالمیت میں بت برستی کو جھوڑ کرنصرانی دین افتیار کرلیا تھا اس وقت ان ک
بڑی تمریحی نا بینا ہو چھے تھے جھزت فدیجہ رصنی اللہ عنہا سفوان سے کہا کہ اسے بیرک
جیا کے بیٹے ذرا اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم خاندان رشہ تہ سے ان کے بیائی کے بیٹے سنو (رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم خاندان رشہ تہ سے ان کے بیائی کے بیٹے سنگی ۔

ورقد بن نوفل نے دریا فت کیا کہ آپ نے کیا دیکیا ؟ آپ نے وہ واقعہ بنا دیا جرغا پر ایس پیش آیا تھا، اس پر ورقہ نے کہا یہ تو دہی راز دار فرشہ ہے ہے۔ اللہ تعالی سلام کے پاس نازل فرمایا تھا، کاش میں اس وقت بوان قری اور ذیدہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گا۔ آپ نے دین آپ کے باس کو کہا کہ اس بات یہ ہے کہ و دین آپ کے پاس کیا کیا وہ مجھے نکال دیں گے ؟ ورقہ نے کہا کہ بال بات یہ ہے کہ و دین آپ کے پاس آیا ہے رجس کی ابتدا ہوئی ہے) جب کھی بھی کوئی شخص یہ دین المرکز آپا لوگوں نے آپ سے دیمن بن جائیں گے تو اس سے شمنی کی اگر میں نے دوہ دن پالیا جب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے تو اس سے شمنی کی اگر میں نے دوہ دن پالیا جب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے تو میں بہت زور دار آپ کی مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ کی موت ہوگئی اور وحی کا سلسلہ مجی رک گیا۔

پیرکی عرصہ کے بعد دی آنے کاسلہ ایسٹیروع ہوگیا آپ نے فرمایا کوئی ایک دن جار ایخا کہ آسان سے ایک آدازشی او پرنظرا کھائی تو کیا دیجتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار سرا ویس آیا تھا آسان اور زمین کے درمیان کرمی پر بیٹھا ہوا ہے اسے ویچھ کھوا کرمی خوفزدہ ہوگیا، گھر حاکر وہی فرائش کی کہ ذیبہ گؤنی ذیبہ گؤنی استجھ کھوا اور ھا دیا۔ اور ھا دیا۔ مصریت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑا اور ھا دیا۔ اور ھا دیا۔ کا مصریت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑا اور ھا دیا۔ اس وقت آپ پریہ آبیت نازل ہوئی۔ بنایہ کھا المسکرة بنٹر و قدمہ فاکھنے کہ دو

وَدَ بَكَ فَكَبِرُ وَ وَبِيَا بَكَ فَطَلِقَ وَ الرَّجُوَ فَالْهَجُو الدَّرَ الدَّرَ الَّهُ الدَّ الَّهُ والحَ کفرے ہوجا و ' بجرڈ او اور ابنے سب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو باک رکھوا ورگذگا کو چھوڑو دو ایعنی بُت بُرستی رز کرو) ۔ آپ تو بت برستی نہیں کو سقے ہے آپ کے ذریعہ دو سرے لوگوں کو منع فرایا اور بُت ستی کو گذری چیز بتایا کیو نکر بُت برستی ہوتیدہ بھی گندہ سے اور اس برطل کرنا بھی گندگی ہے ۔

وعوت اسلام كى البيدام المراح الشمل الشرقال عليه الم يرجب غارجرا من وى آئى اور آب محرت بيا السك توسب عارجرا على الشرقالي الم يحترت فديجرضى الله ونها في ورين اسلام قبول كيا بعفرت على وضى الله وتنال عذب الم يحبل كي بيط الله وسلام قبول كرايا. وه وسلا الله وسلى الله وسلم كي ساغة بى رسبت عقرا الجي بالغ نهي بوسك عقر كر وري الله وسلام الله وسلام على وأمل وسلام الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله والله والل

اُم این جنہوں نے بجین ہیں رسول انڈسلی الشرتعالیٰ علیہ وسلم کی دیجہ بھال کی عتی انہوں سنے بھی اسلام قبول کر لیا تھا ان کا نام " برک" تھا۔ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کو والدہ کی مبرات میں بلی تھیں آپ نے انہیں آزاد کرے زید بن حارثہ سے نکاح کر دیا تھا اُسام بن زیداُم ایمن ہی کے بیٹے تھے ان سے پہلے بھی ان ک اولاد تھی ۔ ایمن ان کے بہلے شوم رسے تھے جو خیبریس شہید ہوئے کھی اولاد تھی ۔ ایمن ان کے بہلے شوم رسے تھے جو خیبریس شہید ہوئے کھی میں ان کے بہلے شوم رسے تھے جو خیبریس شہید ہوئے کھی میں ان کے بہلے شوم رسے تھے جو خیبریس شہید ہوئے کھی میں ان کے بہلے شوم رسے تھے جو خیبریس شہید ہوئے کے اور سول الشرصلی انڈ علیہ وسلم کے گھرانے کے وگھرانے کے وگھرانے کے دیگر حصرات جنہوں نے یہ تو دیسے دیگر حصرات جنہوں نے ایک کے دیگر حصرات جنہوں نے ایک کی دیگر حصرات جنہوں نے ایک کی دیگر حصرات جنہوں نے دیگر دیس کے دیگر حصرات جنہوں نے دیگر دیس کے دیگر حصرات جنہوں نے دیگر دیس کے دیگر دیس کی دیس کے دیگر دیس کے دیس کے دیس کے دیگر دیس کے دیگر دیس کے دیس کے دیگر دیس کے دیگر دیس کے دیس کے دیس کے دیس کی دیس کے دیس کی دیس کے دیس کر دیس کے دیس کے دیس کے دیس کی دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کی دیس کے دیس

ليح بخارى من منه منه منه الله و كن في الاصابة .

ابتداءً اسلام قبول کیا ان می ست پہلے اسلام لانے والے صفرت الجر کرصد دیق رضی اللہ تعالیٰ عند تھے۔ پہلے سے ان کا ربول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ میل جول تھا آپ کے اخلاق عالیہ سے واقف تھے جی ربول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر ملی فوراً امی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ربول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حق میں فروایا.

مادعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت عنده كرته ولاتود دفيه المو ونظر الا ان اما بكر ما عكم عده حين ذكرته ولاتود دفيه المو توجد: يمن خرس كومي اسلام ك دووت دى الوجرك سوام المراكب في في في في وقت وي الوجري قردا بحي ترددا ورتفن بي يا.

رسول الشي الشي الشي عالى عليه و علم كسافة دووت كام بي صفرت الوجر حدات وي المؤلوز بحي شرك بوك ال كريان وعال أن بيرين وغي المؤلوز بحي شرك بوك ال كريان وقاص في مي اسلام قبول كريان المورة على المورة على المورة على المورة على المورة المورة

البداية والنهاية س ٢٤٦٣

عکاظاورمجنة اور ذوا لحجاز کانام خاص طور پر ذکر کیا جا باسے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر سے کہ آپ کسی مجمع سے خطاب ذکر سے کہ آپ کسی مجمع سے خطاب فرماتے تو وہ کہتا تھا کہ اس کی بات مت مانوید دین سے بھر گیاہے غلط باتیں کرتا

ا در محفرت ابو ہر رہ صنی اللہ حمد سے روایت ہے کہ آپ نے ان وگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ اسے قریش کی جا عت اپنی جانوں کو بچالو (بعنی ایمان لاکردوز خے کے عذاب سے محفوظ ہوجا و) یں اللہ کی طرف سے رائے والے مذاہبے کہ نہیں کرسک آپ نے اپنے جیا حکسس بن عبدالمطلب سے مہارے چیا حکسس بن عبدالمطلب سے مہارے چیا حکسس بن عبدالمطلب سے

لے البالے والنہایم ام عس

رسول الشرسل الشرطلي وسلم سارسي بى انسانون اور بهنات كى طرف مبعوث اوسة سق آپ جمة المعالمين سق سب بى كوايمان لاف كى دعوت وسيق الجي فاعران كوخصوصيت كي ساخة ايمان كى دعوت دين كا محكم فرمايا واس سيرسلوم بواكرمبلغ اور داعى اپنے كنبراور خاندان كو دوس فائل من المراب الشرطل الشرطلي وسلم سف اپنے جياا در يجوجي كونام كو دوسرون سے بول ور المن مبئى سيده فاطم رضى الشرقعالى عنها سي جي اور اب مال نام جو دوسرون سے درائى عنى حالان كو دوسرون سے درائى عنى حالان كور مردن سے مرائى تو مقابى فرمائى مقرون كا ملم تو تقابى ورائى كى دعوت كا علم تو تقابى ورائى كا ابوط السي ياس من اور آپ كى دعوت كا علم تو تقابى ورائى كا ابوط السي ياس ان اور آپ كى دعوت كا علم تو تقابى ورائى كا ابوط السي ياس ان اور آپ كى دعوت كا علم تو تقابى ورائى كا دور آپ كى دعوت كا علم تو تقابى ورائى كا دور آپ كى دعوت كا علم تو تقابى دور آپ كى دغوت كا علم تو تكا كا كى دايان كا كى دور كى بات دور كى بات كى دغوت كا علم تو تقابى دور كى بات كى دغوت كا علم تو تقابى دور كى بات كى دغوت كا علم تو تقابى دور كى بات كى دغوت كا علم تو تقابى دور كى بات كى دغوت كا علم تو تقابى دور كى بات كى دغوت كا علم كى دور كى بات كى دغوت كا علم كى دور كى بات كى دخوت كا علم كى دور كى بات كى دغوت كا علم كى دور كى بات كى دخوت كا علم كى دور كى بات كى دور كى بات كى دور كى دور كى بات كى دور كى بات كى دور كى بات كى دور كى بات كى دور كى دور كى بات ك

اور اب المحرار المحرا

اله سحیح بحاری س.۵۰۰

بماری برداشت سے باہرہ اب یا توان کوروک دو یاتم درمیان سے کل جا کہ بھران کا ہم ہو جا ہیں کریں تم بھی تو ہمارے دین پر ہو تمہیں بھی ہماراطرفدار ہونا جا ہیں کریں تم بھی تو ہمارے دین پر ہو تمہیں بھی ہماراطرفدار ہونا جا ہیے ۔ ابوطالب نے ان کی بات سنی اور فرمی سے جھا کر نیھت کر دیا ۔

یون جنے تو گئے لیکن ربول الشرصلی العثر تعالیٰ علیہ وہم برابرد عوت کے کام میں گئے رہیے ۔ قریش کم کو مجبر دعوت کی بات محاری پڑی اور دو بار ابوطا بھی ہے ہیں کہ بیں ہو جہلے کی تعمیں اور کہا کہ اب ہم صبر نہیں کر سکے تم اینے بھیتے کوروک دوور مذہم تم ہمارے سے اور تم سے بورک کی دوور مذہم تم ہمارے ہوئے کی کوروک دوور مذہم تم ہمارے سے اور تم سے بورک کی کوروک دوور مذہم تم ہمارے ہوئے کی سے اور تم سے بورک کی کی کی کی کے تعمیل اور تم سے بورک کی کوروک دوور مذہم تم ہمارے سے اور تم سے بورک کی کوروک دوور مذہم تم ہمارے سے اور تم سے بورک کی کوروک دوور دنہم تم ہمارے سے اور تم سے بورک کی میں گئی کوروک دوور مذہم تم ہمارے سے اور تم سے بورک کی دوور دنہم تم ہمارے سے اور تم سے بورک کی میں کوروک دوور دنہم تم ہمارے سے بھیتے کوروک دوور دنہم تم ہمارے کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کے کھیتے کی کوروک کوروک کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کوروک کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کی کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کوروک کی دوور دنہ ہمارے کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کی کوروک کی دوور دنہ ہمارے کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کوروک کی دوور دنہ ہمارے کوروک کی دوور دنہم تم ہمارے کوروک کی دوور دنہ ہمارے کوروک کی دوور دنہ

سطة عمایة بھیج اوروک دوورد بهم تمهار سے بینے سے اور ممسے بنگ کریں کے مجرد کھیا مبلے گاکہ دونوں فرنتی میں سے کون بلاک ہوتاہے یہن کرسول اللہ صلی اللہ تقرقہ کے اورا بنی جان پر صلی اللہ تقرقہ کے علیہ و کم سے الوطالب نے بات کی اور کہا کہ تم مجھ پر اورا بنی جان پر رحم کھا دُمجھ اتنی تکلیف نه دوجومیری برداشت سے باہر سبخ تمہاری قوم کے لوگ دوبارہ آئے ہے اور تمہاری شکایت کی ہے اب تمہاری حمایت میرے لب کی بیت میں اللہ تعالی اللہ تعالیہ وسلم نے سمجے لیا کہ اب جما جان میری حمایت

سے دستبردار ہورہ ہیں اور مبری مدد کرنے سے عاجزی ظاہر کررہ ہے ہیں ایک سنے جواب میں فروایا کہ جہا جات اللہ کی تھم اگر ہے لوگ میرسے سیدھ ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایس اور ہائیں ہوتا منظور کر لو شب بھی میں نہیں جھوڑ سکا۔ اس کے لبد کام کو جھوڑ دو یا بلاک ہونا منظور کر لو شب بھی میں نہیں جھوڑ سکا۔ اس کے لبد رسول اللہ صلی اللہ تعلیم وسم کی آنکھوں میں آنسو آگے اور و ہاں سے اللہ کر جا بار سا اوطالب نے منظر دیجھا تو آب کو آواز دی کہ آؤ میر سے باس آؤ ۔ آب تشریف لاسے ابوطالب نے منظر دیجھا تو آب کو آواز دی کہ آؤ میر سے باس آؤ ۔ آب تشریف لاسے ابوطالب نے کہا ما و تم جو جا ہو بیان کر والمشکی قسم میں تہ ہیں کسی کے سپر دنہیں کروں گا ہے

قريش مكه كاابوطالت ايكاورسوال

قریش ایک بار بھر الوطانب کے پاس پہنچے اور عمارہ بن الولید کوسائقہ ہے۔ آپ سیرت ابن ہشام ص ۲۹۲ع ج كراك اوركباكداك الوطائب تمهارك يحتيج في ممارك مورون كوا بمارك دين وعفائدكو، بمارك المارك بي قوف بنايا بهاس مع واقف بوراب بم تهارك بي تريش من سب سعة مواقف بوران والمعاروان تهارك المارك المعاروان مي المارك المارك

ابوطالب نے کہاکہ سبحان الفری تو بدترین سوداہ ہے۔ تم اینا لاکا دیتے ہو
کہ ہم اس کو اپنے پاس سے کھلا ہیں اور میرالد کا مانکتے ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔
یکھی نہیں ہوسکتا ، مطعم بن عدی نے کہا کہ اسابوطالب تمہاں سے نیخ
قرم نے بائکل انصاف کیا ہے جس پرلیٹانی ہیں وہ بتلا ہوگئے ہیں اس سے نیخ
کے سے انہوں نے پوری کوشش کے ہے۔ گرمعلوم ہوتاہے کہ تم اُن کی کوئی بات
قبول کرنے کے سائے تیار نہیں ہو۔ ابوطالب نے کہا کہ والشریہ انصاف نہیں ہے
اور اے طعم یہ تو نے ہی قوم کو بھر کا کرمیرے ملائٹ مظا ہرہ کرایا ہے اور آو جا ہا



العريرت ابن مِشَام ص ٢٩٥ ج ا

# آباءوا َجراد کی تقلید کا بهانه

سورة بقروي ارشادسه: وَإِذَا تِبْلَ لَهُ عُداتَّبِعُوْامَا مَا اَسْرَلُ اللّهُ مَسَالُوْاتِلُ مَا اَسْرَلُ اللّهُ مَسَالُوْاتِلُ مَا اَسْرَلُ اللّهُ مَسَالُوْاتِلُ مَا اَسْرَلُ اللّهُ مَسَالُوْاتِلَ مَا اَسْرَلُ اللّهُ مَسَالُوْاتِ اللّهَ اَنَ اَوْلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ادرجب أن سے كما مالك كتم اس باباع كردجوالشرف نازل فرما ياتو كيتے بي كر بك بم اس اتباع كري كي جس برتم م اپ باب داداكو با ياكيا ده اپند باپ داداكا ا تباع كري كماكرج ده كچه يمي منجمتے بون ادر بايت

 کاب ان کے ہاس تھی نکسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی سرا پاگراہی میں کے گراہوں میں کے گراہوں میں کے گراہوں کا حام الاندوعویٰ کہ ہم نبوست کے گراہوں کا اتباع کرنا کہاں کی ہم اری ہے۔ قریش کا حام الاندوم میں فرمایا:

وَ إِذَا جَنَّ مَنْ اللَّهِ مَنَ الْوَا اللَّهِ مَنَ الْوَا الدَّرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

شُدِیدُ ایکا کُوْ ایمکوون و (۱۳۱۱) اس دجه که ده کرکه ترفی و اتفی داید بن مغیره نے رسول الله سلیه الله علیه وعلی آله وسلم سے کباکه اگر نبوت داقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل جو ل کیو کرمیری عمر جی تم سے زیادہ ہے اور میرا بال جو ل کیو کرمیری عمر جی تم سے زیادہ ہے اور دوسرا سبب نزول یفقل کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ بنوعب مناف نے کہا کہ بنوعب مناف نے شرافت کے سلسط میں ہم سے مقابلہ بازی کی بیماں تک کہم گورڈ دور دور کے مناف نے بیک کہم میں ایک کہم گورڈ دور دور کے گھورڈ سے بین کرم میں ایک نبی ہے جس کی طرف دی کی جان کی جان کے جب کے ہارے کی جان کی جان کے جب کے ہارے کی جان کی جان کی جان کے جب کے ہارے کی جان کی جان کے جب کے ہارے کی جان کی جان کی جان کے جب کے ہارے کی جان کی جان کی جان کی جان کے جب کے ہارے یاس جی اس جی اس جی اس آتی ہے۔

اس پراستر حل المرابر جال خار المرائد الله الما خرائ جن می ولید بن غیرو کا بھی جواب ہوگیا اور البرجال کا بھی جب کا مطلب یہ ہے کہ دسالت و نہوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ جل سے اس کا بنتا ہے اس کا بدھ سے مرفراز فرما تک ہے استان کا بنتا ہے اس کا بدھ سے کہ دسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس معلوم ہے کہ دسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس معلوم ہے کہ دسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس میں ہے۔ یہ کہنا کہ بن ستی دسالت ہوں اللہ تعالیٰ با عراض کیا کہ در استان کی طرون منسوب کرنا ہے۔ جنہ یں سنے یہ اعتراض کیا کہ در اس کی طرون منسوب کرنا ہے۔ جنہ یں سنے یہ اعتراض کیا

#### ب انہیں اللہ کے بہال ذکت پہنے گی اور انہیں سخت سزاملے گی۔ مكه والوك كاحابلانه اعتراض كوكمة بإطائف کے بڑے ہوگوں میں سے تی کیوں نہ آیا ؟

اوران بوگوں نے کھاکہ یہ قرآن دونوں سیوں يمس كى شدادى بالدابى كياكيا؟ کیا دہ آیے کے دب کی رحمت کونسیم کرتے بی ہم نےان کے درمیان دنیا والی ندگی مسان كى معيشت تقسيم كرد كى ب اورىم الدُّنْاوَدَ فَعُنَا بَعُصَهُ عُدُوْقَ يَا يَعِسُ رِدِيمِاتِ كَاسَارِتِ تغض دَدَجْتِ لِيَتِّغِذَ بَعْضُ هُمْ فَ وَيَت دى بِي تَكُران مِي سِي ايُنْ سِ نَعْصَاسُخِرِيَّا وَرَخْمَتُ رَبِّكَ مِي مِلْمِ الْمِيَامِ الْمِيادِ وَرَخْمَتُ رَبِّكَ وَرَكْمِتَ

ورة الزخرف مي ارشادي: وَقَانُوالُولَانُزَّلَ هِدَالُقُرُ أَنَّ عَلىٰ دَجُلِ مِّنَ الْعَسَدُ يَستَ يُب عَظِيْهِ وَالْمُسَدُّلَةُ سِمُوْنَ رُحْمَتَ رَبِّكُ نَحْنُ قَمَمُنَا خَيْرُ مِّمَا يَجُمَعُونَ وا٢١،٢١) اس عبرته بروه جع كرت بي.

دنیادار دنیا ہی کوبڑی چیز سمجتے ہیں س کے پاس دنیا وی مال واسباب زیارہ بول یا چودهری قسم کاآدمی بوکسی قسم کی مسرداری اوربرانی ماصل بواس کوبرا آدمی مجمقة بين خواه كيسا بهي برا اطالم خائن ، شو دخور كمبنوس تحمي يُوس بهوا جب كمي بستى يا محله یں داخل ہوا ور دریا فت کروکہ بہاں کا بڑا آ دمی کون ہے تو و اس کے رہنے والے كسى ايسے بى تخص كى طرف اشاره كريتے بيں جو مالدارصاحب افتدار ہوا خلاق فاصله والے انسان اللہ کے عبادت گزار ہند سے علوم ومعارف کے حاملین کی بڑا ان کی طرف لوگوں كاذبن مبا يا بى نبير، عوث السانوں كايبى مزاج اورىيى مال راسے رسول الله صلى الترتعال عليه ولم كاخلاق فاصلها ورخصال جميده كصب معتقدا ومعترف مق ں کی جب آ<u>ٹ نے اپنی نبوت اور رسالت کا علان کیا توج</u>یاں تکذمیب اور انکار کے

لے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈے ان میں سے ایک پھی تھا کہ آپ جیے والے آدمی نہیں اور آپ کو دنیا وی اعتبار سے کوئی اقترار بھی حاصل نہیں ہے البذا آہے کے نبی اور رسول ہوگئے ؟ اگر اللہ کورسول جیجنا ہی تھا اور قرآن نازل کرنا ہی تھا تو شهركة باشهرطانف كبراء وميون يست شخص كورمول بنانا جلمية عقاوي تنول ہوتااُسی پر قبرآن نازل ہوتا اللہ تعالی نے ایک ایسے فص کورمول بنایا جو پیسے کوڑی کے اعتبارسے بُرتر نہیں اور جے کوئ اختیار اور اقدار کی برتری ماصل نہیں یہ بات مجد مِن بَينِ آتى ، معالم التنزيل مِن لَحَقابِ كُواُن لوگوں كا اشاره وليد بن المغيره اور عرده بن مسعودتقنى كى طرف تحا يبلا تخف ابل مكرمين سے اور دوسر تخص ابل طالف ميں سے نجایه دونوں دنیاوی اعتبارسے برسے تھے مباتے عقبان ناموں کی تعب سن میں اور بحی افوال ہیں اللہ تعالی سٹ اند نے ان لوگوں کی بات کی تروید فرمانی اور جواب دیتے بوسة ارشاد فرما يا أهُدهُ مَعْمُون وَحْمَهُ وَيَالَ الْكُارِكِيا يَهِ لَاكْ آبِ كَارِب ک رحمت نعی نبوت کونسیم کرتے ہیں ) یہ استفہام انکاری سے مطلب برہے کہ انہیں کیا حق ہے کہ منعب بڑت کو اپنے طور ریکن کے لئے بخویز کریں رسکول بنانے کا اختیار انہیں سے دیلہے کہ بھی سے لئے جا ہیں عہدہ نبوت تجویز کری اللہ تعالی کو اختیارہ ابت بندول مي سعيد عاسم بوت اور رسالت معمر فرار فرملت وه جع منصب نبوت عطا فرما كمب أسرأن اوصاف سيتمقتف فرما ديتاسيع بن كانبوت سكرك موناصرورى بع سورة العام من فرايا الله أعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ دِسَالَتَهُ (استرخوب مانخ والدهدايين بينام كوجهال بيع ان لوكون كوركس كونى بناف كا افتبارے اور منسی کے اوصاف تجویز کرنے کا۔ میرفرمایا: نَحُنُ فَسَمُنَا مِنْ الله الله الله الله الله الله الله مَعِبتَ مَنْ مُن أَحَدِهِ وَإِلدُ مُنا (مم فأن كه درميان معيشت لعي زندگي كا سامان دنيا دال زندگ مي بانك ديا) وَ زَفَعُنَا نَعْضَ لِمُنْ هُوْقَ بَعُضِ دَجِبَ (ا ور در جات کے اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض برفو قیت دے دی) کسی کوغنی بنایا سى كوفقير بمن كو مالك بناياا وركسي كومملوك إلى تنجه مدّ يُعْصَبِهِ مُرْ يَعُضَا السّعَةُ وتُ

رتاکربعض اوگر بعض اوگر ان کوا ہے گام میں لاتے رہیں اگر بھی برابر کے الدارموت الدیکی کا کام کیوں کتا، اب صورت مال یہ ہے کہ کم پیسے والے الداروں کیا نول اور کھیتوں اور کا رخانوں بیں کام کرنے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی فدمت نیا می دیتے ہیں۔ امر دوری ہیتے ہیں۔ کم پیسے والے مزدوری ہیتے ہیں۔ کم پیسے والے مزدوری ہیتے ہیں۔ کہ اس اس طرح جل رہی ہے۔ بوب اللہ تعالیٰ شائد نے دنیا وی معبشت کو انسانوں کی رائے پہنہیں رکھا ہوا دنی درجہ کی چیز ہے اور اپنی حکمت کے موافق بندوں کی معبلت ہی رکھا ہوا دنی درجہ کی چیز ہے اور اپنی حکمت کے موافق بندوں کی معبلت ہی بلندو بالا موافق بندوں کی معبلت ہی بلندو بالا میس میں کولوگوں کی رائے کے موافق کیے دسے دیا جاتا ہے ہم میں بلندو بالا میس میں کولوگوں کی رائے کے موافق کے گرائے تھا کے شوک کو دیا وی چیز ہیں۔ وکر حمیت کی ہیں وہ انہیں جمع کورٹ ہیں کے ہوئے ہیں) بعن جن راور آپ کے دنیا وی چیز ہیں دی گئی ہیں وہ انہیں جمع کورٹ ہیں ہوئے ہیں) بعن جن اور وہاں کی نمتیں انہیں سے بہتر ہے دیا ہوں جن ہوئے ہیں۔ انہیں ہے کہ پرورد گار جل میں فرد کارجمت بعنی جنت اور وہاں کی نمتیں انہیں ہے کہ پرورد گار جل میں میں ہیں جنت اور وہاں کی نمتیں انہیں ہے تا ہیں۔

مشرکین کی جابلانه باتی*ن که قرآن کسی سے لکھ*والیاہے اور یہ کیسا نبی ہے ہو کھانا کھا تاہیے ۔ سورہ فرقان میں فرمایا :

وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ كُفَرُقَ الْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُو

وَنَالَ الطَّلِمُونَ إِنْ تَنْبَعُونَ الْأَرُجُلِا مَّسْحُونًا هِ أُنْظَرُ كُنْ فَ ضَرَ دُو اللَّ الْأَمْنَ الْ فَضَلُّو ا فَلاَ يَسْتَطِيُّعُونَ سَبِيلًا و(م اله) ترجمه واورجن لوگول ف كفركيا الهول في كهاكديد كيونبس معصرف ايك جيوف سي سويداوگ برسظم اور بھوٹ کو لے کر آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ برانے لوگوں کی باتیں ہیں جو تول برتى ملى أن بيرجن كواس في كلمواليلسيد سود بي شام اس كوسنا في حاتى بي آب فرما دہجے کہ اس کو اس ذات نے نازل فرما یاہے چھپی مونی باتوں کوجا نیاہے آسمانو من بهون يا زمين من بلاشبه وه بخشف والاسع مبريان سع اوران لوكون ف كهااس رمول كوكيا براكها ما كلها ماسيه ادر بازارون مين جلباسيخ اس يركميون بنهين نازل بهوا ایک فرشتہ جواس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا'یااس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا'یا اس کے یاس کول باغ ہوتا جس میں سے کھاما ورظالموں نے کہا کتم ایسے ہی آدمی کا ا تباع كرت بوجس يرحاد وكيا كياسي أيد و يكوليجة ا نبول في أي سك لي كيري ب جیب ہاتیں بیان کی بی سووہ گراہ بوکے بھروہ کوئی رہ نہیں یا ہی گے ! وَقَالُوا اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ احْتَنَبَهَا الأبية اوران لوكون في المحمّد صلى الله عليه وسلم بولوس كت بي كم مجه يرالله كاكلام نازل موتاب اس بي نازل بوسف وال كوئ بات نہيں سے يريان تكمى بوئى باتيں ہيں جو يہلے سفال ہوتى على آرسی ہیں انہیں کو انہوں نے مکھوالیا ہے بیصبح شام بارباران کے اور پر بڑھی جاتی بب س ک وجرے انہیں یا د ہوجاتی ہیں اہنی کو پڑھ کرسنادیتے ہیں اور کردیتے ہیں بیمچھ براللہ کا کلام نازل ہواہئے ان لوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرايات كُلُ انْذَلُهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرَّ فِي السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ ، دآب فرما دیجئے کراس قرآن کواس ذات پاک نے نازل فرما یا ہے جے ہرجھیں ہون بات کا علم سے آسا نوں میں ہو یاز مین تم جو خفیم شورے کرتے ہوا ورآ بس ب جو <u> چیکے چیکے یوں کہتے ہوں کہ یہ</u> قرآن محمصلی النٹر علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنالیا ہے یا دوسروں سے تھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے والے کو تمہاری ان سب باتوں

کایتہ ہے وہ تہیں اس کی منزادے کا اِت نے فَوْدُ کَا حَدِی اِلاَ مِشْدِ وہ بختے دالا ہے مہر بان ہے ،اس میں یہ بنایا کہ تم نے جو باتیں ہی ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں اس کی حصرت باتیں ہیں ان کی وجہ سے تم عذاب کے سختی ہو سکتے ہوئیکن حس نے یہ قرآک تا زل فرما یا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگر اپنی کفریہ باتوں سے تو بر کرو گے اور ایمان ہے آ دکے تو وہ برانی تمام باتوں کو معاون فرما دے گا۔

مزید فرایا: دَ مَانُوْ ا مَالِی هٰ هٰ الرَّسُوْلِ دالاَیه، (اوران لوگوں نے یوں کہاکداس رسول کو کیا ہوا یہ تو کھانا کھانا ہے اور بازاروں میں چلنا بھرتاہے)
ان لوگوں نے ابنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنالیا تھا اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی الیں شخصیت ہوئی چاہئے ہو اپنے اعمال واحوال میں دوسر السانوں کے رسول کوئی الی شخص ہماری طرح کھانا کھا تاہے اور ابنی ضرور توں کے لئے بازار میں جات ہے جو نکر بیشخص ہماری میں جی اس سے یہ رسول نہیں ہوسکتا ،یان توگوں کی حاف ت کی حافت کی بات ہے کہ انسانوں کی طرف جو میں ارسے می بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف جو شخص معوف ہو وہ انسان ہی ہونا چاہئے ہوقول سے بھی بتائے اور شرید و فروخت کے طریقے دکھائے ، کھائے کھائے

منگرین رسالت نے رسالت و نبوت کامعیار بیان کرتے ہوئے اور بھی بعض بآمیں کہیں .

ادّلاً يول كَهَا نُولاً أُنْدِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ مَيْكُوْنَ مَعَهُ مَدَدِينًا (اس بر كون فرست تكون نبيس نازل كيا كيا جواس ككام بي مشرك بهوتا اور فذير موتا). يعن وه بحى لوگول كوالشرك عذاب سے دُول آ

دوم اُ وْ يُنْفَى إِلَيْ وَ يَكُنُو رَيَاس كَ طَرِف كُونَ خزاز وُال دِياجاً ا سوم اَ وْ مَنْكُونَ لَهُ جَتَّةً يَا كُنْ مِنْهَا دِياس كَ الْحَارِيَ بَا عَ بَوتا جس من سے كما مَا بِيّا ) انبول في جو يوں كها تقاكد رسول مي كوئ التيازي شان بو في چاہے اس اسیازی شان کو اہوں نے خود ہی تجویز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی فرستہ ہوتا ہوکا درسالت ہیں ان کا کوئی ہوتا یا ان کے پاس خزاز ہوتا یا ان کا کوئی ہاغ ہوتا ہوں ہوں ان ہیں سے کوئی چیز نہیں توہم اور یہ برابر ہوستے بھراس کے دیولئے رسالت کو کیسے مان لیں ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اوظلم کر دیا وراہل ایمان سے بوں کہ دیا کوئی سے ان کی کوئی ان بات ہوئی کا دیکھ توا کی سے اسی ہرجا دوکر دیا ہے ہی آدمی کا اتباع کررہے ہوجس پرجا دوکر دیا گیا ہے کسی نے اس برجا دوکر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر تا ہے جو دہ سے در ان کی سے اس میں برجا دوکر دیا ہے جس کی وجہ لاجواب ہوگئے تو آخر ہیں یہ بات نکالی کرتم جے درسول مان دسم ہودہ سے رہے اس برکسی نے جادہ کوئی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے ۔

الشراب الشراب المراب المرابية المرابية المسلمة المرابية المرابية

قریش مکه کی فنرمائش که زمین بی نهر نس جاری کردس یا آسمان کوگرا دیس یا اسمان پرجرُهر د کها دیس

سوره الامساريس فرمايا:

وَقَالُوْالَنَ تُوْمِنَ الْفَحَقَ تَعُجُر لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعَاه اوْمَكُوْنَ الْفَحَتُ فَيْنَ مَّجِيْلِ وَعِبِ فَتُغَجِّرَ الْآنْ فَصْرَ حِملَ هَا تَفْحِيْرًاه اَوْ تُسْقِطَ الشَّمَاءَ كَمَادَعَمْتَ عَلَيْنَا حِسَفًا اَوْتَ اِنْ بِاللّهِ وَالْمَلْبِكَةِ قَبِيْلًاه اَوْيِكُونَ لَكُونَ لَلْكُمُ الْمُكَمِّعُ عَلَى السَيْمَا فَعَلَا لَهُ مَالْمُ لَلْهُ وَلَلْهُ لَهُ مُونَ لِي لَا لَهُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُونَ لَهُ لَلْهُ لَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لِلْكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ ل جسباً سَّفُ وَ فَهُ فَ لَ سُمُعَانَ وَقِیْ هَلْ کُنْتَ إِلاَ بَشَوَا وَسُوكُ اِهِ اللهِ اللهُ وول اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جب رُبول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنى دعوت كا كام مثر دع كيا اور مشركين كركو توجدك دعوت دى اور بت برستى چيوڙ نے كے سئے فرمايا تو وہ دشمن ہو گئے ہتى قبول كرنے سے دور بھا گئے سفتے اور ديول الله صلى الله عليه وسلم كو طرح طرح سے ستا تے سنے كر جمتى برتنے ہوئے ہتے ۔ اسلتے اسلتے سوال كرتے اوں بے كئى فرمائشيں كرستے سقے نيز جن ايں سے چند فرمائشيں آيات بالايں مذكور ہيں ۔

صاحب معالم الشرطي في المساح مقريش كه كم في المراد جمع جوست انهو المرسول الشرط الفرطيرة المساع والمحالي كما يرجو آب في بالي شروع كى بيرا المان كه دريو آب كو مال طلب كرنا مقصود مه تو بتا ديجة بهم آب كو مال دي يك آب مي سب سے بڑے مالدار جوجاً بيل كا دراكر بڑا بننا جاہتے بيل قوم آب كو با دشاہ بنا جاہتے بيل اوراكر آب كوكوئى جنون بوگيا ہے تو وہ بتا ديجة بم اسپنے اموال خرج كرك آب كا علاج كرادية بيل - آب في ما باان باتوں بيل سے كوئى بات بي بنبي سے مول بناكر جوجا ہے اور مجد بركاب نازل فرائى جو اور مجد محمد دیا ہے كرم بيل اس كے قبول كرنے بربشار بيل ساؤن اور محالفت كے اور مجد حكم دیا ہے كرم بيل اس كے قبول كرنے بربشار بيل ساؤن اور محالفت كے اور مجد حكم دیا ہے كرم بيل اس كے قبول كرنے بربشار بيل ساؤن اور محالفت كے المجام سے ڈولؤن بيل نے تہم بيل بينجا ديا اور خير نوا بيل كے ساغة سمجا ديا۔ اگرتم اسس كو المجام سے ڈولؤن بيل نے تہم بيل بينجا ديا اور خير نوا بيل كے ساغة سمجا ديا۔ اگرتم اسس كو المجام سے ڈولؤن بيل نے تہم بيل بينجا ديا اور خير نوا بيل كے ساغة سمجا ديا۔ اگرتم اسس كو

2A

قبول کرتے ہوتو یہ دنیا د آخرے میں تمہارانصیب ہو گاا دراگرا**س ک**ونہیں مانتے تومیں صركرتا بول يهال تك كمالترياك ميراء اورتهارا ورميان فيصارفروانيل . وه لوگ کھنے کے تو بھرالیا کروکر اپنے رب سے سوال کروکہ یہ بہاڑ کر کی مرد بن سے ہے جا کیں جن کی وجہ سے ہاری جگہ نگ ہورہی ہے اور ہمارے تہروائی ومعت ہوجائے ۔ جیسے شام وعراق میں نہریں ہیں ا*س طرح کی نہری ہ*ار ستھیر میں جاری موجا کیں اور ہمارے مردہ باید دا دول کو قبروں سے اعطار جن میں سے تصی بن کلاب بھی جو۔ یہ لوگ قبروں سے اعظ کر آپ کی تصدیق کردیں تو ہم مان لیں کے۔ آب نے فرما یا کہ میرا کام نہیں میں الیسا کرنے کے لئے نہیں بھیجاگیا، مانتے ہو تو مان نوا ورنهي ماخة توي صبركرتا مول الشريقاك كاجوفيصله موكا موصاسة كا. ده كي الرايسانهي كرت توايي رب سے يموال كيم كراب كي تصديق کے لئے ایک فرست بھیج دے۔ اور برسوال کروکہ آپ کو باغات اور محلات دے دے اور سوسنے چاندی کے خزانے دے دیے اس کی وجہ سے آپ غنی ہو جائیں اور یرآب کی ظاہری حالت (جو مال ک کمی کی وجہسے ہے) مزرہے آپ تو ہماری طرح بازاروں یں کورے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلکشس کرتے ہیں استے الرماياكه يدميرا كام نبسي مجحجة والترتعاك في نذير بناكر بجيجا المساكرة كرميم يرآسان ك يحرف كرادو -آب كيت بي كمالله كواس يرقدس به اكر قدرت بي تواس كامظامره موجائ آب فرما يا الشرماب تووه تمهائ عمائة السامعامل كرك السيخ اس بران بس سے ايك شخص كينے لكاكم مم آب براس وقست ایمان لأیس محجب آب الترکواوراس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہوگئے انہیں ہی آپ کی بھوتھی عاتکہ بنت عبد لطلب كابثيا عبدُ للندين ابي اميه على عقاء وه عبي آب كے ساتھ كھرا اموكيا -اس نے كالعظم آبى كى قوم فى كى ياتى بىش كى آب فى كوقبول دكياداب آباليا كرب كرا يك مبترضى ليس اورمير ب سامينة آسمان يرجيز معرجاتين اورايك نوشته بحمى

ہوئی کتاب بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تصدیق کرلوں گا۔

نے ایس کردیا تو میں آپ کی تصدیق کرلوں گا۔

یہ باتیں سن کردرول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم عمکین جوسے اوراس مالت ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شاذ اللہ قال شاذ اللہ قال نازل فرمائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرما دیں شبخیات دی دکھی ارب یاک سہے تہا دسے طلب کردہ مجزات ما جز نہیں ہے اللہ جا اللہ جا اللہ جا استی مجزات ظاہر فرما دسے میں وکسی کا یا بندنہ ہیں ہے جولوگوں کے سے فرمائشی مجزات ظاہر فرما دسے میں وکسی کا یا بندنہ ہیں ہے جولوگوں کے سے فرمائشی مجزات ظاہر فرما ہے۔

هن ال کنت الآبشان الآبشان السولا دیس توایک بشرای مون ایک انسان الون این بات صرور میسی الله الله تعالی من الدی الرسی دوسر الله الله تعالی من الدی الدی الله تعالی من الدی الله تعالی الرسی الدی الله تعالی تعالی الله تعالی تعا

نضربن حارث كي شرارت

ادر تعمل ایسے توگ ایس ہوان باتوں کو تریرے بیں جو کھیل کی باتیں بی تاکر یغیر علم کا الشبکہ راستے سے ہٹائیں اورا مشرکی لاہ کا خراق بنائیں ان دگوں کے لئے ذہیل کرسنے والا عذائی اور جب ایستینس پر ہاری آیات کی المادت کی ماتی ہے تو بختر کرسے ہوستے بیری بھیرد بتاہے گویاکہ سورة لقال من مرائي: قرين النّاس من يَشْ يَرْف لَهُ وَالْحَدِينِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِلِ اللهِ بِنَا يُرِعِلُهِ وَيَنَّ خِدَهَا هُذُوًا أُولَا إِلَى لَهُ مُ عَدَاكِ الْبُ مُهابُنُ ، وَإِذَا تُشَالُ عَلَيْهِ أَيْنَتُنَا وَلَى مُسْتَحَيْدًا عَانُ لَّ مُ يَسْمَعُهَا كَانَ السَّفَان كُومَا بَى شِيلٌ يَا مُ السَّفَان كُومَا بَى شِيلٌ يَا مُ السَّفَاذُول إِنَّ أَذُ سَبُّهِ وَقُدَّ الْفَيَسِّرُهُ الْفَيْسِرُّونُ السَّلِي الْمُ الْفِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

آیت بالا کاسب زول بیان کرتے ہوسئے کئی ہاتیں منقول ہیں بھنرت ابن عیاک صى الترعنهاف بيان فرما ياكرنضر بن حارث وجومشركين كمري سے اسلام كريش كرو دشمنوں بیںسے تھا ) نے ایک گانے والی با ندی خزید لی می اُسے س کے بارسے میں پنجبر متی تی کہ دہ اسلام قبول رئے کا اردہ کرر ہاہے تو دہ است اس او ٹدی سکے یاس نے جاتا تا ادراس اوندى سے كتا تحاكراس مع كو كهلايلاا وركانا سنا، مير حرفخص كوسا تعدا حالا كا اس سے کہتا نخاکہ یہ اس سے بہترہے جس کی طرف تھے محمد ملی اللہ علیہ وسلم دموت دیتے ہی وہ تو کہتے ہیں کرنماز بڑھ روزے رکھ اوران کے ساتھ ل کران کے دہمنوں سے جنگ کرا اس يرايت كريم ومن السَّاس من يَسْنَرَى لَحْوَالْحَدِيثِ الزل مونى اور ایک روایت یں بوں ہے کہ نظرین مارٹ تھارت کے لئے فارس جا آ تھا وال عجيور ك كما بي خريدتا عنا بجرانبي كذمعظه مي لاكرقرليش كوسنامًا عنااه ركهتا عنا كرمحمّه صل الشرعليه ولم تنهيس عا دا ورتبودك بأليس سنات بي اورمي تهيي رستم اوراسفندياً اور فایس کے ہادشا ہوں کی خبریس سنا آ ہوں او کوں کویہ باتیں پسند آتی تھیں اور قران کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ بوستے معے اس پر آیت بالا نازل ہوئی، ، وربعض صنرات نے فرمایا کرا بن خطل نے پر کت کی محمی کراس نے گانے والی ما ندی خریدی تھی جوا ہے گانے گانی متی جومسلمانوں کو اوراسلام کو بمسے الفا ظامعے ذکر کرنے

حُبِ وُنِيا اور حَبِرَطالمول كُوف قَرُول كَرِف مِنْ العَمِيا ، فَكُذُ نَعْلَمُ النَّهُ مَنْ خُدُ انْكَ بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الطَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْمَدُ قُ نَ ١٣١٠ كَا أَيَاتَ كَا أَكَارُكُمْ قَيْلٍ) معالم المتنزل ميه مي كالم المنس من شريق كا بوجيل سے الاقات موكن اخنس نے الوجبل سے کہا کہ اس وقت بہاں تیرے اورمیے بیواکوئی نہیں تو مجے تی ہا بنادك ومحدين عبدالله وصلى الشرعليه والرحلم السين دعوس مي سيتح مي باجموش الجبل نے کہا اللہ کی شم اس میں کوئی شک بنیں کمحمد رصلی الشرملی وسلم ) سبحة بیں انہوں سف المجى جموط بنيس بولالىكن مارے جھلانے كى وجريد بي كرجب بنوتصى (جوقريش كا ا كي قبيله تعاجس مي سے رسول الشملي الله عليه ولم مقي اسكم إس علم داري بحي جل جلت اورسقاید دلیعن ماجیوں کو بانی بلانے کی خدمت ، عجی میل جائے اور کعبی شراعیت ک کلیدبر داری بھی جل جلستے اور محلس شوری کی سرداری بھی انہی کو پہنچ حالتے اور

نبی بھی انہیں میں سے ہو جائے آو ہاتی قریش کے لئے کیا ہے گا ؟ اوربعص روايات يسب كرابوجهل فينى اكرم صلى الشعليد وعلى الرسلم سے کہاکہ ہم آپ پر ہمت نہیں دھرتے اور مراتب کو حجملاتے ہیں ہم تواس چیز كو عبشلاتے بيں جس كى دعوت كرآب تشريف لائے اس برآيت بالا نازل ہونی - الشرتعالے شازئے فرمایا کہ ان کو آہے کی نبوت ورسالت میں اورآب کے دعوے کے سیخے ہونے میں کوئی شک نہیں یہ آپ کوسی کھیے ہیں لیکن ان کواللہ ك آيات سے مند ہے۔ الله كي آيات ان كا عتقادات اوران كے شركيه دين کے خلاف کھول کھول کر بیان کر دہی ہیں اس سے ان سے مخالف ہیں اور ان کو

وَ قَالُوْ الِنَ تَنْتَبِعِ الْمُدَى اورانهوں في كماكداكر بم آپ كساتة مَعَكَ نُتَخَطُّفُ مِنْ أَدُصِنَاهِ بِلِيتِ كَاتِبَاعُ كِينَ لَكِينَ تَوْمِ إِينَ دَمِينَ أوَكَمُ نُمُكِنْ لَهُ مُحَرِّمًا أمِنْ الْكَسْتُ مَا يَمِ الْهِ الْمُ الْمُ كَالِمِ خَالِيمِ الْمِيلِينَ يُجْنَى إلَيْهِ تُسَمَّرُتُ كُلِّ شَيْءٌ والمان والحرم مِن مِكْرَبْهِ ي ويجال يَّدُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

جملات الي مورة القصص من فرايا:

اَ حُنَّرَهُ مُ لَلَا يَعُلَمُونَ • (٥٥) إلى سے كھانے كے لئے ديے جاتے ہيں اورلين الن ہيں سے اکثر وگ بنہيں حاسنتے).

علا رقرطنی نے دیکھا ہے ایس کے معارت بن عثمان بن نوفل بن مویدمنا ہے بیول اسٹر صلى الشرعليرولم سي كهاكهم برمانت بي كرآب ك بات حق بي مجوا يان لاسف اورباب تبول كرف سے يح رہے اي اس كاسب يہ ہے كم ميں ورسے كرابل عرب ہمیں ہماری سرزمین کرسے ایک لیں گے بعنی ہمارے خلاف مماذ بناکرہمیں کو عظمہ ہے نکال دیں گے۔ پنوامخوا ہ کی حیلہ بازی تھی کیونکر عرب کے قبائل آلیس میں ایک دوسرے برحمل كرك لوث ما راوكريت مخ ادراك وومرے ك وشمن بنے دسمتے تے ليكن اوم كركو محزم والنقسطة اورابل كريهمي حونهبي كهتسفة اسى كوفنرما ياأ وكسف يُمكّن لَّهُ مُدّ حَدَ مَنَا آمِنًا (كيابهم في انبير امن وامان والعرم مي مِكُونهي دى ، بيب امن كي جگری رہتے ہی جہاں قبل وقبال اوراوٹ مارکرسفسے سارسے عرب بیجتے ہیں تو یہ بہا مکوں بناتے بوکہ ہم ایمان قبول کرئیں گے تو ہمیں عرب ایک لیں گے۔ حرم پرامن تھی ہے اور کھانے بینے کے لئے سرسم کے عبل واں کھے میلے آرہے ہیں تو و باں رخوف ک بات سے رہوکے رسینے کا ڈرسیے ۔ اسی کو سورۃ القریش ہی فرااا: فَلْيَغْبُدُ وَادَبّ هَا ذَالْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُ مُرْنَ جُوعٍ قَ أمَهُ عُرِيد خَدُ فَ خَدُ فَ الرام اس بيت كرب كى عبادت كري حس في انبي مجوك كى وحبرسے كھلايا اور خوف سے امن ديا ) اس وہم ميں يوناكرا يمان لانے كى وجہ سے ہوگ ہمیں اُ چک لیں گے بہخیال غلطہ ہے ایمان سبب ہلاکت نہیں کھنر سبب بلاکت سیے ۔

# عتبه بن ربيعه كاعاصر خدمنت وكركفتكوكرنا

تغییر قرطبی صر ۳۳۸ ج ۱۵ می انکھاہے کہ ایک دن قرئیش نے ایس ہیں اول کہاجن میں ابوجہل بھی تھا کہ محصول اللہ علیہ وسلم کامعاطر ہمارے سلے اشکال کا آب بن گیاہے (واضح طور برہم اسس کے بارے بی کوئی فیصلہ کرسف قاصر ہیں )۔ تم الیساکر و کرا ایسے خص کو تلاش کر و جو شاعر جی ہو اور کا ہن بھی اور سا ترجی الیساخ می الیساخ می اور سا ترجی الیساخ می اور سا ترجی الیساخ می الیساخ می الیسا کے باس جائے اور کہا ہے اور کہا کہ اللہ کی تسم میں کہا نت اور دعویٰ کی کیا سے تھے تھے ہوں اگران تیزوں میں سے کوئی جیز ہوگ قو جھے بتہ بسل جائے گاان لوگوں نے کہا کہ الیسالام ) کے باسس جاؤا ور

باست چیت کرو .

متهبن ربعيب أنحصبرت ملى الشعليه والممكى فدمت بي حاضر مواا وركيف لكا كرائي كمرتب بهتريس ياقصتي بن كلاب ؟ آت بهتريس يا دائم ؟ آت بهتريس ياعدالمطلب؟ آم بهتريس ياعبدالشر؟ (مطلب يرعمة كدير أيت كرآبا واجدادين آیت ان کے دین کو یا طل بتاتے ہیں ، آیت ہمارے عبود وں کو ٹرا کتے ہیں اور ہمارے باب دادوں کو گمراہ بتاتے ہیں اور نامجھ بتاتے ہیں اور ہمارے دین کو بڑا کتے ہیں (ان سب باتوں سے آپ کامقصد کیاہے) اگرآپ سردار بنا چاہتے ہیں توم آپ کومسردار بنالیتے ہیں جب تک، آپ زندہ رہیں اور اس کے اظہارا وراعلان کے نے جہنڈے کھوے کردیتے ہیں اور اگرآئ کامقصدیہ ہے کہ آئ کی شادی ہو ما توہم قریش کی دس لاکموں سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں جنہیں آپ جا ہیں اوراکر آیک مال جاہتے ہیں توسم آیے سے اتنا مال جمع کردیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ اورآث كے بعد آنے والے آل وا دلادسب كرہے نیاز كردي سے اور اگريہ بات ہے کرجو کھے آپ ک زبان سے تکلآ ہے یہ جنات کا کوئ اڑسے تو بتا دیجئے ہم مال محم كريك ادرات كاعلاج كادي مي الشول الشمل الشعليه وسلم يسب باتيس فاموى كرساء سنة رسعب متدابن باتين كرديا توآي فرماياك الوالليه تواپنی باتوں سے فارغ ہوگیا ؟ الوالولیدعتبہ کی کنیت بھتی) عتبہ نے کہا کہ ہاں میں کہہ جِكا! آمِي نے فرمایاکسُ بسکنے لگاکرسٹائے ایک نے لِسُمِواللّٰہِ الرَّحْفِ الرَّحِيْدِ

پُرهار روه مُ البحره بُرها شروع كيا اور ذَبانَ عُوصُو اخَعُلَ اَخْدُ ذَرْ تَحُهُمُ مَا عَلَى الله وَ الله وَا

نازل منهوجائ

بن الله کقسم کھاکر کہنا ہوں کہ وہ دشعرہ در کہا نت ہے ابدا اس سئل میں تم میری بات مان اوم کہ کوان کے حال پر چپوڑو رصلی اللہ علیہ وسلم) اور انہیں کچھ رکہوا للہ کقسم بین بھتا ہوں کہ ان کی باتوں کا صرور چرچا ہوگا کہ اگرا ہل عربے ان کوختم کردیا تو دومرش کے ذریعہ تم ہار کام جل جلے گا اور اگر کی جسلی اللہ علیہ وسلم باد شاہ بن کے بیاان کی نبوت کے ذریعہ تم ہوگیا تو تنہیں اس کی سعادت بوری طرح نصیب ہوجائے گی کیو کھان کا ملک کامظا ہرہ ہوگیا تو تنہیں اس کی سعادت بوری طرح نصیب ہوجائے گی کیو کھان کا ملک تم اللہ اور ان کا شرف تم ہا اور کی شرف ہے۔ یہ مین کر قریش کھنے ساتھ ۔ اے اور اور ان کا شرف تم ہا وہ کہ دیا ہے عقبہ نے کہا یہ میری واسف ہے اگے ماروں کے جو جا دو کر دیا ہے عقبہ نے کہا یہ میری واسف ہے اگے تم جو جا جو کہ وہا جو کہ وہ وہ کہ وہا جو کہ کا کھیں کے کہ کا کھیں کو کھیں کے کھیں کا کھیں کہ کہ کی کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کہ کا کھی کھیں کا کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کے کہ کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کہ کی کھیں کے کھیں کے کہ کھیں کے کہ کھیں کے کہ کے کہ کھیں کہ کہ کی کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کہ کی کھیں کے کہ کے کہ کھیں کے کہ کے کہ کے کہ کھیں کے کہ کھیں کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کھیں کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کھیں کے کہ کھیں کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ

وليدكن مغيركا خدمت عالى مي حاضر بونا

سورة المدتري فسسرمايا:

دَرُدِ وَمَنْ حَلَقُتُ وَحِيدًا ٥ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاُمَّ مُدُودُا٥ وَبَعِلْتُ لَهُ مَالاُمَّ مُدُودُا٥ وَبَيْنَ شَهُودُا ٥ وَمَ هَدُتُ لَهُ تَعْمِيدُا ٥ أَنَّ وَيُطْمَعُ أَنَ الْإِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ

ترج به بھے اوراس تخص کو رہنے دوجے میں فراکیلا پیدا کیا اور اسے میں فرال دیا جرف تا جار ہوتا ہوا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے بیٹے دیے اور میں فراس کے لئے ہوارے کا ساتا مہار دیا ، چروہ آرز و کرتا ہے کہ میں اُسے اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں بلا شہدہ ہماری اُبتوں کا مخالف ہے عنقریب میں اُسے دوز خرے بہاڈ پر جرفھا وُں گا ہے شک اِس نے موجا بھراکی بات بچویزی سواس پر فعالی مار ہوکسی بات بجویزی بھراکس پ

خداکی مار ہوکسی بات تجویزی بجراس نے دیکھا بھرمنہ بنایا اور ذیا وہ منہ بنایا ، کھرمنہ بھیراا در تکبرظا ہرکیا بھر اولاکہ یہ تو ایک جا دو ہے جومنعول ہوتا ہوا آر باہے یہ کچے جہیں مگر آدمی کا کلام ہے میں عنعتریب اُسے دو زخ میں داخل کروں گا اور اے مخاطب مجھے کچے ختر ہے کہ دو زخ کیا ہے نہ وہ بدن کی تیت کے کچے ختر ہے کہ دو زخ کیا ہے نہ وہ باتی رہنے دے گیا ور مذجھوڑ ہے گئ وہ بدن کی تیت کو بگارا دینے والی ہے اس پرائیس فرشتے مقرر ہول گے۔)

معالم التنزيل (هام ج٧) مي علامه بنوى رحمة الشعليد في كالم الكارك دن وليدبن غيره مسيرترام مي تقارسول الترصل الشرتعال عليه ولم سعاس في سورة غا فرک شروع کی دو آیات سنیں اور آیات سُن کرمتا ٹر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللّٰہ لِقالْح عليه وسلم في مس فرماليا كريد متاثر موراج براي في من دوماره آيات كودم إيااس کے بعد ولید وال سے جلاگیا اور اپنی قوم بن مخروم میں جا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے محصني الشرعليه وسلم بسيعه اعبى الجبي اليساكلام مُناسبير حورزوه انسانوں كاكلام بيے ذہبنا كااوراس ميں بڑى مھاكسس ہے اور دہ خود ملند ہوتاہے دومسروں كے ملند كرنے ک صنرورت نہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر حلا گیا جب قریش کویہ بات معلوم ہوئی توكيف نظ كه وليهسف تونيا دين قبول كرابيا اب توساد سے قريش اس سنے دين كوقبول رابس کئے یہن کرابوجہل نے کہا کہ میں تمہاری شکل دورکر تا ہوں یہ کہ کروہ ولید ك باس كيا اوراس كى بغل بى رنجده بن كربيد كيا وليد فكهاكدا مير عان كربية كيابات بع تم عمكين نظر آرب ، والوجبل في كما رنجيده مون كى بات مى ہے۔ قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لئے مال جمع کریں اور متیرے بڑھا ہے ہیں تیری در كري اب وه يبخيال كررسبے ہيں كرتوئے محتصلى الله عليه وسلم كا كلام سُناہے اور تو ان کے پاس ما آہے وہاں این ابی قمافہ (مصرت الدیمرصدایی) مجی موجود ہوتاہے اور توان بوگوں کے کھانے میں سے کھالیتا ہے یہ بات ولید کو بڑی بڑی آئی اور كين كا (كر قريش نے ايسا خيال كيوں كيا؟) كيا قريش كومعلوم نہيں ہے كہ ميں اُن سے بڑھ کر ہوں ا ورمحمة بل الشرعليہ ولم ) اور ان کے سائتيوں کا کمبی پہيٹ عبراعي ہے

جواُن کے باس فاصل کھانا ہورجس ریسے میں کھالول) -

اس کے بعد ولید البر جہل کے ساتھ رواز ہوا اور اپن قرم کی مجلس میں بہنچا اور کہنے لگاتم لوگ خیال کرتے ہو کہ حقوق النہ طلبہ وسلم دلواز آدمی ہے تو کیا تم نے بھی دیکھا ہے کہ دو ابنا گا تھونٹ را ہو۔ سہنے کہا نہیں۔ بھر کہنے لگا کہ تم لوگ خیال کرتے ہو کہ دو کا ہن ہے تو کیا تم نے بھی انہیں کا ہنوں وال بات کرتے ہوئے دیکھا ہے ؟ کہنے گئی نہیں! کہنے کہ انہیں کو کو کو کہنا اللہ علیہ ولم شاعر ہے کیا تم نے ہوگ کہنے ہو کہنے ہوئے دیکھا تھا کہ کہنے ہوئے دیکھا ہے کہنے ہوئے دیکھا تھا کہ کہنے ہو کہ وہ جو ٹاہے کیا تم کہنے ہو کہنے ہو کہنے ہوئے اس کی زندگی میں کہی کوئی جات ایسی آزمانی ہے جبنی اس کے دوہ جو ٹاہے کیا تم نے اس کی زندگی میں کہی کوئی جات ایسی آزمانی ہے جبنی اس کے حجو ٹر اب کیا تھی کہ کوئی جو ٹر اب سے جبنی اس کی طرف منسوب کرتے انہوں نے توخو دہی آپ کو شوت سے مرفراز ہونے سے پہلے کی طرف منسوب کرتے انہوں نے توخو دہی آپ کو شوت سے مرفراز ہونے سے پہلے کی طرف منسوب کرتے انہوں نے توخو دہی آپ کو شوت سے مرفراز ہونے سے پہلے کی طرف منسوب کرتے انہوں نے توخو دہی آپ کو شوت سے مرفراز ہونے سے پہلے المین کا لقب و سے در کھا تھا کی ۔

قرنش نے دلیدسے کہا تو تو بتا بھر کیا بات ہے اُس نے کہاکہ میری تمجے میں تو یہ آیا ہے کہ وہ مبادد گرسے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی باتوں سے میاں بوی کے اور باپ بیٹوں کے درمیان تفریق ہمو مباتی ہے .

روح المعانی میں توسے کر ابر جہل نے ولیدسے کہا کہ تیری قوم مجھے سے راضی بہیں ہوسکتی جب کہ دے اجس سے بہار ہوسکتی جب کہ دے اجس سے بارے میں کوئی الیبی بات ذکر دے اجس سے برمونوم ہوجائے کر آواس شخص کا معتقد نہیں ہے ولید نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں سوچ لول کھراس نے سوچ کر کہا کہ وہ جاد وگرسے ۔

ولیدبن مغیرو مالدار مجی تھا، کمیتی ہاڑی ، دو دھ کے عبافر انھیلوں کا ہاغ ، تجارت غلام ادر باندی کا مالک ہونا ، ان سب جیزوں کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے بنیزاس کے لائے بھی محقے جو صاصر باش رہنے ہے اُن کی تعداد وسیس می اور حب اس کے سامنے جنّت کا ذکر آیا تو کہنے لگا کہ محمد اللہ عالیہ ہی ) جنّت کی خبرد سے دہے ہیں اگر یہ تجی ہے توسیحے لوکہ دہ میرسے لئے ہی پریالی گئ ہے ۔ معالم التزليمي المحاسے كمان آيات كے نازل جونے كے بعد وليد برابر مال اور اولاد كے اعتبار سے نقصان ميں جاتا را يہاں كے كروہ مركيا كب مرااور كہاں مراس كے بائے يہ مساحب روح المعانی تحقق میں كر بعض اہل مركز و المعانی تحقق میں كر بعض اہل مركز و المعانی تحقق میں كر بعض اہل مرديا تقا۔ ہم صورت و محضر مرسی مقتول ہوا۔ بہ صورت و محضر مرسی مقتول ہوا۔

جب ولیدسے کہا گیا کہ قوم قریش تجے سے راضی نہیں ہوسکتی جب تک تو محتدیوں اللہ مسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کو ل ایسی بات نہ کہہ دسے جو قریش کے جذبات کے موانق ہو تواس نے کہا کہ میں سوچ کر بتا و ل گا۔ بھرسوچ کر کہا کہ میں سوچ کر بتا و ل گا۔ بھرسوچ کر کہنے لگا یہ توبس جا دو ہی ہے جو منقول ہے بعنی دو مسروں سے لیا گیا ہے اور یہ اللہ کا بھی جا ہوا ہے بھی انسانوں کا کلام ہے۔

ولیدبن مغیرہ کی یہ بات نقل کرے ارشا دفر با یا سائٹ یہ سفّد ا (می اُسے دوزخ میں داخل کر دول گااس کے بعد آیت بالا کا ترجمہ مجوکر دوبارہ بڑھ لیجئے اورانوارالیان کامطالد کرلیا جائے۔

مشركين كيس قول كى رديد كانچ كونى تخص كهاناب

سورة النحل مي ضرمايا:

وَلَعَنَ نَعْلَمُ النَّهُ مُ نَعْلُونُ لُونَ الدالبَّةِ عَيْنَ مِ عِلْمَ النَّهِ مِ النَّهِ مِ النَّهِ مِ النَّ السَّكَ النَّكُ النَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُعْلِي السَّكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِي السَّكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِي السَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِلْمُ الللَ

اس آبت میں مشرکین کم کے ایک بہتان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس بہتان کاردیمی مذکور ہے جب کو اُن شخص مخالفت پر ہی کمر یا ندھ لے تواہے یہ ہوشس ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہ رہا ہوں رسول ادیدہ جو قرآن مجید سنا ہے ہے

تومشركين يول بهي كتفه يحقه كريه بأنبي انهبي حنب للاستخص كحما بالبيرفلان شخص ہے کون مراد ہے اس کے بارسے ہیں حضرات مفسیرین کرام کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول پر ہے کہ ایک تنحص پیلے نصرانی تھا بھی تھا (عربی نہیں تھا) اس في اسلام قبول كرايا تفارسول الله اس كماس سع كزرت تواسط سلام کی باتی*ں سکھاتے سکے استخص کا نام یعیش تھا، ربول* اللّٰمُ اس کو سکھانے کے لئے نشریین بے جانے اور وہ آئے سے دین سیکتا بھالیکن مشرکین کہ الٹی ہی ہات كرتے منے وہ كتے ہے كرمحد حج كرمشة زمارى باتيں بتاتے ہيں يا آئدہ واقعات کی خبردیتے ہیں یہ اس تخص ہے کھر ساتے ہیں جس کے یاس ان کا اٹھنا ہی<del>گا ہ</del> صاحب معالم التنزيل في يكي لكها ب كردوننس اليس مخ جوابل كريس سنبي تح لیکن کمعظمی رہے تھے یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور تورمیت وانجیل يرشصة يخة جب بنى اكرم صلى الشه عليه ولم كوانل مكم تتكليف ببنجات يخة قو آپ ان دولو ك ياس بير بالتراب تع اوران كاكلام س كراحت محسوس فرمات مح مشركين في جوآب کوان کے یاس بیٹا ہواد کھا تو کئے سکے کہ یا انہیں دونوں سے باتیں شن ليتے ہيں بھريوں كبدديتے ہيں كم مجدير الله كي طرف سے قرآن نازل ہوا ۔ الشرتعال سشانه نف متركيين ممه كي ترديد فرماني اورارشاد فرمايا كه ميلوك جن ک طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجی ہیں وہ مزعرب ہیں نہ فیسے ع بی جانبتے ہیں انہوں نے ایسی واضح قصیح عربی زبان ہیں آپ کو کیسے لیم نے دی ؟ ایک عجی جو سیح عربی بول مجی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عیار کیسے منقین کرسکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے نصحار و ملیغار عاہز ہو گئے ، زمار نزول قرآن مصلے كرا ج تك قرآن كامقا بلركر في كى مت رابوني اور مْ مُوكَى كُو خُانْتُو الْمِسُودَة مِنْ مِسْلِم كَاجِيلِنْ قِبول كرسك قريش كرك ساسن وسول الدصلى المتدتعاك شركهن مكه كايبود يوسي سوال عليه ولم دين توحيدكي دعوت دسيق رست مح

ان میں سے خال خال کو نی شخص اسلام قبول کرلیا تھا داسی طرح شدہ شدہ سلمانوں ک انجی تعداد ہوگئی ) .

ال كرمشرك توقع بى أمى تعنى ب يره عنى مع اورياعي جانت تع كدرين منورہ میں جو بہودی رہنتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں ان سے بات جست کی جائے ا در آیے کے بارہ میں کیے معلوت حاصل کریں ان لوگوں نے مشورہ کرکے بن الحارث ا ورعقبه بن اني مُعيط كو مدميز بهيجا تاكرا حبار بهودست رسول الشرك وعا وى اوجالا کا تذکرہ کرکے اُن سے دریا نت کریں کہ اس دعویٰ کی صداقت کے متعلق کیا سوالا کے جائیں۔احبار بیودسنے اُن کواصحاب کہف، ذوالقرنین اور حقیقت وج کے متعلق كيوسوالات بتائي يدوك جب و بال سعوث كرائ توايك برامجع ساقد كے كرمصنور سے انہوں نے سوالات كئے جس كے جواب ميں بالتغصيل قرآن ماك كُ آيتين نازل مِرْسِ سورة الاسرارك آيت لاَيْسَا مُؤْمَنَاتُ عَنِ الرَّوْحَ مِنْسُلِ الرَّوْحُ وسَفُ أَمْرِ دَقِيْ مِن اورمورهُ الكيف مِن اصحاب الكيف كا تفصيل تذكره اورآ خرى ركوع سيسيل فروالقرنين كالذكره فرمايا اودمشركين كے جوابات ديئے بمشركين كرفرآن عبى سنتے ستے جو بہت برامعجزہ سبے اور د گرمعجزات ممی دیکھتے سے بھرجی ان کا عنا دا در مدال ماری عفا بہود کے پاس آدمی تیسیج انہوں نے حن سوالات کی تلقین کی وہ سوالات حضوصلی الشرتعالے عليه وسلم سے كئے "قرآن مجيد مي ان كابواب هي مل گيائين اسلام بھرجى قبول نذكيا وحضرات انبياركوام عليهم الصلاة والسلام كما عدان كالمتول ك مكذبين كاببى طريقه راسب

صندوع فا داور به طبی دهرمی آخرت کے دنیا داری سب مال اور حب ماه عذاب میں بتلاکر سنے والی صفات بیں اکر تضد عناد به طبی دهری ایسی جیزی بیں جوانسان حق قبول کرنے سے بازر کمتی ہیں اگرانسان حق قبول کرنے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں پرایمان ہے آئے تو اس کے لئے آخرت میں ہے انتہا

واب ہے۔ اور وہ وہ متیں ہیں جن کا اس دُنیا ہیں تصور نہیں کیا جا سکتا <sup>،</sup> رسول ایٹیہ صلی الشعلیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو قریش کمسنے یہ واضح ہومانے کے بعد می کآیے تی پر ہی تی کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جیم موسے ہ لمرح طرح کی ہائیں نکالیں صنداور عناداور ناک اونجی رسینے کے خیال نے انہیں تق قبول ذكرف ديا بمجى كيف تقاس ايك شخص كے كمف سے بم ابنے باب دا دول كا دین کیوں محبور دیں بھی کتے ہے کہ ہمیں پیغمبری کیوں نہ ملی مجھی کتے ہے کہ مکہ اور لها نف کے کسی برمسے آدمی پر قرآن کیوں نازل نہ ہوا ہمیں کیتے ستے فرشتہ بیغمبرین كركيول نهآيا جواس مدعى نبوّت كى تصديق كرمّا كمجى كيتيسيخة كه اسيه فلا تضخص سکھا آہے۔ یہ توغریب آ دمی ہے اس کے پاس مال کا خزار نہیں اور یمی کتے ھے کہ آس پاس *سے لوگ* اپنے ہاہیہ دا دو*ل کے دین شرک پر* ہیں ۔ اس<sup>ع</sup>ح اگرہم تمہارا تباع کرلیں تونوگ ہمیں ا یک لیں گے ہماد گھر بار حیین لیا جائے گا اوريمي خيال كريت عظ كداكرمم سفاس دين كااتباع كرليا جومحمدى الشرعليدوسلم لائے ہیں تو ہماری شان گھٹ مائے گی حتی بات کوشن کر اُن سُنی کر دیتے ہتے ، اسی كوفرها يا وَإِنَّا مُسْتَكِيرًا كَأَنَّ لَّـ مُركَيْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُ نَيْهِ وَقُدُّا لِعَانَ؟ ايك شخص سنے رسول الشمسلی الشرتعالیٰ عليہ وسلم سے دریا فت کیا کہ ایک شخص يرسند كرتاب كراس كاكيراا تها بمواور جوتاا جها بمو (توكيا ية نحبر م) أي في نرمايا كب تك الشرتعال جبل ب جال كويسند فرما تاس الكبر بطر المحق د غمط انساس ربین حق کو تھکرا نا اور لوگوں کو حقیر میانیا یہ تکبیسے ہی کو تھکرانے میں بڑی تفصیل ہے بہت سے ہوگ دین اسلام کوئتی مبانتے ہوئے قبول نہیں کرستے یہ تکبتر ہی تو انہیں دین اسلام قبول کرنے سے روکتا سے زمول اللہ صلى الشعليه ولم ك زمانه مي مجى كافرون مشركون كايبى حال عقا اور آج كے شكري كاعبى يبى مال سيئ دل سيداسلام كوت جاسنة بين اسلام كى تعريفين مى كيت ہیں اس کیلیے ہیں مضا میں بھی تھتے ہیں نیکن اپنی دنیوی قیادت ہمسیاست

وزارت صارت ونیاداری اور مالداری کی درجہ سے قبول نہیں کرتے انسان کی بختی ہے کہتی کوئی جانے ہوئے قبول نکرسے اور قبول تی بیل ہینی میٹی محکوس کرتے ہوئے کے دائمی عذاب کے سلئے تیار رہے ۔

ہوسے کفر برجمارہ اور دوزخ کے دائمی عذاب کے سلئے آخرت میں دوزخ کا رسمول الشخصلی الشخصلی الشخصلی و انتمان اسلام کے سلئے آخرت میں دوزخ کا کے دشمنوں کا بر اانحب امسی دائمی مذاب قوسے ہی دنیا میں جی انکائرا انجا ہوا ہو کے دشمنوں کا بر اانحب اس عادی میں اور ایذار رسانی میں جولوگ بہت زیادہ آگے برشعے ہوئے ہے ان میں وہ لوگ میں سفے جو آپ کا استہزاد کرستے ہے اور سخر آپ کا استہزاد کرستے ہے اور سخر کے ساتھ جو آپ کا استہزاد کرستے ہے اور مسخر کی آمیت یا شاہے کے نیائی المشنہ کھؤٹیائی دہ ایمی کے ساتھ جی آپ کا استہزاد کرستے ہے اور مسخر کی آمیت یا شاہے کو نیائی المشنہ کھؤٹیائی دہ ایمی کے ساتھ جی شن آتے ہے سورہ محرکی آمیت یا شاہے کو نیائی المشنہ کھؤٹیائی دہ ایمی کے ساتھ جی شن آتے ہے سورہ محرکی آمیت یا شاہے کو نیائی المشنہ کھؤٹیائی دہ ایمی کے ساتھ جی شن آتے ہے سورہ محرکی آمیت یا شاہے کھیائی المشنہ کے نیائی دورا میں استہزاد کی ایمی کے ساتھ جی شن آتے ہوئی نیائی کے استہزاد کی ساتھ جی سے سورہ محرکی آمیت یا شاہے کے نیائی کی المشنہ کھؤٹی کے ساتھ جی سے جو ایک کی ساتھ کی ساتھ جی سے دورا سے کہ ساتھ جی سے سے سورہ محرکی آمیت یا شاہے کے کہائے کے نیائی کے دورا کی کھور کے ساتھ کے دورا کے کہائی کی ساتھ کی ساتھ کے دورا کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا کھور کی آمیت یا ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ ک

ان اوگوں كا تذكره فرمايا ہے۔

یر فرماتے ہوئے دلید کی بینڈلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد دلیدو تا ں سے جلا كيايمان جا دريب يهينه بوئے تقا تبيد كو كھسيتا ہوا حار إنقار استديں بن خزا عه كا ایک خص کھڑا ہوا تھاجس کے نیروں کے پر بچسرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار محقه ولیدکے یا وُں میں چیجا گیا اس نے تنجبر کی وجہ سے جھکنا گوارا نہیں کیا تا کہ اُسے اپنے یا وٰں سے نکال دے بالآخروہ دھار دار بھتر آگے بڑھتار اجس نے کسس کی ینڈلی کوزخمی کر دیاجی سے وہ مربین ہوگیاا دراس مرض میں مرکبیا، پیرعامم بنال وبان سے گزراحصرت جبر مل عليالسلام نے عرض كياا مے محدر كيسائتف ہے ! آب نے فرمایا یہ بُرا بندہ ہے حصرت جبرتال علیالتلام نے اس کے قدموں کے تلووں ک طرف اشاره كرك فرما ياكرآب كى اس سے مفاظنت جو كئى اس كے بعد عاصم من كل ایسے دولاکوں کے ساتھ تغریج کرنے کے لئے بھلاایک تھائی پرمینجا تواس کا یا وُ ں ایک خاردار درخت پریژگیاس کا ایک کا نثااس کے پاؤں کے تلوے میں کھس گیا جس ہے اس کا یا وُل بھول کرا و نہ کی گردن کے براہر ہوگیا اور وہی اسس کی موت كاسبب بن كيا . مقورى دير بس اسو د بن عبدالمطلب كز را حضرت جرئل الإلهام نے عرصٰ کیاا ہے محمد سی کمیساشخص سے ؟ آنخضرت مسرور عالم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرماياكه براتخس بحصرت جرشل السلام فاس كى أنكون كى طرف الثاره كيا اور دنرما یا که آپ اس سے مغوظ موسکتے جنا یخہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار میں سر مارتار إاوريه كيتے ہوئے مركبا تَسْلَبِيٰ دُبُ مُحِبَ بَد رجھے رب محد نے قتل كر ديا) بيمراسود بن عيد بغيوث گرزاحضرت جبرئيل عليانسلام نے عرض کيا که اسے مختدآب اسے کیسا شخص پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یربُرا بن وسے حالانک میرے ماموں کا الاكاب وحصرت جبرتل عليالسلام فععرض كياكداس كاطرف سعات كاحفاظت کردی گئی می**رکبه کراس سے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اب**نذا اس کواستقار کا مرض لگ كيا ؟اس كے بعد حارث بن قيس كاكزر مواحضرت جبرتيلي عليه لسلام في وا كياات محمد آب اسے كيساياتے ہيں آب نے فرمايا يرمُزا بندہ ہے حصرت جبرمَلِ

على الشلام نے اس كے سركى طرف اشارہ كياا ور فسرمايا اس سے آپ كى حفاظت كر دی گئیاس کے بعداس کی ناک سے لسل ہیپ تنطبے لگی جواس کی موت کا ذرایعہ بن گئی ۔ ان کے علاوہ جو نوگ ہست زیادہ ڈنمنی کرنے والے مضان میں الوحبل · عتبرين رمعيه بمشبيبرين رمعها وليدين عتبه اميتربن خلف عقيرين معيطاعمارة الوليد تكليف دييني بي اورايذار رساني مي ببيت آيج أكسف الأساق مات أومول میں اوج بل عزوہ بدر میں تقتول ہوا۔ انصار کے دولاکوں نے اسیم مان کردیا ا در حصرت عبد لنترین مسعو درخی النّدی نیسفه اس کی گرون کا طب کرحضور کی خدمت مِن بِيشِ كردى - شبيتًا اوردليَّهُ اوراميَّ بن خلف تعي عزوهُ مدم قبل كئ کے امیرین خلف وہی شخص تفاجو کر کرمر میں مصرت بلال کو بہت زیادہ کلیف د پاکرتا تھا عمارہ بن الولید کی پیشاب کی جگر میں تجاشی شاہ صبشہ نے ہوا بھونگنے کا حکم دے دیا تمااس کی دجہ سے وہ جنگلوں میں وسٹی مبانوروں کی طرح رہنے لگا ا ور حضرت عمر صی الله عنه کے زمانہ خلافت میں مرکبا . ال تن خلف بھی بہت زیادہ دشمنی کرتا تھا اس نے کیمعظم میں رسمتے ہوئے ا بينا نيزو تيز كرر كها بحاا وركهتا بخياكه بي اس مصحيص الشرعليه وسلم كوتسل كول كالبكن حفورا قدى صلى التُدعليه والمهنف مدمي استعابينا بيزه ماركر دُمجي كردياده أسس مع جینا ہوا مکرمعظم کی طرف حیل گیا اور را بغ میں بہنے کر است می مرکبا۔

سے جینا ہوا مرسم ملی مرت جی ایا اور داہے ہیں بہتے کر داستہ می مرکیا۔

بدر میں جو کا فر مقتول ہوئے تھے انہیں ایک کوی میں ڈوال دیا گیا۔ اُمیۃ بن

خلات کو کھینے نے تقواس کی پسلیاں ٹکرٹے ہوکررہ گئیں لہٰڈ ااسے کنوی ہی

نہیں ڈالا گیا۔ بعض اہل سیر کا قول ہے کو عقبہ بن اہی معیط کو قیدی بناکر مدمینہ

منورہ دابیں جائے ہوئے ساتھ نے جارہے سے کہ ایک دن کی مسافت کے لبد

وہ مقام عرق الظہیہ میں تنل کر دیا گیا اسے صفرت عاص بن تا بت نے تنل کیا اور ایک قول یہے کو علی بن الحارث

اور ایک قول یہ ہے کو علی بن ابی طالب نے تنال کیا۔ قید اور میں نفر بن الحارث

عبی شامل نظا بدرسے مدینہ منورہ لوٹے ہوئے مقام صغراؤ میں اسے می تصفرت

على نے قتل كرديا .

ابواہب غزوہ بردی بہیں آیا تھا اس نے این جگہ عاص بن مشام کو جیجے دیا تھا ہمرانولہب کا بھی بڑا انجام ہوا اس نے صنوصل الشرتعالی علیہ وسلم کی شان عالی میں گستا فانہ الغا طائکا سے سفے اللہ تعالیٰ ست نشنے اس کے آخرت والے عذاب کے بارہ میں خبردیتے ہوئے پہلے تو تنبیّت بید ا آجت کھیٹ فرمایا . پھر فرمایا سبح شرویا سبح الفراس کے اوراس کے اوراس کی بیوی کے آخرت کا انجام بتاتے ہوئے خبردی کہ وہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گئی ہوں کے بعد بڑی والس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کی بیوی کے آخرت کا انجام بتاتے ہوئے خبردی کہ وہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے بعد بڑی ذائب اور سے آبرونی کے بعد بڑی داخل ہوں کے اور سے بیدنے دیا ۔





#### بسترالل التحرالي يمكن نَحَدُقُ وَيُصَلِيّ رُسُولُ الْكِرْخُينَ

خاتم النبيين مستيدالم سلين صلى الشرعليه وتلم كى ميرمت طينبه كا ايم الم ترين جُسن معراج شربف كاوا تعربي ہے۔

قرآن مجب میں اجمالی طور برا سرار کا واقعہ سان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ،۔

سُبُعْنَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبْدِهِ مِلْ اللَّهِ وَوَدَّاتِ مِن لَهِ النَّابِدِهِ وَ مُنْ اللَّهِ الله الله الله كَيْلًا مِّنَ الْمُتَجِدِ الْحَرَامِ التي سجدِ وام سي مواقعي كم من إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَفْتَ اللَّهُ فَصَاالَّذِي مَا يَاجِي كُرُواكُودِم فَرَكُيْنِ وَكُيْنِ وَكُيْنِ

بْرَكْ نَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنَ الْيِتَنَاد تَاكِيمِ الصَابِينَ ٱ يَاتَ وَكُوا مِن الْيِتَنَادِ إِنَّهُ هُوَالسَّونِيمُ الْبَصِيرُ ٥ (١) الترتباك سنة والا، جائة والاب.

يرسورة الاسرار كى بيلى آيت ب واس بي اس بات كى تفرى ب كدان تقال في ايك رات رسول الترصل الترعليه وسلم كوسجروام سے كرمسجداتصنى كسريركرائى اورسورة النجم كي آيت عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَكِى وعِنْدَ هَاجَنَّةُ الْمَأُوٰى هُ إِذْ يَغُشَى البِتُدَيَّكُمُ مَا يَغُنَّى حَازَاعُ الْبَعَرُ وَمَاطَعَىٰ ه لَقَدُى الص مِنْ ايْتِ رَبِهِ الْكُبُرَٰى " اس كَاصِ كَامِنَ مِهِ كة الخضرت صلى الشرعليه وسلم في عالم بالاس الشرنعالي ك برى برى أيات طاحظ فراكس -مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبر شریف کے بیاروں طرف ہے اوربعض مرتب حرم كرير جي اس كا اطلاق مواسد - كما في قوله تعالى:

الاً الَّذِينَ عَاهَدُتُ مُعِنْدُ السَّجِدِ الْحَوَامِرُ له

له مفظ مرام عرم محمني من على ١١ مند عه سورة الوبة آيت 4 -

معراج تشریف کا واقعہ تقریبا پجیس صحابہ کرام سے مروی ہے جن بین حضرت انس بن مالک،
حضرت ابو ذرغفاری ، حضرت مالک بن صعصعه ، حضرت بریدہ اسلی ، صفرت جا بربن عبدالله
حضرت ابوسعید فدری ، حضرت شاوبن اوس ، حضرت ابن عباس ، حضرت عبدالله بن معود ،
حضرت ابوسبرہ ، حضرت ام بانی رضی الله تعالی عنبی بھی بی معراج تشریف کاعظیم واقعہ ہو
صفرت ابو سبرہ ، حضرت ام بانی رضی الله تعالی عنبی بھی بی معراج تشریف کاعظیم واقعہ ہو
رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے عظیم مجزات ہیں سے ہے ، کس سن میں بیش آیا اس بارے
میں اصحاب سیرکے متعدد اقوال ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ بعث کے بعدد س سال گزرجانے
میں اصحاب سیرکے متعدد اقوال ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ بعرت سے سوائہ ماہ پہلے مواج
کو واقعہ ہیں آیا ، یسب اقوال حافظ کثیر نے البرایہ والنہا بیصفی ۱۰۸ ج ۳ ہیں کھے ہیں شاح
کا واقعہ ہیں آیا ، یسب اقوال حافظ کثیر نے البرایہ والنہا بیصفی میں محکم ہیں کھے ہیں شاح
کا دافعہ ہیں آیا ، یسب اقوال حافظ کثیر نے البرایہ والنہا بیصفی محکم کے کہ جدت سے کہ بعدت کے
کاری علامہ کرمانی نے اور شارح مسلم علامہ نودی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ بعثت کے
باری علامہ کرمانی نے اور شارح مسلم علامہ نودی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ بعثت کے
بادی سال معراج ہوئی۔ والله اعلم بالمت واب ،

سورة الاسرارين مبراقصلى يك سفركران كاذكر اورا حاديث شربغ بين آسانول برجان بلك سدرة المنتبى بلك اس سے جى اورتشريف نے جانے كاذكر ہے ، اہل سنت المحات كا ذكر ہے ، اہل سنت المحات كا يك مذہب ہے كران ترقعالى نے آپ كو ايك ہى رات من مجدا م سے سجدا تعلى تك اور مجروبال سے ساتو يں آسمان سے او برتك مبركرائى بجراسى رات ميں واليس مكم عظم بنجاد يا اوريد آنا جاناسب حالت ميرارى ميں مخاا ورجم اور روح دونول كے ساتھ تخا۔

صدیث شریف کی کتابوں میں واقو معراج تفضیل سے مذکورہے۔ معراج کوا مراری کہاجاتا
ہے۔ قرآن مجیدیں شبکت کی اللّذی اَسُری دِعَبْدہ فرمایاہے اور احادیث شریفیمی آسخانو 
پرتشریف نے جانے کے بارے میں خلم عرج بی فرمایاہے ، اس لئے اس مقدس وافقہ کوا مرا 
اور معراج دونوں ناموں سے یا دکیا جاتا ہے ، ہم پہلے بیج بخاری اور میج مسلم کی روایات نقل
کرتے ہیں ، ان ہیں سے پہلے بیج مسلم کی روایت لی ہے کیونکو اس میں مسجد حرام سے مسجد قصی ک
پہنچ کا ، اور مجرعالم بالا میں تشریف نے جانے کا ذکر ہے۔ صبح بخاری کی روایت میں ہمیں
مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک بیٹیے کا ذکر نہیں بلا، اس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔
مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک بیٹیے کا ذکر نہیں بلا، اس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

### براق برسوار بروكر بهيا المقدس كاسفر كرنااور وبال حضات انبيار كرام عليهم الصلاة والتلام كي مامت كرنا

صیح ملم می حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کر رسول الترسلی التر تعالیٰ علیہ ا نے ارشاد فروایا کومیرے پاس ایک براق لایا گیاجولیا سفیدرنگ کاچو یا بیتھا،اس کا ت محده سے بڑا اور خچرہے تیجوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی یں اس برسوار ہوا یہاں کے کس بیت المقدس تک بنج فی ایس نے اس براق کواس صلف ے با درود یا جس سے صرات انبیار کرام علیم السائم باندھاکرتے تھے بھرمی مسجد سے باہم آیا توجبرئیل میرے یاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دود حرک کر آئے ، میں نے د وده کونے لیا ،اس پرجرئی نے کہا کہ آپ نے فطرت کوا ختیار کریا بھر ہیں آسال کی طرف العاباك الله الله المان مي معزت آدم عليالصلاة والسلام اور دومرس يرحفرت عيلى عليالعلاة والسالم اوريئ علبالسلام اورتمبرت أسمان برحضرت يوسعف عليالصلاة والسلام اورجون آسمان برحضرت ا درليس عليه لصلاة والسلام ا وريانخوس آسمان برحضرت با رون عليه الصلاة والسلام ا ورجيط آسمان برحغرت موسى على لعسلاة والسلام سعطا قات بوئى ا ورسب في مرحب كها، اورساتوي أسمان مي حضرت ابرابيم عليه الصلاة والسلام عدملا قات مونى ، ان كه بات مين آب في بتاياكه وه البيت المعورت ميك لكات بوئ تشريف فرما تق اوريمي بتايا كالبيت المعورس روزان مترمز ارفرشة داخل موته مي جود وباره اس مي لوك كرنس آته محر محصدرة المنتى ك العاليا، اجانك ديختا بول كداس ك ين ات برا برا ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہول اور اس کے میل اسے بڑے بڑے ہیں جیسے سطے ہول ،جب مدرة المنتبى كوالتريح مكم سے وصائك والى چيزول نے وصائك إيا تواس كامال برل كيا الله كى يى مى خلوق ميں اتن طاقت نہيں كه اس مے شن كو سان كرسكے اس وقت محديران ترتعالى

له حفرت عبدانترب عودرمنی الشرعذکی روایت ہے کہ سدرت المنتبیٰ کومونے محریر وافوں نے ڈھاک دکھا تھا۔ (مسلم ص ٤٠ ج ١ )

نے ان چنروں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور مجھ بررات دن میں روزا نه پچاس نما زیب برهنا فرض کیا گیا. میں دالیس اترا ۱ ورموسی علیات م برگذر مواتو انبول نے دریا فت کیا، آپ کے رب نے آپ کی اُمت برکیا تسرض کیا، میں نے کہا بيامس ممازي فرض فرائى بي ، انبول فى كباكدوابس جائية اين رب سے تخفیف كا سوال کیج کیونکرآب کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی ، میں بنی اسرائیل کو آزما چکام د آب نے فرمایا میں اینے رب کی طرف والیں لوٹا ، اورعوض کیا اے میرے رب ا میری امت برتخفیف فرادیجه ، چانچه یا نج نمازی کمفرادی ، می موسی علیالسلام کے یاس والس آیا ورمی نے بتایا کہ پانے تمازی کم کردی گئی میں انہوں نے کہاکہ آپ کی است اس کی طاقت نہیں رکھ مکتی اگے اسے رب سے رجوع کیے اور تھنیف کا سوال کیے اگنے فرا یاکمی بار باروالی موتار بادمجی موسی علیالسلام سے یاس آنا بھی بار گاہ اللی ماضری دیتا) یبان کک دیان نمازی روکنی ،انشرتعالی نے فرمایا کدا ہے محد ایدروزانددن را میں یانح نمازی بی ، ہرنمازے بدلہ دسٹس نمازوں کا تواب مے گا، البذابہ (توابین) یجاس نما زیں ہی ، جو تخص کمی کی کا ارادہ کرے گا ، جراسے نہ کرے گا آواس کیلئے دعف الاده کی وجہ ہے ایک بکی لکھ دی جائیگی اورجب شخص نے ادا دہ کرنے سے بعد عمل مجی کرایا تواس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جستنص نے کسی برائی کا ادادہ کیا اور اس بر عمل ذكي توكير بى ند لكما جائيكا اور اگراين الادے كے مطابق على كرايا تواكب بى كناه لكهاجات كا أب في فراياكمين نيج والس آيا، اورموى على اسلام كسينيا اورانيس بات بتا دی توانبوں نے کہا کہ والیں جاؤ، اینے رہے تخفیف کا موال کرد، میں نے کہا کیں بار بار ابینے رہے کی بارگاہ میں مراجعت کرتا رہا ہوں بیباں تک کداب جھے شرم آگئ کے صی اس معند ۹۱ ج ایس بروایت ابوم رین کے بیمی ہے کہ میں نے اسے آپ کو حضرات انبياركرام عليهم الصلاة والسلام ك جماعت مي ديكها ،اسي اثناريس نماز كا وفت ہوگیا توس نے ان کی امامت کی جب میں نمانسے فارغ موا توکسی کہنے والے نے کہاکہ

له ميم سلم ص ۹۱ ج ۱-

اے محداید دوزخ کا دارد غرب اس کوست الم کیج ، میں اس کی طرف متوج مواتواس نے خودسلام کرایا (بربیت المقدس میں امامت فرمانا، آسمانوں پرتشراف ہے جانے سے بہلے کا واقعہ ہے)۔

مافظ ابن کیرتے ابن تفیر منور الاج الاس من مناس ابن مالک کی روایت ہو کولا
ابن ابی ماتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے (ابھی بیت المقدس ہی ہیں تھے) کر بہت ہے گئے
ابن ابی ماتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے (ابھی بیت المقدس ہی ہیں تھے) کر بہت ہے گئے
انتظار میں تھے کہ کون امام ہے گا، جرئیل علیالسلام نے میرا ہا تھ کر کرکر آگے بڑھا دیا، اور
انتظار میں تھے کہ کون امام ہے گا، جرئیل علیالسلام نے میرا ہا تھ کر کرکر آگے بڑھا دیا، اور
اس نے مامنری کونماز بڑھا دی، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جرئیل نے کہا؛ اے تھ اللہ اللہ مانے ہیں کہ آب کے تھے کن صفرات نے نماز بڑھی ہے میں نے کہا نہیں (جن صفرات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مان کے علاقہ می بہت سے تعذرات نے آب
انبیار علیم السلام سے پہلے الاقات ہو جگی کی ان کے علاقہ می بہت سے تعذرات نے آب
کی اقتدار میں نماز بڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یوں فرمادیا کہی ان سب کونہیں جانا ہ صفرت جرئیل نے کہا کہتے ہی نمی الشراقعا لی نے مبحوث فرمائی بی ان سب کونہیں جانا ہی صفرت جرئیل نے کہا کہتے ہی نمی الشراقعا لی نے مبحوث فرمائی بی ان سب کونہیں جانا ہی صفرت جرئیل نے کہا کہتے ہی نمی الشراقعا لی نے مبحوث فرمائی بی ان سب کونہیں جانا ہی صفرت جرئیل نے کہا کہتے ہی نمی الشراقعا لی نے مبحوث فرمائی بی ان سب نے آپ کے بیجھے نماز بڑھی ہے داس کے بعد آسانوں برجانے کا تذکرہ ہے گا۔

### صحح بُخارِي مِين واقِعهُ بِعسراج كَيْفْصِيل

میح بخاری میں واقع معراج بروایت حضرت انس بن مالک متعدد مجدم دی ہے کہیں حضرت انس نے بواسط جعفرت ابوذر اور کہیں بواسط جعفرت مالک بن صعصعب انصاری بیان کیا ہے۔

صنرت انس رضی الٹرتعالیٰ عد فے صنرت مالک بی معددی اللہ ہند کے واسطہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشا د فرما یا کھی کعبر شریف کے قریب اس مالت بیں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہول ، کچھ سور ہا ہول ، میرے باس تین آدی آئے میرے مالت بیں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہول ، کچھ سور ہا ہوں ، میرے باس تین آدی آئے میرے

ئے فی جمع الزوا کرص م ہے جا بیت المقدس فربطت الدابۃ بالحلقۃ التی تربط بھا الانبسیاء ٹم وطانا المسجد فنظرت لی الاُنب یا دمن سی انظرومن لم بیم فسلیت بھم اھ ہے۔ پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پُر تھا، میراسینهاک کیا گیا، مجسر اے زمزم کے بان سے دھویا گیا، مجراسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور میرے باس ایک سفید چو بایا لایا گیا وہ فدمی خجرے کم تھا اور گدھے سے اونجا تھا، یہ جو بایا برات تھا۔

آسمانول برنست ربی لے جانا، اور آب کے لئے در وازہ کھولاجانا، حضرات نبیار کرام عیم اصلاہ والسلام در وازہ کھولاجانا، حضرات نبیار کرام عیم اصلاہ والسلام سے ملاقات فرمانا، اوران کامرحباکہنا

میں جبرئول کے ساتھ روانہ ہوا بہال تک کہ قریب والے آسمان تک بینے گیا ،مضرت جبرتیل نے آسمانوں کے فازن سے کہا کھولئے اس نے سوال کیا کہ آب کے ساتھ کون جركل فحراب ديا ، محسقد على الشرعلية الم الس ف دريا فت كيا انهي بلاياكيا ها، جرئیل نے جواب دیاکہ ہاں انہیں بلایاگیا ہے! اس براس نے مرحباکہا ،اور دردازہ كھول دياگيا ،اوركها كياكه ان كاآنابهت اجعاآناب، هم اومرينجے توو بال حضرت آدم علبه السلام كويا يا بي نے انہيں سسسلام كيا ، انہوں نے فرما يا : حوجباحث ابن وبنى (بينے ا درنی کے لئے مرحباہے) مجریم دوسرے آسمان تک پہنچے ، و ہاں بھی جبرسک سے اس طرح كاسوال جواب بوا، جوييك اسمان من داخل موف سے قبل كياگيا تفاجب دردازه كول دياكيا ا دمر سنج تو و بال عيسى ا دريجي عليها التلام كويا يا انبول في بحي مرحباكها - ال ك الفاظ ہوں تھے مرحبابك من أخ ونبى (مرحبا بوجمال كے لئے اور بى كے لئے) پير ہم تعیرے اسمان پر بہنے و ہاں جبر کیا ہے وہی سوال وجواب مواج بیلے اسمانوں میں خل بونے پرہوا۔ وہاں یوسعت علیانسلام کویا یا، یں نے انہیں سلام کیا انہول نے حرحبابد من إخ ونبي كما ، تعربهم جريته آسمان يك يبني ، وبال مجى جرمُل سيحسب سابق سوال جواب ہوا، در دازہ کھول دیا گیاتو ہم ادبر پہنچ گئے، دہاں ا در س علیائسلام کو پانی میں لے اب تاریخ نے بکھا ہے کامفرت ا درسیں علیہ انسانام ،حغرت نوح علیہ انسانام کے دا دانتے دینے یا ٹیرآئڈہ فی م

ان كوسكام كيا- البول في بحد وي كما مرجبابك من أخ ونبي ميريم بالجوي أسمال يرميني تودبان بمى جبرس سيحسب سابق سوال جواب بهوا دروازه كھول دباكي توسم ادبريني و بال بارون عليالسلام كوباياس في ال كوسلام كيا انهول في عمد مرحبابك من أخ ونبى كما يجريم جيط أسمان مك يهني ومال مجى حب سابق جرئيل مصوال جواب موس جب دروازه كمول دياكياتوم اوبريني كئة وبال حضرت موسى عليالسلام كويايا ، مي ف انہیں سلام کیا ، انہوں نے می مرحبابك من أخ ونبى كہاجب ہیں آگے بڑھ كیا تووہ رونے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آ ہے کے رونے کاسبب کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا كراكك لط كامير ب بعد معوث موا، اس كى امت كے لوگ جنت ميں داخل مول كے ، جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں سے دومری روایت میں ہے کہ اسی امت سے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ جوں سے ، بھرہم ساتوی آسمان برہنے وبال مى جبرتى على السلام سعسب سابق سوال جواب موا، جب در دازه كمل كيا تومم ا ديرييني، و بال حضرت ا برأسيم على للسلام كوبايا بي خيرانهين سلام كيا-انهول نے نسرمايا مرحبابك من ابن ونبى دحفرت آدم عليالسلام اورحفرت ابرابيم عليالسسلام في مرجابك من ابن وبنى اس ك فراياكيونك آب ال ك نسل مي تع باقى حفرات ف مرجبابك من أخ ونبى فرايا)-

## البيت المعموراور روانتهى كاملاحظ فرمانا

اس کے بعد بیت المعور میرے سائے کردیا گیا۔ یس فی جبر کی سے سوال کیا ہے؟

دیقیدہ شیرہ فی گذشتہ اور صنب فرح علیا اسلام کے بعد صنب آدم علیا اسلام کی بتن بی نسل میلی قا وہ سب صنب فرح علیا اسلام سے ہے لہذا آ تخرید میلی اسلام کے بعد صنب آدریس علیا اسلام کی اولادیں ہوئے لہذا انہیں جی فرح علیا اسلام سے ہے لہذا آ تخرید میلی اسلام کی صنب اوریس علیا اسلام کی اولادیں ہوئے لہذا انہیں جی موجا بعث من ابن و فہی کہنا چا ہے تھا۔ اگر اہل تاریخ کی ہے ہات میرے ہوتواس کا جواب ہے کہ انہوں نے افحات کا ذکر مناسب جانا کی کو محترات انہیا رعیبم العملاة والسلام عبد ہوئی ہوت کے اعتبار سے بھائی ہی اور تعلقاً والدا ان کو کو معترات انہیا رعیبم العملاة والسلام عبد ہوئی ہوت کے اعتبار سے بھائی ہی اور تعلقاً والدا ان کہنا من مانہ ہوئی ہی اور میں ہوت کے اعتبار سے بھائی ہی اور تعلقاً والدا

انبوں نے جواب دیاکہ برالبیت المعورہ اس میں روزاندستر ہزار فرشتے نماز پڑھے ہیں۔ جب نکل کر چلے جاتے ہیں توکیجی کی والبی نہیں ہوتے بچر میرے سامنے سدرہ المنہی کولایا گیا ۔ کیا دیجتا ہوں کر اس کے بیر پنجر کے مشکوں کے برا بر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برا بر ہیں ۔

سدرة المنتی کی جڑمیں چارنہ رہی نظراً ئیں ، دو باطنی نہری اور دوظا ہری نہری۔ میں نے جبرئیل کے دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہری جنت کی نہری ہیں اور ظاہری دونہری فرات اورنیل ہیں (فرات عراق میں اورنیل معرمی ہے)۔

بهاس نمازول کا فرض مبونا و رصرت موسی علیالتلام کے توجہ دلانے بربار بار درخواست کرنا اور بانج نمازیں رہ جانا

اس کے بعد مجد بر بچاس نمازی فرض گائیں، بیں والیں آیا حتی کموشی علیالسالم
کے پاس بہنج گیا انہوں نے دریافت کیا رکر اپنی امت کے لئے ) آپ نے کیا کیا ہم میں نے کہا ؛
محد بر بچاسس نمازی فرض گائی ہیں، موسی علیالسلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ
جانآ ہوں ، بنی امرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے (وہ لوگ مغرد منہ نمازوں کا
اہتمام مذکر سکے) بلاست بہ آپ کی امت کو اتن نمازیں بڑھنے کی طاقت نہ ہوگی ، جائے ا بنے
دب سے تخفیف کا سوال کیجے ۔ میں والیس لوطا اورال تاجل شاندا سے تخفیف کا سوال کیا، تو

له جراك بكري جال برَّت برَّت على بنا عَجاتَ تَعْد

یله به دونهری جواندرکو جاری تقیس برکو تراور نهردست سالم برتی بی کدوه و دفون سلیسیل کی شاخیس بی جمک به دونهری جواری اوراس کا وه محرقع جهال سے کو ترد نهردست کا اس سے انتشاب بولیے بیرب سده کی دومری جوابی بولی اور نیل و فرات کا آسمال برم و نااس طرح ممکن ہے کہ دنیا جی جونیل و فرات بی ظاہر ہے کہ بارش کا بال جذب بوکر تیمرسے جاری جو تاہے اور بارش آسمال سے ہے سوج وحقہ بارش کا نیل و فرات کا ما وہ جھکن ہے کہ وہ حصد آسمال سے آنا ہوئی اس طور برنیل و مسئرات کی اصل آسمال برجوئی ( ذکره فی نشرانطیب و راجی تفیران کشیر ص ۱۲ جوابی ۱۲ کی دوراجی تفیران کشیر ص ۱۲ ج

الترخیجالیس نمازی باتی رکھیں ، موکی علیالسلام نے پھردہی بات کہی ، میں نے بھسوالتر نعالی سے تغییف کا سوال کیا تو تیں ، ۲۰۰۰) نمازی باتی رہ گئیں ، موسی علیالسلام نے بھرتوجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پرالشر تعالیٰ کی طرف سے بیس نمازیں کردی گئیں ، پھرموسی علیالسلام نے ای طرح کی بات کہی تو در تواست کرنے پرالشر تعالیٰ کی طرف سے دی نمازی کردی گئیں ، میں سوسی علیالسلام کے پاس آیا تو انہوں نے بھردہی بات کہی ، میرے در تواست کرنے پر الشر تعالیٰ کے باس آیا تو انہوں نے بھردہی بات کہی ، میرے در تواست جمردہی بات کہی ، میں نے کہا میں نے تسلیم کرلیا (اب در تواست نہیں کرتا) اس پرالشر تعالیٰ کے طرف سے یہ ندادی گئی کرمیں نے اپنے فریجنہ کا حکم باقی رکھا ، اور اپنے بندوں نے تعلیف کی طرف سے یہ ندادی گئی کرمیں نے اپنے فریجنہ کا حکم باقی رکھا ، اور اپنے بندوں نے تعلیف کردی ، اور میں ایک بیکی کا بدادوس بناکر دیتا ہوں د لاہذا واکر نے میں پائے ہیں اور تواب

بروایت می بخاری بی صفحه ۵۵ پر ب اور می بخاری بی صفحه ایم پر صفرات کا واقع نقل کیا ہے اس بر حفر ت اس می الشرعه بو مسراج کا واقع نقل کیا ہے اس بر حفر ابراہیم علیالسلام کے مرحبا کہنے کے تذکرہ کے بعد یوں ہے کہ آپ نے فرایا کہ بجر بجے جبر کیا اوراو پر نے کر چڑے میں ایسی بگر پر بنج گیا جہاں فلموں کے تلصفی کا وازی آری تھیں ہے۔ اس کے بعد بچاس نمازی فرض ہونے اوراس کے بعد ہوسی علیالسلام کے فوجد والنے تعین اربار سوال کرنے پر یانج نمازی باقی رہ جانے کا ذکر ہے اوراس کے اخیر بیری بی بر بار بار سوال کرنے پر یانج نمازی باقی رہ جانے کا ذکر ہے اوراس کے اخیر بیری بیری بہتی بدلیاتی برائی بات نہیں بدلیات وراس کے افریا کرا سے باس نمازی فرض کردیں تو بچاس می کا تواب طے گا) اور مدر تا المنبئی کے بار سے بی ور فرایا گرا ہے ایک فریا کا کہ اس کے مقارب رکھا تھا جنہیں جن بیں جانی انہ بھر بی جنت ہیں واضل کردیا گیا ، وہاں دیکھتا ہوں کہ تو تیوں کے گنبہ بیں اوراس کی مٹی مشک ہے ۔ موسی صفحہ ۲۵ بری حضرت امام بخاری ویر الشری علیہ نے مدین مواج ذکری ہے ، وہاں صفحہ ۲۵ بری حضرت امام بخاری ویر الشری علیہ نے مدین مواج ذکری ہے ، وہاں

له فریشة جوال کی طرف سے نافذ فراوده فیصل بکھ رہے تنے یا جو کچھ اوج محفوظ سے نقل کردہ تھے یہ ان کے فکھنے کی آوازیں تغییر۔ ذکره الودی فی تمرح المسلم ص ۹۴ ج ۱۔ بی حفرت انس فی الترعذے بتوسط حفرت مالک بن صعصعه انصاری وفی الترعذ وایت کی ہا اس میں البیت المعور کے ذکر کے بعدیوں ہے کھرمیرے پاس ایک برتن شراب اور ایک برتن شر الباور ایک برتن شر بر ایک برتن بیں شہد لایا گیا ہیں نے دو دھ لے بیاجس برجر برای نظر ایک برتن بین دو دھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا ہیں نے دو دھ لے بیاجس برجر برای نظر نے کہا بہی دہ فطرت ہے بعنی دین اسلام ہے جس بر آب ہیں اور آپ کی اُمّت ہے ، اس روایت میں بیجی ہے کہ جب یا نئے نمازیں روگئیں تو حضرت موسی علا السلام نے مزید تحفید نے کہا تو آپ نے نموایا : سالت دف حتی استحدیث و لکنی اُدخی و اُسلم کرا ابول) در اُنتہت روایت ابول آبول) کو شرایا اب تو میں راضی موتا ہوں آسلیم کرا ابول) (انتہت روایت البخاری)

#### نما زول کے علاوہ دیگر دوانعام

مول کی رات میں جو نماز وں کا انعام الا اور پانچ نمازی بڑھنے برجی بچاس نمازوں کا تواب دیے کا اللہ باز نے جو وعدہ فرایا اس کے ساتھ بہجی انعام فرایا کہ سورہ بقرہ کی آفوی آیات (اُمَنَ الدَّسُولُ نے لے کر آفوی کے بات فرمائیں اور ساتھ ہی اس کی آفوی آیات فرمائی السّی کی آفوی کا بھی اعلان فرما دیا کہ رسول السّطی اللّہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ کا بخش دے جائیں گے جو شرک نہر تے ہوں (مسلم می ، ۹ جا) مطلب یہ ہے کہ کہرہ گناہوں کی وجسے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلک توب سے معاون ہوجائیں گے یا عذاب ہمگن کر جستے معاون ہوجائیں گے یا عذاب ہمگن کر جستے ہمیشہ دور نے میں رہیں گے۔

#### "مِعسرَاج بين ديدارِ اللي"

اس بن اختلاف ہے کر رسول الشرصلی الشرعلبہ دسلم شب مراج میں دبرار ضراف ندی مصرف ہوئے باہمیں ،ادر اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بھری تنی بارویت قلبی تنی مرکی آنکھوں سے دیکھا بادل کی آنکھوں سے دیدار کیا جہورے ابدادر تابعین کا بھی ندی سے کے صنوبیل الشرعلیہ دسلم نے اپنے برور دگارکومرکی آنکھوں سے دیکھا اور حققین کے زدیکے ہے کہ صنوبیل الشرعلیہ دسلم نے اپنے برور دگارکومرکی آنکھوں سے دیکھا اور حققین کے زدیکے

یمی قول راج اور حق ہے۔

حضرت عائشة ُّر دَيت كاانكاركرتی بخيس اور حضرت ابن عباس رضی التارتعالى عند رؤيت كو ثابت كرت مخصا و رمانته تخفى ،جبورطا رف اسى قول كوترجيح دى ہے۔ علامه نووى دِمانشنة عليه تشرح مسلم ميں عکھتے ہيں ؛۔

والاصل فحب الباب حديث ابن عباس حبرالامة والمرجوع اليه المعضلات وقلى اجعه إبن عمر فى هذه المسئلة، هل رأى محمد صلوالله عليه وسلم ربه فأخبره انه مراه ولايقلح في هذا حديث عائشة فانعائشة لمخبرانهاسمعت النبى صرّالله عليه وسلم يقول لمأس مربى وإنما ذكرت ماذكرت متاولة لقول الله تعاسط وَحَاكَانَ لِبَشَراَتُ تُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًّا أَوْمِنْ قَرَرَاءِ حِجَابِ أَوْرُسِلَ مَ سُولًا" ولقول الله تعاسط"" لَا مُنتُدِيكُ الدَّبُصَاحُ والصحاب اذا قال قولا وخالفه غيرة منه ملميكن قوله حجة، وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في انتبات الرؤية وجب المصير الى انتباشها فانهاليست معايلى كبالعقل وبوخذ بالظن وانعايتلقى بالسعاع ولايستجيزاحذ أببظن بابن عياس رضى الله عنه أنه تكلم في هذه المشلة بالغن والاجتهاد قلت المد أجد التصويح من ابن عباس أنه رأى دمه تمالي بعيني راسه وروى مسلم عنه أناس ألابقليه وفى دواية دوالايفوادة صربتين والعبام عندالله العلي مورة الغمي جوشَمَ وَمَا فَتَدَفَّ اور وَلَقَدُى اللهُ مَزْلَةً أَخْرَى وعِنْدَ سِدُرَة المُنْتَهٰى آيا ہے اس مے بارے میں حضرت عاكثه صديقة رضى التّرعنها فرماتى بس كه ان میں جبرتبل علیالسلام کا دیکھنا مرادے رسول التوسلی الترعلیہ سلم کی خدمت میں جبرتبل على السالم انسانى صورت مين آياكرت تف سدرة المنتى ك قريب آب فال كوال صورت میں اوراس حالت میں دیکھا کران کے چھسوئر منے انہوں نے افق کو مجدیا تھا۔ حضرت عبدالتدان معودرض الترتعالي عنهى يهى فرمان في من كات قاب

# قريش كى تكذيب اوراُن برِحُجَت قائم بهونا

بیت المقدس کم بینجا بھر وہاں ہے آسمانوں تک تیزید ہے جانا اور کرمعفل کے واپس آجا نا ایک ہی رات میں ہوا واپس ہوتے ہوئے قراش کے ایک تجارتی فافلہ طاقا ہوگی جو گی جو گا جو گی جو شام ہے واپس آر ہا تھا ہی کو جب آپ نے مسلسل کا واقعہ بیان کیا تو قراش جب کرنے گئے اور جھٹلا نے گئے اور جھٹرت ابو بحرص تری کے باس پہنچے ان سے کہا کرمحد رصی النزطیہ وسلم ، بیان کررہ ہیں کہ انہوں نے رات کواس اس طرح سفر کیا ، بھر جمع ہوئے ہے ہیا واپس کر کہا کہ مقرت ابو بحرش نے اول کہا کہ تم کو گرجوٹ ہوئے ہوئے ہو انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مقرکہ کا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ بیان وسے رہے ہیں ، اس پر حضرت ابو بکر قشرت ابو بکر قسرت ابو بکر قسرت ابو بکر قسرت ابو بکر قسرت کی انگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے قویج فرایا ہے جھڑ ہو ، ابو بکر صدیت کر تا ہوں اور وہ یہ ہو ، ابوں کر قسرت کر تا ہوں اور وہ یہ ہو ، ابول کا قتب صدیت کر تا ہوں اور وہ یہ کر آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے ۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیت ہوگیا۔

کر آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے ۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیت ہوگیا۔

کر آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے ۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیت ہوگیا۔

کر آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے ۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیت ہوگیا۔

کر آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے ۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیت ہوگیا۔

# الله تعالى في بيت المقدس كوآت كسامن بيش فراديا

قریش کو تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدی انہوں نے دیکھا ہواتھا، کھنے لگے اچھا اگرا پ رات بیت المقدی گئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس می نماز پڑھی ہے، قربتا کے بیت المقدی میں فلال فلال چیزی کیسی ہیں ؟ (لین اس کے سنون دروازول اور دومری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا مشروع کردیا) اس وقت آپ حظیم میں تشریف

له صحیح سلم س شرح الامام النودي من ، ٩ و ٩٨ ع ا

رکھتے تھے،آپ نے فرمایا: ان لوگوں کے سوال پر جھے بڑی ہے جینی ہوئی کہ اس جیسی ہے ہی ہے کہی نہیں ہوئی کہ اس جیسی ہے ہی کہی نہیں ہوئی تقی میں نے بیت المقدل کو دکھا تو تھا لیکن خوب ابھی طرح اس کی ہر ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ مقاکد ان جیز دل سے بار سے بی سوال کیا جائے گا) الشر جل شاخہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح انتھا دیا کہ جھ سے قریش کو جوجی کھ وجھتے جل شاخہ اس کا جواب دیتا رہا (مین سلم س ۹۶ جا)

(محيح بخارى ص ۱۳۵۵)

تفران کیرس ۱۵ ج ۴ یس بے کجب آپ نے بیت المقدس کی علامات سب
بنادیں تودہ لوگ جوآپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں
دریا فت کررہ ہے تھے کہنے لگے کرانٹر کی قسم بیت المقدس کے بارے بیں جی بیان دیا۔
رسول الشرصل الشرطید ولم نے قراش کم کو برجی بتایا کہ جے سفر می فلال وا دی میں
فلال قبیلے کا قافلہ بلا۔ ان کا کیک اون ہے بھاگ گیا تھا ، ہیں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اون شال جگر برہ ، بیاس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، بھسر
فلال جگر برہ ، بیاس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، بھسر
جب میں واپس آرہا تھا تو مقام صفران میں بہنیا تود کے اس کا وصل میں ایک برتن میں
پانی تھا جے انہوں نے کسی جیزے ڈھا تک رکھا تھا ہیں نے اس کا وصل میں ایا اور پانی پی کر
اسی طرح ڈھا تک دیا جس طرح سے ڈھا کا رکھا تھا ایل عرب دو دوھا ورد گرمولی جیزوں
اسی طرح ڈھا تک دیا جس طرح سے ڈھا ہوا تھا دابل عرب دو دوھا ورد گرمولی جیزوں
استعمال میں لانا ان کے باس رواح پذیر تھا۔ اجازت عام کی وجسے صریح اجازت کی اور دوس نہیں کرتے تھے ایسی جیزی بلا اجاز و مواد شریع کی اور شریع میں ایک اور شریع کی کھا تی سے ظاہر
مور دولا ہے ، ان کے آگے آگے ایک جیکرے دیگر کا اون ش ہے ، اس کے او ہرسامان مور دولار سے بیں ، ایک سیاہ رنگ کا اور دومراسفیدر نگ کام ہے ، یہ بات سشن کر و دو دورے بیں ، ایک سیاہ رنگ کا ، اور دومراسفیدر نگ کام ہے ، یہ بات سشن کر

وه لوگ جلدی جلدی جلدی فا فی گھاٹی کی طرف جل دے، وہاں دیکھاکہ واقعی مذکورہ فافلہ اُرہا ہم اوراس کے آگے وہی اونٹ ہے جب اس قافلے پرگذر نے کی تصدیق ہوئی توان لوگوں نے قافلے والوں سے بو چھاکھ منے کسی برتن میں پانی رکھا تھا انہوں نے کہاکہ ہاں ،ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھا تھا ہوا ہے لیکن اس می بانی ہم ایک برتن میں پانی ڈھا تکا ہوا ہے لیکن اس می بانی ہم نے ایک نہیں ہے بھر فافلہ والوں سے سوال کیا گیا تھا ،ہم نے ایک آدون می برک گیا تھا ،اوران کی گیا تھا ،اور ہو تھا تکا ہوا ہے کہ اور ہو تھا تھا ،ہم نے ایک آدون می کرا ہے اور ہو تھا تھا ،ہم نے ایک آدی کی آداز شنی جو ہمیں جا رہا تھا بہ تمہارا اور ہو ہو تھا تھا ،ہم نے ایک آدی کی آداز شنی جو ہمیں جا رہا تھا بہ تمہارا اور ش ہے ، یہ آداز سمن کرہم نے اسے پڑالیا ۔ بعض روایا ت میں ہے کہ آپ نے فافلہ والوں کو کہا یہ محدد می استار علیہ وسلم ، کی

# سرقل قیسسررم کے سامنے ایک یادری کی گواہی

سئے میں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے بادشا ہوں کو دعوب اسلام کے خطوط کیے ہیں ان میں ایک ہرقل کے نام بھی تفاجور و میوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس دقت اس کے زیر کئیں تھا، وہ شام آیا ہوا تھا، ادھر ہے حضرت دحیر کئیں رضی الشرتعالیٰ عنہ آپ کا والا نامہ کے کرشام ہینچے اور وہ بھرہ کے گور نرکو دسے دیا، اس نے ہرقل کو بہنچا دیا، یہاس دقت کی ہا ہے جبکہ قریب کر کا ایک قا فلا تجارت کے لئے ملک شام بہنچا ہوا تھا، ہرقل نے کہا کہ دیکھو کے عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں تو انہیں بلاؤ تاکہ میں ان سے ان صاحب کے باسے بی معلومات ما صل کروں، جنہوں نے میر بیاس خطا لکھا ہے، چنا نجے بیا گوئی ہوئی کے باسے بی معلومات ما صل کروں، جنہوں نے میر بیاس خطا لکھا ہے، چنا نجے بیا گوئی ہوئی کے رباد میں صاحب سے زیادہ قریب ترکون ہے جواہے کو میں صاحب سے زیادہ قریب ترکون ہے جواہے کو انٹری بیا آہے۔ ابوسفیان جواہے کو ہوئی۔ ہوئی۔

کوئی ایسی بات کہدیں جس سے آپ کی حیثیت گرجائے، اور آپ کے دعوائے نبوت میں وہ آپ کوسیان سجھا۔

بہت ہی سوچ بیارے بعدابوسفیان نے یہ بات نکالی کدوہ یہ کتے ہی کہیں مکدی مرزین سے ایک ہی رات میں آیا اور میت المقدس بنیا ، اور معراسی رات میں میج ہونے ہے پہلے وابس مربع گیا (ابوسفیان کاخیال تھاکہ ایک اسی بات ہے جس کی وجہ سے قیصرآب سے بارے میں صرور ہی برگان جوجائے گا،لین جوایدک وہال قیصر کے پاکس نعرانیول کا ایک یادری کعرا مواتقا، ابوسفیان کی بات شن کروه یادری بولا که بال مجےاس بات كاعلم إجراب ايسا واقع الما إلى وبالعض حفرات أئے اورانبول في نماز راهي، قیمرنے اس کی طرف دیجھا اور دریافت کیا کر تجھاس کاکیا ہتہے ؟ اس یا دری نے کہاکہ میں روزاندرات کوسمدے دروازے بندکر کے سونا تھا مذکورہ رات میں جب میں نے سارے دروازے بندکردےلیکن ایک دروازہ بندنہ ہوسکا۔اس وقت و ماں جولوگ موجود تھے میں نے ان سے مرد لی ادرم سب نے اسے حرکت دیے کی کوشش کی نیکن ہم اسے حرکت مذدے سے، ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی بہا وکو اس جگہ سے ہٹارہے ہیں ،اس یادری نے بتایا ہی دد باب کھلے ہوئے چھوڑ آیا اورجب میں کو والیں آیا تو دیکھا کرمسجدے گوٹ میں تھرکے اندر ایک سوراخ ہے، اور اس میں ایک جانور کے باندھنے کانٹان ہے۔ یددیجھ کرمیں نے لینے ساتھیو ہے کہاک معلوم ہوتا ہے کہ بدروازہ آج اس لئے گھلار کھاگیا ہے کریبال کسی بی کی آمد ہوئی ہادراس نے ہماری اس مسجد میں نماز بڑھی ہے۔ (تغیرابن کثیرم ساج ۳)

### سفرمعسراج كيبض مشابرات

معراج محسفر میں رسول الشرصل الشرعليه دسلم نے بہت سی چیز میں دیجمیں جوحدیث اور شردح حدیث میں جگر منتشر ہیں جن کوا مام بہتمی نے دلائل النبوۃ جلد دوم میں و وافظ نورالدین بیٹی نے جمع الزوائد جلدا دل میں اور علامہ محدسلیمان المغربی الردانی نے جمع الغوائد

له يهال نک توضيح بخاري ص ۲ ج ا يس مذكوره-

جلد سوم (طبع مدیمنه منوره) میں اور حافظ ابن کثیر شف این تغییر میں ادرعلامرا بن ہشام نے اپنی میر میں جمع کیا ہے۔

عالم علوی میں جو چیزی طاحظ فرمائیں ، روایات سابقہ میں ان میں ہے بہت سی ذکر کردی گئیں ہیں۔ اب عالم سفلی کے بعض مثا ہوات ذیل میں لکھے جاتے ہیں.

## حضرت موسی علیالسلام کوقبرس نماز برصفی ہوئے دیکھٹ

حضرت انس مِنی المترتعالی عدد وایت سے رسول المترصلی الترعلید و الم نے بیان فرما یاکی میں کرائی کئی میں موسی علیالسلام برگزراوہ اپنی قبر میں نماز بڑھ ہے۔ تھے۔

#### ا بیے لوگوں برگزر ناجن کے بونط قبینچیوں سے کاٹے جارہے تھے

حضرت انس سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول انسٹوسلی انٹر علیہ دسلم نے ارشاد فربایاکہ جس رات جھے سیرکرائ گئی اس رات ہی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جونٹ آگے کی قینچیوں سے کا فی جارہ ہیں ، ہیں نے جبر سُل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو جملائی کا حکم دیتے ہیں ، اور اپنی جانوں کو جُول کی امت کے خطیب ہیں ۔ اور اپنی روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں ۔ جو وہ باتیں کہتے ہیں جن مرخود عالی نہیں ، اور انٹری کتاب بڑھے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہے۔ جو وہ باتیں کہتے ہیں جن مرخود عالی نہیں ، اور انٹری کتاب بڑھے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہے۔

# كجهداوك إين سينول كوناخنول سيحفيل رسيق

حضرت انس مِنی النّرْنَعَ اللّی عند سے بیمی روایت ہے کدرمول النّرصلی النّرعلیہ وسلم نے ارشاد فرما یاکجس رات مجے معراج کرائی گئی میں ایسے ٹوگوں پرگذراجن کے ناہے کے ناخن تھے وہ ابنے چہروں اورسینوں کو چیل رہے تھے۔ بینی کہا کراہے جرسُل ایکون لوگ

ك محيح سلم ص ٢٦٨ ١٥٤ على مشكوة المصابح ص ٢٣٨-

ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کوہ لوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں دلین ان کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی جیبت کرتے ہیں) اور ان کی جیات کرتے ہیں) اور ان کی جے آبروئی کرنے ہیں پڑے رہتے ہیں در داہ ابوداؤد کی فیالمشاؤہ میں ہیں

#### شودخورول كى برسالي

حضرت ابوسرس وضی استرنعانی عدمے دوایت ہے کہ دسول استرسلی استرتعالیٰ علیہ دسلم فی ارتفاد فرمایا کرس دات مجھے سرکرائی گئی ہیں ایسے لوگوں برگز راجن کے بیٹ اینے بڑے بڑے بڑے میں مانی عقیج باسرے ان کے بیش سانی عقیج باسرے ان کے بیش میں سانی عقیج باسرے ان کے بیش میں منافر آرہ بھے جو باسرے ان کے بیش میں نظر آرہ بھے بی سے کہا کہ دیکود کھانوا دیں ہیں نظر آرہ بھی بی سے کہا کہ دیکود کھانوا دیں ہیں نظر آرہ بھی بی سے کہا کہ دیکود کھانوا دیں ہیں بی انہوں نے کہا کہ دیکود کھانوا دیں ہیں بیا

## فرشتوں کا بچھنا لگانے کے لئے تاکمید کرنا

حضرت عبدانٹرابن معود رضی انٹرتعالی عدمت روایت ہے کررمول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے معسداج کے سفریں بیش آنے والی جو باتیں بیان فروائیں ان میں ایک یہ بات بھی متحی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت برجی گزرے، انبول نے کہاکہ آپ این امت کوجامت یعنی بھینے دگانے کا حکم دیجئے و مشکوۃ المصابع ص ۳۸۹ از تر خری واب اج

عُرب مِن بِحِينَ لَكَافَ كَا بَهِت رواج عَنَا، اس سے زا كُرُون اور فاسد خون نكل جايا ہے، بلڈ پریشر كامرض جو عام ہوگیا ہے اس كا بہت اچھا علاج ہے، لوگوں نے اسے باكل ہى چھوڑ دیا ہے، رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اہنے مرس اور اہنے مونڈوں كے درمیان بی جھرڈ گواتے تھے دوالا ، ان

## مُجابِرِين كالوابِ

حضرت ابو ہریرہ وضی الٹرتعالیٰ عندنے بیان کیاکہ نبی اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم جبرئیل کے ساتھ چنے تو آپ کا ایک ایسی قوم پرگزر ہواکہ جوایک ہی دم میں تم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور

المستكوة المصابح ص١٣٧-

ایک ہی دن بین کا طبیعی لیتے ہیں ، اور کا طبے سے بعد بھر دلیں ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی ،
آٹ نے جبر سُل سے دریا فت فرمایا کہ یکون لوگ ہیں ؟ جبر سُل نے کہا کہ یہ لوگ انٹر کی راہ
میں جہاد کرنے والے ہیں ، ان کی ایک نیکی سامت سوگن تک بڑھادی جاتی ہے اور یہ لوگ جو
کے خرج کرتے ہیں انٹر تعالیٰ اس کا برل عطافر ما تا ہے ۔

## كچھلوگول كے سر پتھرول سے كچلے جارہے تھے

پھر آپ کا ایک قوم پرگزر ہواجن مے سرتھردل سے کچلے جارہ سے ایکے جائے سکے بعد بھر آپ کا ایک قوم پرگزر ہواجن مے سرتھردل سے کچلے جارہ سے ختم نہیں ہوتا ، آپ نے بعد بھر دیسے ہی ہوجاتے ہیں جی بیائے تھے ، اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا ، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ، جبر تیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازسے کا ہلی کرنے والے ہیں ، سوتے ہوئے وہ جاتے ہیں۔

#### زکوۃ نہ دینے والوں کی برحسًا لی

بھرایک اور قوم برگزر ہواکہ جن کی مترسگا ہوں پر آگے اور پیمے جتیم طب پلنظ ہوئے ہیں ،ادراونٹ ادر بیل کی طرح چرنے ہیں ،ادر ضرفیع ادر زقوم لیمی کانے دارادر خبیث درخت ادر جنم کے بھر کھارہے ہیں آپ نے بوجھا یہ کون لوگ ہیں ؟ جبر سی نے کہا یہ دہ لوگ ہیں کہ جوابینے مالوں کی ذکواہ نہیں دیتے۔

#### مٹرا ہواگوشت کھانے والے لوگ

بھرآپ کا ایک ایسی قوم برگزر ہواجن کے سامنے ایک ہانڈی میں بیکا ہوا گوشت ہے ، اور ایک ہانڈی میں بیکا ہوا گوشت کھا ہے ، یہ اور ایک ہانڈی میں کچا اور مرا ہوا گوشت رکھا ہے ، یہ لوگ مرا ہوا گوشت کھا ہے ہیں ،اور بیکا ہوا گوشت نہیں کھاتے ،آپ نے دریافت کہا یہ کون لوگ ہیں ، جبر کہا نے کہا کہ یہ آپ کی امن کا در تفق ہے کرجس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے گروہ اے مزیع آگ کے کانے ،اور زقوم دون نے کا برترین بوبودار درخت ، ۱۱

## لكربول كالراكشها المهان والا

بھراکے شخص برآ ب کاگزرمواجس سے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گھڑے وہ اے اُھا نہیں سک دلیکن ، اور زیادہ بڑھا ، ہا ہتا ہے ، آپ نے دریا فت فرایا کہ یہ کون شخص ہے ، جبرتیل نے بتایا کہ یہ وی خص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ، ان کی اوائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ، اور مزید امانتوں کا بوجد اہنے مرکینے کو تیارہے ۔

### ایک بیل کا جیوٹے سوراخ میں داخل بہونے کی کوششش کرنا

اس کے بعد ایسے موراخ پرگزر موا بو چھوٹا ساعنا اس میں سے ایک بڑا ہیل نکا ہیل چا ہتا ہے کر جہاں سے نکلا ہے بھراسی میں داخل موجائے، آپ نے سوال فرمایا کہ یہ کوئے ؟ جرئیل نے کہا کہ بدوشنص ہے جو کوئی بڑا کلہ کہددیتا ہے (جو گناہ کا کلہ جوتا ہے) اس ہوہ ناڈم ہوتا ہے اور چا ہتا ہے کہ اس کو والیس کردے بھراس کی طاقت نہیں رکھتا۔

#### جنت كي خوت بو

پھرآپ ایک ایی دادی پر پنچ جال خوب اتجی خوشوار ہی تھی اورمشک کی خوشوتی اور آواز بھی تھی ،آپ نے فرایا: یہ کیا ہے ، جرئیل نے کہا یہ جنت کی آواز ہے ، وہ کہدر ہی ہے کہ اے میرے رب اجولوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائے ، اور اپنا وعدہ بورا فرمائے ۔ دوڑ رخ کی آواڑ سٹنا

اس کے بعد ایک وروادی پرگزرموا، د ہاں صوت منکریسی ایسی آواز منی جونا گوارتھی

آپ نے دریا نت فرمایا: یہ کیا ہے ؟ جبر میل نے جواب دیاکہ پیجنم ہے، یہ التفرتعالی کی بارگاہی عرض کررہی ہے کہ جولوگ میرے اندر رہنے دالے بیں ان کو لے آئے اورا پناد عذ لورا فرمائے ہے

## ايك ميشيطان كاليحفي لكنا

موطاامام مالک می بروایت یجی بن سعب درسانی نقل کیا ہے کی ران رمول انٹر صلی انٹر تعالے علیہ وسلم کو برکرائی گئی تو آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا ہو آگ کا شعلہ ہے کہ برکرائی گئی تو آپ جب بھی (دائیں بائیں) التفات فرائے وہ نظر برخوا تا تقا، جبرئیل نے عرض کیا بھی کی میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دول کران کو آپ بڑھ لی گرفو لی گئی تو اس کا شعلہ مجھ جائے گا اور یہ ا ہے مذکے بل گر پڑے گا؟ آپ نے فرما یا کہ بنا دواس پرجبرئیل نے کہا کہ یکھیات پڑھیں ہے۔

أعوذ بوجه الله الحسوم وبكلمات الله التامات اللاتى لايجاوزهن برولا فاجر ، من شرما ينزل من السماء، وشرمايعرج فيها، و شرماذم أف الارض، وشرما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، الاطارقا بطرف بخير يارحن.

# فوائد واسرار حكم متعلقه واقعهٔ معراج تشريف

ا من ان عبر من ایت کری و افظات بنان الذی سے شروع فرایا ہے اس میں ان کو فہوں منان عبد من سمجھتے تھے اوراب بھی بعض جابل ایسا خیال کرتے ہیں، یالوگ الشرتعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ایراک الشرتعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ان کی ترد یدکرتے ہوئے فرمادیا کو الشرتعالیٰ شان کو سب کچھ قدرت ہے، وہ می جی تیز سے عاجز نہیں ہے، وہ جو جا ہتا ہے کرسکتا ہے، وہ ہرتقص اور عیب سے یاک ہے، اس کی له انتحت دوایۃ ابل ہریرة من جی الفوائر ص اہ ان ج علیے دین مور ف

قدرت کا در ہے ، کوئی چیزاس کے لئے بھاری نہیں۔

اور آفنی بِعَبْدِ وجونسرایاسی رمول الترصلی الترعلید الم ک شان عبدیت کو بیان فرایا ، عبدیت بهت برامقام ب الترکا بنده بونا بهت برای بات به بیان فرایا ، عبدیت بهت برامقام ب الترکا بنده بونا بهت برای بات به بیان فراد یا که وه بما را بنده بهای سے براکوئی شرف نبی آی کے اینا بنده بنالیا اور براعلان فراد یا که وه بما را بنده بهای سے براکوئی شرف نبی آی کے درسول الترصلی الترعلی وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ اُحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الله عبد الله وعبد الدّحن ، کدالت کوسب سے زیاده بیارانام عبد التراورعبد الرحمن بی وعبد الرحمن بی وعبد الدّحن ، کدالت کوسب سے زیاده بیارانام عبد التراورعبد الرحمن بی و

(مشكؤة المصابح ص ٩٠٩)

اکیم زند ایک فرخت ما صرفدمت ہوا ، اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے ، اور فرمایا ہے کہ آگرتم ہا ہو عبدیت والے بنی بن جا و اور اگر جا ہو با دشاہت والے بنی بن جا و ، آپ نے متورہ لینے کے لئے جبر مُل کی طرف دیکھا، انہوں نے قاضح اختبار کرنے کا متورہ دیا ، آپ نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا بنی بن کرد مهنا جا ہوں ۔ حضرت عائشہ دجو مدیث کی لودیہ ہیں انہوں ) نے بیان کیا کہ اس کے بعد درمول الشرطی الشرعلیہ و سلم کی درمول الشرطی الشرعلیہ و سلم کی سلم کی این میں کا کھا نا نہیں کھا نے جا و رائے سے کھا تا ہوں جیسے بندہ کھا آ ہے اور ایسے بندہ کھا آ ہے اور ایسے بندہ کھا آ ہے اور ایسے بندہ بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ دمشکاہ المعاج ص ۱۹۲۱ اد ترع السنة ،

واقعة اسرار كوبيان كرت موسة لفظ عبره "لاف مي ايك حكمت بيجى ه كواقعه كي تفصيل من كركسى كوديم منه جوجات كرة ب كي حيثيت عبديت سه آه بره حكى اور آب كى شان مي كون ايسا اعتقاد مذكر له كومقام عبديت سه آست برها كرائش تعالى في أن اوب من من مرك فرار و در ايسا اعتقاد مذكر له كومقام عبديت سه آست برها كرائش تعالى كان أن اوب مي من مرك فرار و در ايسا و معالى معان معن من السلام مي منان مي عنوكر كركم أه موت اس طرح كى كون مرائ كرابى أمّت محديد على صاحبها العدلاة والسلام مي من آجا ك

مراقطی قرآن مجید میں اس کی تعربی ہے کہ رسول النی الشرعلیہ وسلم کوایک رات مجد حرام مے مجد اِقعلی تک میرکرائی۔

سبی اِقصیٰ سبد بیت المقدی کا نام ہے جوشام میں ہے، لفظ اقصیٰ العدینی زیادہ دور دالی چیزے نے استعمال ہوتا ہے، سبداِقصیٰ کواقصیٰ کیوں کہاجا آہے ؟ اس کے بائے یس کئی قول ہیں۔ صاحب دوح المعانی تکھے ہیں: ہو کدوہ تجازمیں رہنے والوں سے دور ہے اس کے اس کی صفت اقصلی لائی گئی،اورایک قول یہ ہے کجن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے،ان میں وہ سب سے زیادہ دُورہ ۔ (کوئی شخص مجرح ام سے روانہ ہو تو بہلے مدینہ منورہ سے ران می وہ سب میں زیادہ دُورہ ۔ (کوئی شخص مجرح او نیول پر مفرج و تے تھے تو مسجد سے گزرے گا، جب او نیول پر مفرج و تے تھے تو مسجد حوام ہے مجرافقی اس لے کہا گیا ورایک قول یہ ہے کومبورا تھی اس لے کہا گیا کہ وہ گئدی اور خبیث چیزوں سے یاک ہے۔ (دوح المعانی من اور ع ۱۵)

مسجد اتعلی کے بارے میں اَلَّذِی بُوکُنَا حَوْلَهٔ فرایا یعی جی کے جارول طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دی اعتبارے بھی ہے اور دنیا دی اعتبارے بھی، دین اعتبارے بول ہے کہ بیت المقدس حفزات انبیار کوائم کی عبادت گاہ ہے، اور ال حفزات کا متبلہ ہے، اور وہ ال تین مساجدیں ہے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور چاروں طرف حفزات انبیار کرام علیم الصلاة والسلام عفون ہیں۔ اور دنیا دی اعتباری اس کے با برکت ہے کہ وہال پر انہارا ور انتجار بہت ہیں۔

لِنُونِيهُ مِنُ اینتِ الا تاکیم این بنده کواپی آیات تعیی عائب قدرت دکھائیں) ایک رات بیں اتنا لمب سفر جوجانا، اور حضرات انبیار کرام ملیم العسلاة والسلام سے طاقاتیں جونا انبی امامت کرنا، اور راست میں بہت سی چیزی دیکھنا، یہ عجائب قدرت میں سے تھا۔

امامت کرنا، اور راست میں بہت سی چیزی دیکھنا، یہ عجائب قدرت میں سے تھا۔

امامت کرنا، اور راست میں بہت سی چیزی دیکھنا، یہ عجائب قدرت میں سے تھا۔

انبی کہ کھی السین کے اللہ میں کو اللہ میں کو اللہ میں کو اللہ اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ اللہ کی تاریخیوں میں حفاظت کرنے واللہ ۔ اور اللہ اللہ کا اللہ کی تاریخیوں میں حفاظت کرنے واللہ ۔

#### براق كياتفااوركيساتفا

نفظ براق، برین ہے شتق ہے جوسفیدی کے معنی میں آتا ہے ، اور ایک قول بہی ہے کہ یا نفظ برق سے لیا گیا ہے برق بجلی کو کہتے ہیں اس کی تیزر فیاری توسعلوم ہی ہے ، اسی تردنآری کی دجیے براق کا نام براق رکھاگیاہے۔روایات حدیث سے علیم بوتاہے کا اس براق برائخفرت ملی الشرعلی دسلم سے پہلے بھی انبیار کرام علیم العملاۃ والسلام سوار ہوتے تھے، امام بیبقی نے دلائل النبوہ مغمد ۲۹ج ۲ میں اکھاہے کہ آب نے فرمایا: و کا دنت الانبیاء نوے بہ قبلی (اور حفرات انبیار کرام (علیم استلام) مجھ سے پہلے اس براق بربوار ہوتے دہے ہیں)۔

#### براق کی شوخی اوراس کی وجب

سنن ترندی د تفییر ورة الامرار) یی هے کنی اکرم صلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ جس رات جھے میرکرائی گئی میرے پاس براق لا پاکیاجی کولگام گئی ہوئی ہی ،اورزین کسی ہوئی تقی ،اورزین کسی ہوئی تقی ،براق شوخی کرنے لگا ،جبرئیل نے کہا کہ وصت درصلی الترعلیہ وسلم ) کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیرے او برکوئی بی ایسا شخص سوارنہیں ہوا جوال ترکے نزدیک عمت درعلی اسلام ) سے زیادہ کرم اور معزز ہو، یہ مینے ہی براق بسید بسید ہوگیا ( بھراس نے اپنا النسر مان کا انداز جھوڑ دیا ) ۔ قال الترمذی هدا حدیث حسن غریب.

د لائل النبوة بن ہے کہ آپ نے فرمایاجب براق نے شوخی کی تو صفرت جرئر علیائسلام نے اس کا کان کی درگھما دیا ، بھر جھے اس برمواد کرا دیا کے

بعض روا بات می ہے کجب آ ب صلی الترعلیدو سلم بیت المقدس بینچے توصرت جرئیل علیالسلام نے اپنی انگلی سے نجرمی سوراخ کر دیا بھراس سوراخ سے آ ب نے براق کو ہائد صا دابن کثیر،

براق نے شوخی کیوں کی ؟ اس سے بارے می بعض معفرات نے فرمایا ہے کہ چڑک ایک عرصہ درازگر دیکا مقااور زماز فقرت میں دیعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ مفرت عیلی علیالسلام اور محست دسلی الشرعلیہ وسلم سے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا) براق برکوئ سوارنہیں ہواتھا وہ نتی می بات دیجھ کر چیکنے نگائے

له دلائل النبوة ص ۵۵ ۳ ج ۱ - شاه نشیخ الباری ص ۲۰۱ ج ۵ -

ادربعض مفرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چکن اور شوخی کرنا بطور توشی اور فخر کے ففاکہ
آج مجھ پر آخرالانہا ، اورانفسل الانبیار سوار مجورہ ہیں ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم مفرت ابو کرد سنگرین ، حضرت عشان کے ساتھ تبیر بہا ڈ بر تھے وہ یہ الرح کرت کرنے لگا آپ نے فریایا کو تھم جوا اسم سے اور دو میں ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں ہے۔

الترتعالی کواس برفدرت ہے کوبنیرباق مے سفر کواسک ہے لیکن آپ کو تشریفاً واکوان براق برموار کرے نے جایاگیا ، اگر مواری نہ ہوتی تو گویا بدل سفر ہوتا کیونکر موار برنسبت بدل جلنے کے زیادہ مسنز ہوتا ہے اس لئے آہے کو مواری پرسفر کرایا گیا ہے ہے۔

حضرت جرئول علیالتلام کابیت کمقدس کے ایکے ک تھ براق برسوار ہونااور وہاں سے زینہ کے ذریعہ اسمانوں برجانا

جب کو کرد سے بیت المقدس کے لئے روائی ہوئی توصرت جرئیل علیالسلام بھی آپ

ے ساتھ براق پر سوار ہوگئے آپ کو تیجے بھایا اور نود بطور رمبر کے آگے سوار ہوئے و دونوں مصرات براق پر سوار ہوکر میت المقدس پہنچ ، وہاں دونوں نے دودور کوست نما زیڑھی بھر آ نخفرت مردر عالم صلی الشرعلی دیلم نے حضرات انبیاد کرام علیم السلام کو نماز پڑھائی ، جب آ نخفرت مردر عالم صلی الشرعلی دیا ہے تو ایک زیندالا یا گیا جو بہت ہی زیادہ خوبھورت تھا ، اور بھن روایات ہی ہے کہ ایک زیند ہونے کا اور ایک جاندی کا تھا اور ایک روایت ہی ہے کہ دہ موثیوں سے جوا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت آپ صلی الشرعلی دونوں زیند کے ذریعہ تھے ۔ آنحفرت مردر عالم صلی الشرعلیہ وسلم اور حضرت جرئیل علیالسلام دونوں زیند کے ذریعہ تھے ۔ آنمفرت مردر عالم صلی الشرعلیہ وسلم اور حضرت جرئیل علیالسلام دونوں زیند کے ذریعہ تھے ۔ آنمفرت مردر عالم صلی الشرعلیہ وسلم اور حضرت جرئیل علیالسلام دونوں زیند کے ذریعہ آسمان تک پہنے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا جھ

له نتخ الباري ص ١٠٠٥ ٤ كه شكرة المصابح ص ١٦٥ ٥٠ الباري ص ٢٠٦٥ ٤٠ كاه ايضا م ٢٠٠٠ عه ايفا م ٢٠٠٠

بہلے آسمان بردارد غرجہ نم سے ملاقات ہونا اورجہ نم کا ملاحظہ کرنا

جب آب سار دنیا بین قریب دائے آسمان میں داخل ہوئے توججی فرشتہ آن تھاہنے
ہوئ بٹا شت ادخوش کے ساتھ با تھا ادر فیرکی دعا دیتا تھا ، انہیں میں ایک ایے فرشت

سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہندا نہیں ، آب سلی الٹر
علب دسلم نے جبر ئیل سے پوچھا کہ یہ کون سافر سنت ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ملاقات
جودوزخ کا دار دغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنتا تو آپ کی ملاقات
کے دقت آپ کے سامنے اسے نہی آجاتی یہ فرستہ ہنتا ہی نہیں ہے ، آپ نے حضرت
جرئیل سے فرمایا اس فرشتہ سے کہنے کہ جمعے دون خدکھ لئے ، جرئیلی علیا اسلام نے اس سے
ہرئیل سے فرمایا اس فرشتہ سے کہنے کہ جمعے دون خدکھ لئے ، جرئیلی علیا اسلام نے اس سے
نے دوز خ کا ڈھکن اٹھایا جس کی دجہے دوز خ جوش مارتی ہوئی ادیر اُٹھ آئی ۔ آئینے
فرمایا: اسے جرئیلی اس کو کہنے کہ دوز خ کو اپنی جگر دالیس ہونے کا حکم دیا جس پردہ واپس
فرمایا: اسے جرئیلی اس کو دالیس کر دو ، فرستہ نے اسے دالیس ہونے کا حکم دیا جس پردہ واپ

آسمانوں کے محافظین فیصفرت جرئیل سے بیسوال کیوں کیا میں کہ آپ کے ساتھ کون ہے ، کیا انہیں بلایا گیا ہے ؟ حضرت جرئیل علیا سے ؟ حضرت جرئیل علیا سلام فی جب دردازہ کھلوایا تو آسمانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جرئیل علیا سلام نے جب دردازہ کھلوایا تو آسمانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جرئیل علیا سلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون جی انہوں نے جواب دیا کہ سنج البادی میں انہوں نے جواب دیا کہ سنج البادی میں 13ء دسیرت ابن ہنام۔

مد (علیانسلام) ہیں اس برسوال مواکیا انہیں بلایا گیا ہے ، حضرت جبرتیل حواب بینے ہے ك بال انبيس الاياكيا ب اس يردرواز الحوال جات رب اورآب اوبريني يهال يسوال سيدا موتاب كمالا اعلى ك حضرات نه يسوال كيون كفي كي جرس علياسلام ك بارے میں انہیں یہ گمان تھاکہ وہ اسی شخصیت کوسا تھ لے آئے ہول سے جے او بر الایا ندگیا ہو ؟ اس كاجواب يد ہے كوال اعلى كے حضرات كو يسلے سے علوم تقاك آج كسى كى آمد مونے والى ب سين آنخضرت على الترعليه وسلم كاشروف برهان كے لئے اور خوشى ظامر كرنے كے لئے يہ سوال جواب بوا، ا دراس بس يحكمت بمي تقى كه بني اكرم صلى الشرعلية وسلم كوية جل جائ كاكيا اسم گرامی طابراعلیٰ می معروف ہے۔ جب بیسوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے ؟ توحفرت جبرسُلِ فع جواب دیاک محتدمی اگروه آب کے اسم گرامی سے واقف من ہوتے اور آب ك شخصيت سے ستارف را موتے تو يوں موال كرتے كه محركون مي باك سے بہلے ہے روازہ نه کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور وہ بہے کہ آپ کو یہ بنانا مقاکہ آپ سے پہلے زین کے رہے والوں میں ہے کسی کے لئے اس طریقہ پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے فاصد بعیج کر الایا گیا ہو۔ جہاں اکثر قبمان آتے ہول در بار ہا آتے رہتے ہوں و ہاں ہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دے جاتے ہیں، دنیا یں ایسا ہی ہوتا ہے اور چونکہ مرمہان کے سے ور وازے کھول دے جاتے ہی اس انے اس می کسی خصوصیت اورا متیاز کا اظهار نہیں ہو تالین معارج کا مہمان ہے مثال مہمان ہے نہ اس سے پہلے سی کو یہ دہانی نصیب ہوئی شاس کے بعد ، اور دہانی بھی ایسی نہیں کہ امريجه والاايث يا جلااً يا اور ايث يا والا افريقية علاكميا لعبى خاكى انسان خاك بي يرتمومتار با بلكه وه ايسي مهانى تقى كه فرش خاك كارہے والاسبع سموات ہے گزر نامواسدرة المنتى عك ينع كياجها ل اس جيبية مهان ك سواكوئ نهي بينجا صلى الله تعالى عليه وآله بقدد كماله وجاله جونک انسانوں میں سے کوئی و بال نہیں جاتا اور و بال کی راہ متبدل نہیں ہے اس لئے مکست کا تقاصا یہ ہوا کہ ہرسر آسمان کا دروازہ آ مدیرکھولاجائے کروباں سے شاکفین اور عیمین کومسے زرمهان کامرتب معلوم ہوتا چلاجائے اور یہ جان لیں کہ یکوئی الیم سی ہے

جس کو بغیر درخواست کے بلا ماگ ہے اور جس کے لئے آج وہ در دازے کھولے حارہے ہی جوہمی کے لئے نہیں کھونے گئے درحقیقت براعزازاس اعزانسے زیادہ ہے کہ پہلے ے دروازے کھے رہی جودومرول کے لئے بھی کھلے رہے ہول اقال ابن المن حكمته التحقيق الالسماء لمتفتح الامن أجله بخلاف مالووجام فنوخا جوں ہی کوئی وروازہ کھٹکھٹا یا گیا اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور بہمجھ لیاکسی اہم شخصیت کی آمد ہے اور حیر جبر ال علاق الم سے سوال وجواب ہوا، اسس سے حاضرین کونهمان کاتعارف اورتخص حاصل بوگیا پہلےسب نے مہمان کا نام سُنا پھوزیار ک مہان کی آمدے بعد جو تعارف ماضری سے کا یاجا آہے وہ دروازہ کھٹکھٹا سے ادر حفرت جبرتي عليالسلام كنام دريافت كرف سه صاصل بوكيا . ظامر ب كآسدك عمومی اطلاع سے یہ بات ماصل مرجوتی اور جو کر بارگاہ رب العالمین کی مامزی کے اے یر خریخا اور ورشتوں کی زیارت یا فرشنوں کوزیارت کرانا مقعداعلی نه تفااس سے ہر جگر قیام کرنے کا موقع نرتھا الاء اعلیٰ سے ساکنین متوجم وتے رہے اور آپ کی زیارت كرتے رہے اور آپ آعے بڑھے رہے ، دنیا میں استقبال کے لئے استقبال کے اللہ کا فراد كويسك سے جن كرنا ير أ ہے كيو كردنيا كے وسائل كيسيش نظراجا نك سب كا حاضرو التكل موتا ہے ، لا محالہ يبلے ہے آنے كى كوئشش كرتے ہيں تاكہ وقت ناكل جائے ليكن عالم بالا كے ساكنين كودہ قويس ماصل بي كرآن واحدي بزار وليل كاسفركے جمع جوسكة بي. دروازه كمثلمثا ياكيا ہے بھنك بڑى سب ماصر جو كئے دروازه كھولتے دفت سب موجود ہي

## دُوده، شهرا ورتمراك بيش كياجا نااورات كادُوده كوليا

صح مسلم میں جوسفی او پر روایت نقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدی ہی میں ایک برتن المقدی ہی میں ایک برتن میں دودھ بیش کیا گیا اس کے راوی حضرت انس بن مالکٹ میں جمیع مسلم کی دومری روایت جوسفیہ ۹۵ ج ۲ پر مذکورہ جس کے دی کا دی میں ۱۲ ہم میں ۱۲ ہم کا د

حضرت ابوم رئيم مي اس مي بول كالم بالامب سدرة المنتى كے قرب بينے كى جزار بیش کائیں اس میں جی یہ ہے کہ آپ نے دُودھ لے لیا۔ اور صرت امام بخاری کی روا میں ہے کہ بیت المعور سامنے کئے جانے کے بعدا کی برتن میں تنزاب ،ایک برتن میں دود ا درایک برتن بی مشهد مبیش کیا گیا ، بیت المفدس میں بھی بینے کے لئے چیزی بیش كى كئى مون، اور عير عالم بالاي ما ضرفدمت كى كئى مون اس مي كوئى منا فات نبي ب. دوبارہ بیش کے جانے میں عقلانقلاکوئ ایسی بات نہیں ہے جس کا انکارکیا جائے صحیح بخاری میں ایک چیزلینی سنسبد کا ذکرزیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ابیض مزندبعض راويوں سے كوئى چىزرہ جاتى ہے جے دومرا ذكركر ديا ہے ۔ ومع ذالك المتن مقده على من لعريحفظ صحيمهم كى روايت صفى ٥ يرييجى ب كرجب آي ن دوده لیا وحفرت جرس نے عرض کیاکہ اگر شراب نے لیتے تو آپ کی امت گراہ معماتی اس سے معلوم مواکر قائدا ورمیشواک اخلاق اوراعال کااثراس کے مانے والول مرجی پڑتا ہے ۔ له فع البارى سفى ١٥٥ ج ، مب علام زسترطى سے نقل كياہے كرودوں كے بارسى ميں جوھى الغطر ١٥١٤ سنى اس علبها فرا، مكر ہے كہ سى وجسے بوك جب مير بيا بو اہے تواس كے بيٹ ميں وووا واحل مواہد ، در و بی اسس کی آئوں کو جیاد دیتا ہے وا در میر بجے فطرت اسلام پر میسیدا ہوتا ہے لہذا فطری طور پرفطرت

یہ جاہران سی ماہ جائے ہیں موارد سری ہے سی بیا ہو اے قواس کے پیٹیں دو دوھ دا مل ہوا ہے اس عدیما فران مکل ہے کہ یہ کو جب کے پیڈ ہو اے قواس کے پیٹیں دو دوھ دا مل ہوا ہے ادر و ہی اسس کی آئوں کو جیلادیتا ہے (ا در میر بی فرات اسلام پر جیسا ہوتا ہے لہذا فولی طور پر فورت اسلام اور کہ کی ابتدال غذا میں ایک مناسب ہوئی اس سے فعر نسسے دین اسلام مرادیں و حضر سام الامت تھافی قدر کستی فر قرب فرات ہیں کہ دوایا ۔ می عور کرفے سے معزم ہوتا ہے (جو برتن مین کے گئے قد) جار سے دو دوھ اس مرادین مین کے گئے قدی جار سے دو دوھ اس مادین میں میں ہوئی ہوئی کے فراد ہوں ایک جارت کے دور دوھ اس میں ہوئی کو تر بالیک و دور ہوئی اس کو شہد کر یہ ہو کھی ان اور ہر جند کر تر اس و حوام نی پی لے بی پان ہو کر سے کر ساماں ستاط حزور ہے اس سے مشابد د نبا کے ہے ۔ تہد کھی اکر قدد کے سے کو کہ یہ مدت میں تر اس میں ندا ہے اس نواجی اس نواجی اس نواجی اس فرائی میں مین نظام ہوئی ہوا اور یا تی بھی سمین نظام ہو اے مدا ہوا اور یا تی بھی سمین نظام ہو اے مدا ہو اور دول اس میں نظام ہوئی میں نظام ہوئی ہو اور دول کا کام دیا ہو میں میں دور ہوئی ہیں مگردودھ کو اور دول بر زمیج ہے کہ برکی شے اور پینے دولول کا کام دیا ہے۔ مقدود ہے ادر گوعد کی در جو تر الباری می موادی کا کام دیا ہے۔ مقدود ہے ادر گوعد کی الباری می موادی کا کام دیا ہے۔ میں اور کو عزالے کام دیا ہے۔ میں در جو تر الباری می موادی کا کام دیا ہے۔ میں اور کو عذالے کام کی سے دراج می تا الباری می موادی کا کام دیا ہوں۔

## سِدره المنتهاي كياسي

د وایاتِ مدیث میں السدرة المنتنی (صفت موصوف) اورسدرة المنتنی (مصاف مضا الیه) دونول وارد جواسے۔

الفظ اسدرہ عن زبان میں بیرکو کہتے ہیں اور المنتهای کامعنی ہے انتہا ہونے کی جگ۔
اس درخت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ؟ اس کے بارے بیں شیخ مسلم میں ہے کدرسول الطرصلی الشر علیہ وسلم نے ارشاد نسر ما یا کہ اُدیر ہے جواحکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر فتہی ہو جائے ہیں اور جو بندول کے اعمال نیجے ہے او ہر جائے ہیں وہ و ہاں پر تھر جائے ہیں (گئے والے احکام پہلے و ہاں آتے ہیں بچرو ہاں ہے نازل ہوتے ہیں اور نیجے ہوائے والے جواعمال بیل وہ و ہاں اُتھ ہیں بچرو ہاں ہے نازل ہوتے ہیں اور نیجے ہوائے والے جواعمال بیل وہ و ہاں ہم ہوائے ہیں بچراو پر اُسٹا کھا ہے جائے ہیں پہلے گزرچکا ہے کدرس الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کہ اس پر جوجیزی جھائی ہوئی تھیں ان کی وجھے ہوائی کا حسن تھا اسے الشرک معنوق میں ہے کوئی جی خور ایک کا میں ہوئے ہیں ہوئے تھے ہوائی ور دومری صوریت ہیں ہے کہ آب نے فرایا کہ والے کہ اس پر سونے کے پر دانے چھائے ہوئے تھے ہوائی ور دومری صوریت ہیں ہے کہ آب نے فرایا کا اس پر سونے کے پر دانے چھائے ہوئے تھے ہوائی وارس ال کے جارہے ہیں یہ جی صوریت ہیں اور و مائی سکتا ہے یا یول فرایا کا اس کی سانہ میں ایک موازیوں ال کی جل سکتا ہے یا یول فرایا کا اس کی سانہ ہیں موموارسا یہ ہے جائے ہیں گھیے۔
مایہ ہیں موموارسا یہ لے ملے ہیں گھیے۔

قال النووى رجه الله إقال ابن العباس والمنسرون وغيرهم سمين سلم والمنتهى لان علم الملائكة ينتهى اليها ولم يجاوزها احد الاس سول الله صلى الله عليه وسلم وحكى عن عبد الله بن معرى وضرافته عنه إنعاسميت بذلك لكونها ينتهى اليها ما يهبط مى فوقها وما يصعد من تحتما من امرابته تعالى الله

لے صحبیح سلم ص ، 9 ج ا عن ابن سعودم فوغا ۔ شے مشکوٰۃ المصابیح ص ، ٢٩٨ ، ا زتر ذی ۔ علی صحبیح سلم ص ، 9 ج ا ۔ میں صحبے سلم ص ، 9 ج ا ۔

### جنت ميں داخل ہونااورہم کوٹر کاملاحظہ کرنا

حفرت انس رضی انٹر تعالی عند سے روایت ہے کہ دسول اوٹی اللہ علیہ وسلم نے ارتفاد فرایا کہ اس درمیان میں جبکہ میں جنت میں جل رہا تھا، اچا تک میں ایک ایسی نہر بر ہوں جسکے دونوں کار دل بر ایسے ہوتیوں کے تبتے ہیں جو جج میں سے خالی ہیں دیعنی پورا قبۃ ایک ہوتی کا ہے ہیں نے کہا اے جبرئیل ایر کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ینہ کو ترہے، جو آب کے رب نے آب کو عطافرائی ہے ، میں نے جو دھیان کی تو کی دیکھتا ہوں اس میں جو مٹی ہے دجس کی سطح بر یائی ہے ) دہ خوب تیز خوست ہو والا مشک ہے .

### حضرات انبیار کرام علیهم است لام کی ملاقات روحانی تھی یا اجم کے اتھ تھی

حفزات انسبارکام علیم السلام این قبورش و نده بی حفور گرفور کا انسبار کرام کا است المقدس اور آسمانول میں دیجنا اس سے باتوان کی ارواج مبارکہ کو دیکھنا مراد ہے باح اجسام عفر بہ سے دیکھنا مراد ہے کہ حضور کے اعزاز واکرام کے لئے انبیار کرام کو مع اجسام عفر سے کے انبیار کرام علیم السلام این قبورش حجول کے می واقعلی اور آسمانول میں مدعو کیا گیا جو کو حفرات انبیار کرام علیم السلام این قبورش حجول کے ساتھ زندہ میں صیاکہ سول الدّوسلی الدّعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۱۰ ان الله حدوم الادوس کے ساتھ زندہ میں صیاکہ سول الدّر صلی الدّعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۱۰ ان الله حدوم الادوس اجسام المول کے معمول کو کھا نہیں سکتیں اورا توال برزخ کو اتوال دنیا پر قیاس مجی نہیں کیا جا ساتھ موتے دیکھا تھا گذاکوئی بعیب نہیں ہے کو مسجد افعی میں انبیار ملاح کو آب نے ان کے اجسام عفر ہے کے تو وہاں مجی حفرات ساتھ موجود پایا اور انہیں نماز بڑھائی مجرآسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں مجی حضرات انبیار کوام علیم السلام کو اس ایسے جمول کے ساتھ موجود پایا اور انہیں نماز بڑھائی مجرآسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں مجی حضرات انبیار کوام علیم السلام کی وہ وہاں ایسے جمول کے ساتھ موجود پایا اور انہیں نماز بڑھائی مجرآسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں میں سے جن سے جمی طاقات کی وہ وہاں ایسے جمول کے ساتھ میں بیتے ہوں سے جن سے جمی طاقات کی وہ وہاں ابیار جمول کے ساتھ میں بیتے ہوں سے جن سے جمی طاقات کی وہ وہاں ابیار جمول کے ساتھ میں بیتے ہوں سے جن سے جمی طاقات کی وہ وہاں ابیار جمول کے ساتھ میں بیتے ہوں سے جن سے جمی طرقات کی وہ وہاں ابیار جمول کے ساتھ میں بیتے ہوں سے جن سے جمل ساتھ میں بیتے ہوں کے ساتھ میں بیتے ہوں سے جن سے جمل ساتھ میں سے جن سے جمل ساتھ میں بیتے ہوں سے جمل ساتھ میں بیتے ہوں سے جمل ساتھ میں بیتے ہوں سے جن سے جمل سے جمل ساتھ میں سے جن سے جمل سے جمل سے بیتے ہوں کے بیتے ہوں سے جن سے جمل سے بیتے ہوں کے بیتے ہوں کی بیتے ہوں کے بیتے

تاریائی ہے اور میں صرات انبیار کرام میں سے ہوملا قاتیں اسمانوں میں صرات انبیار کرام میں کہا کے سے ہوملا قاتیں بہو میں ان کی ترتیہ کے باسے میں کیا حکمت ہے ؟

حضرت مرورعام ملی الله علیه وسلم نصفرات ابنیاد کرام علیم السلام کوبیت المقدس بین نماز پرهائی ، بیمران حفرات سے بسی سے اوپر لاقات کرائی تھی دہ لوگ آپ سے پہلے آسمانوں میں بنخ بھے تھے۔ ان میں بن حفرات سے آپ کی لاقات ہوئی ان بی بہلے آسمان پر صفرت آدم علیات اس میں بنخ بھے تھے۔ ان میں جن حفرات سے آپ کی لاقات ہوئی ان بہر ہا اور دومر سے برصفرت آدم علیات رہے اور دومر سے آسمانوں میں دیگر ابنیا رکام علیم اسلام سے طاقات ہوئی ۔ ان طاقات می بر بتا ان عقال بی میں بعض صفرات نے میک برائی ہوئی کو صفرت آدم علیات اس طرح آب کو بی کو معظم وہ جنت سے نکالے کئے ہواس وقت ان کا دطن مالون تھا۔ اس طرح آب کو بی کو معظم سے مدین مورہ ہے کہ بی کا موقع آ کے گا اس میں وقت اس کا دول کے مطابق جو کو دافعہ مورج ہجب دب مدین مورہ سے کہ بی عرصہ بہلے بیش آبا تھا اس سے بہلے آسمان میں مصرت آدم علیات الله المال میں مصرت آدم علیات آبا مطابق کو کوئی کی کا قات کرائی گئی کے۔

مضرت عیسلی اور یحنی ملیماات الم سے دومرے آسمان میں طاقات ہوئی اس یں مصرت عیسلی اور یحنی ملیماات الم یں یہ بتایا کہ بچرت کے بعد شروع ہی میں بیمودی دخمنی کریں سے اوران کی سرکشی بڑھتی الحالیا بنگی

لے نستے الباری ص ۲۱۰ ج ۵، الاصابیص ۵۲ - ۳۵

اورآب كو تعليف بينيان كاراد م كرت رس كرج دجياكد انبول في حضرت عيلى ادر من عيني ادر من المرت الميني المرت الميني المرت الميني عليها السلام ساكيا).

بانچوں اسمان برحفرت بارون علیات الم سے طاقات ہوئی اس میں بتایا کر حضرت اور علیات اللہ علیہ اللہ علیات اللہ علیات اللہ علیات اللہ علیات اللہ کو ان کی قوم کی علیات اللہ کو ان کی قوم کی ایک ایک قوم کی ایک تو ایک قوم کی ایک تو ایک قوم کی ایک تو ایک قوم کی کاروں کی تو ایک قوم کی کاروں کی تو ایک تو

چھے آسان میں حفرت ہوئی علیال الم سے الاقات ہوئی ان کی الاقات میں اسس طرف اشارہ تھاکہ جیے اس کا حفرت ایس طرف کے واقعات آپ کوجی بیش مرف اشارہ تھاکہ جیے اس کو دو القات آپ کوجی بیش آپ کے اس کورسول الشوطی الشرعلی دسلم نے ایک موقعہ بریوں ارشاد فربا یا مقد او ذی موسنی با دی ترمن ہذا فصر بر

ساتوی آسمان میں حضرت ابراہیم علیات الم سے ملاقات ہوئی وہ بیت المعوّیں ٹیک کا سے ہوئے ہوئے وہ بیت المعوّیں ٹیک کا سے ہوئے ہوئے ہے اس میں بہ بتایا کہ آپ کی آخری عمری آپ کو مناسک جج کا موقع دیاجا ہے گا اور آپ کے ذریعے بیت الشرکی تعظیم فائم ہوگی ہو دھفرت ابراہیم علیات اللم دیاجا ہے گا اور آپ کے ذریعے بیت الشرکی تعظیم فائم ہوگی ہوگی وصفرت ابراہیم علیات اللم میں بیت المعمور سے سب سے آخر میں ملاقات ہوئی انہوں نے کعبر شریعی بنایا تھا اور عالم بالایس بیت المعمور کے سنج البادی میں ۱۹۱۰ ہوئی ۔

ے ٹیک لگائے ہوئے تھے جو کعبر سنسریف کی محا ذات ہیں ہے یہاں زمین بربنی آدم کعبہ تنریعین کاطواف کرتے ہیں اور وہاں روزانہ فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں پیلیف مناسبت ہے ،۔

## مشیخ ابن ابی جمره کاارشاد

شخ ابن ابی جسسرہ نے بھی صزات انبیار کرام علیم اسلام کی ملاقاتوں کی ترتیہ کے بارے بیں کچھ کھیں بنائیں ، انہوں نے فرمایا کسب سے قریب والے آسمان بیں آدم علیلاً سے اس سے ملاقات ہوئی کوہ اقل الانبیار بھی بیں اور اقل الا بار بھی بیں وہ بنی بھی بیں اور آب کے باہی جی بیں اور دوسرے آسمان برحضرت علیلی علیالسلام سے ملاقات ہوئی کوئد ان کا زمانہ آنحضرت سی استرعلم کے زمانے سے قریب ترتھاکی ذکر آب سے اوران کے درمیان بی بنیں گزرا ترمیرے آسمان بی صفرت یوسعت علیالسلام سے ملاقات ہوئی کوئد آب کی درمیان بی بنیں گزرا ترمیرے آسمان بی صفرت یوسعت علیالسلام سے ملاقات ہوئی کوئد آب کی سائٹر آب کی سائٹر آب کی ارسے بی الترا میں صفرت اور رسی علیالسلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے بی التر ورمیان ہے ۔

تعالیٰ کا ارشاد ہے قت مَعْدَنْهُ مُکَامَاً عَلِیاً امریم ، ۵) اور چوتھا آسمان ساتو ہی آسمان کے درمیان ہے ۔

پانچوی آسمان میں حضرت بارون علیالسلام سے طاقات ہوئی کبوکر وہ اپنے بھائی حفرت موسی علیالسلام سے قریب ہیں اور حضرت موسی علیالسلام ان سے بلند تھے مینی چھے آسمان پر نفے کیونکر انہیں کلیم التر ہونے کی ففیلت حاصل ہے اور آخری آسمان ہیں حضرت ابراہیم یہ علامت ہیں نے اروض الاست ہیں بہت ہی اچی بات بچی ہے اور وہ سکو حضرت اور ایس علیالسلام سبب ہی وہتی ہات بچی ہے اور وہ سکو حضرت اور ایس علیالسلام سبب ہی وہتی ہی بات بچی ہے اور وہ سکو حضرت اور ایس علیالسلام سبب ہی وہتی ہی ہا تا بھی دہتی ہی ان الله میں موروش الاسلام سبب سبح دہتی میں استران الله علی میں اور وہ اس الله وہ الله

علیالسلام سے طافات ہوئی کیوکر ابراہیم علیالسلام بعیوں میں آپ کے آخری باپ ہیں اور بہ بات بھی ہے کر حضرت ابراہیم علیالسلام دخلیل الشر ہیں، خلیل کا مرتبرسب سے بلند موناچا ہے اس لئے وہ ساتویں آسمان ہیں تھے اور جو نکومبیب کا مرتبہ خلیل سے بھی بلند موناچا ہے اس کئے آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم حضرت ابراہیم سے بھی او بریشتر بھینے کے۔ اخت ہی خول ہا ہی جوقا

## نمازوں کی تحفیف کاجوسوال کیا تو یا نی نمازیں رہ جانے بر آگے سوال نہرنے کی عکمت

حضرت موئی علیالسلام کے توجہ دلانے پر جورسول اسٹرصلی الشرعلیہ دسلم نے بار بار
مازی کم کوانے کے لئے درخواست کی اور پانچ مازیں رہ جانے پر جو آعے سوال کی ہمت
مذکی ،اور فربایا کہ اب جھے اپنے درب سے شرم آتی ہے ۔اس کے بارے بیں حافظ ابن جم
رحالت علیہ نے ابن منہ سے نقل کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کرچ کو یا بخ بنا زوں کی کی
ہورہی تھی اور اب یا نخ بی رہ گئی تھیں، تو اب مزید تعنیت کا سوال کرنے کا معتصد یہ بنتا تھا کہ
کو یا کوئی نماز بھی فرض ندر ہے ، لہٰذا آپ آگے درخواست کرنے پر شربا گئے ۔ اورچ بی کوئی طور
پر بانچ نمازوں کی فرضیت تعین ہی تھی اس لئے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔
مافظ ابن جمنے فرق الباری میں یہی لکھا ہے کہ آخلہ ناسل میں یہ بات تھی کر سب نمازی فرش
سوال کرتے رہے ہیں وہ اس وجسے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کر سب نمازی فرش
نہیں بیں البتہ آخری مرتبہ کے سوال کے بعد جو یا نخ نمازیں رہ گئیں تھیں ان کے باسے یں
بہیں بیں البتہ آخری مرتبہ کے سوال کے بعد جو یا نخ نمازیں رہ گئیں تھیں ان کے باسے یں
پر بھین کریں یہ وفرض بی بیں اس لئے آپ نے اس کے بعد سوال نہیں کیا۔ ارشا و خداوندی
مائبکہ کُلُ الْقَوْلُ لَدَی دی وہ میں سے اس طوف اشارہ نکلیا ہے تھے
مائبکہ کُلُ الْقَوْلُ لَدَی دی وہ میں سے اس طوف اشارہ نکلیا ہے تھے

حضرت موسى علياب الم كاروناا وررشك كرنا

معسداجى روايات بي يرجى ب كرا تخفرت على الترعليدولم حفرت مولى عليات الم

ئه فتح البارى ص ١١١ ي. ٤ - كله نشيخ البارى ص٩٣ ج ٨ - تكه ايعنا

ے آگے بڑھے، تومونی علیاسلام رونے گے ان سے دریا فت کیاگیاکہ آپ کیوں وقع میں انہوں نے کہاکہ میرے بعد ایک غلام مین نوع ترخص کی بعث ہوئی اس کی امت کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ما فظائن ججر برالشہ علیہ فتح البادی بین فضفے ہیں کہ معا ذالتہ حضرت موسی علیاسلام کا یہ رونا اور یہ کہنا کا ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگ میری امت کے برنسبت زیادہ جنت میں داخل مول کے یہ طورصد کے نہیں تھا بلک بطورانوں کے قا، اور افسوس اس بات کا مخاکم میں امت میں خالفت اور نافرانی زیادہ تھی جس کی دجہ تھا، اور افسوس اس بات کا مخاکم میں امت میں خالفت اور نافرانی زیادہ تھی جس کی دجہ کی امت میں اور نافرانی زیادہ تھی جس کی دور اوراس کی وجہ سے صفرت ہوئی علیاسلام کا توا ب بھی کم ہوا، کی کرت تھی اس کا تواب اس سے بنی کو بھی طان خاکورکو دو آکورلا کی کرت دالت جس تو رہوں کے بیاد کرت کا دراس سے امت کا تواب کم نہیں ہوتا تھا) رمول الشرصتی التر توائی علیہ والم کا تواب بہت زیادہ ہے کہ وہ کہ آپ کی امت میں فرانبرداری کی شان بہت زیادہ ہے علیہ وسلم کا تواب بہت زیادہ ہے کہ وہ کہ آپ کی امت میں فرانبرداری کی شان بہت زیادہ ہے جو تھ تھ نے دیادت، جہاد، تعلیم، تبلغ میں یا است بہت میں درائے ہے۔

### حضرت ابراہیم علیات ام نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی ؟

ایک یداشکال پیا ہوتا ہے کر حضرت ابراہیم علیاستلام نے نمازوں کی تحقیف کا سوال کرنے کی طوف کیوں توجہ نہیں ولائی ہو حضرات اکا برنے اس کے بارے میں فربایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیالصلاۃ والسلام خلیل ہیں، مقام خُلّت کا تقاضات ہیم ورضا ہے، ہو حکم ہوان لیا ، آگے سوچنا کچونہیں، اور صفرت موسی علیالصلاۃ والسلام کلیم ہیں، مقام ناقی مقام نازہے ، اور موجب انساط ہے، ہو کلیم جرائت کرسکتا ہے دوسرا نہیں کرسکتا، بھرایک بات بیمی ہے کھڑت کو میں انساط ہے، ہو کلیم جرائت کرسکتا ہے دوسرا نہیں کرسکتا، بھرایک بات بیمی ہے کھڑت ومناظ وہ ہیں عمر انساط میں عمر انساط می کوابل تمرک وگفر سے زیادہ واسط مرائی تصاب ان ہی کوگوں سے بحث ومناظرہ میں عمر انساط میں عمر انساط می کا اور انسال می کا اور انسال می کا دور ہوگئی آپ پرایمان لاسے تھے وہ بیتے فرما نبردار تھے ، نا فرمانوں اور فاسقوں کو انہا کی طرف چلاگیا اور ابین تی بیری بن کا اظہار کرتے ہوئے فرما یا: خانی قد بدوت بنی اسرائیل کو آ زباچکا ہوں ، اور اسی تجربہ کی بسیاد برکہ وحد مدھ دشیم ترین، یعنی میں بنی اسرائیل کو آ زباچکا ہوں ، اور اسی تجربہ کی بسیاد برکہ ہوں کا دینی نمازیں برطفا آپ کی است کے لئے دشوار ہوگا۔

ے منسخ الباری س111 جء

سونے کے طشت میں زمزم سے قلب اطبر کا دھو یا جانا

واقعدُ معراج جن ا حادیث میں بیان کیا گیا ہے ال بی بیجی ہے کہ آپ کا سیندُ بُالِ چاک کیا گیا ور قلبِ اطبر کو نکال کرزمزم کے پانی ہے دھوکروایس اپن جگر رکھدیا گیا ، پھر

سله مشکوّة المصابح ص۲۰۱ ، از تزیزی - سله مشسکوة المصابیح ص ۲۰۱ ، از تزیدی -

اس طرح درست کردیاگیا جیساکہ پہلے تھا ، آن کی دنیا میں جبکہ سرجری عام ہوچی ہے اس بی کوئی اشکال نہیں ہے اور زمزم کے پائی سے وجود حریاگیا اس سے زمزم کی پائی کی فضیلت داخے طور برمعلوم ہوئی ، روایات میں بیری ہے کہ آب کے قلب اطبر کوسونے کے طشت میں دھویاگی ، اور برمزی جنت سے لایاگیا تھا ، کیز کر بربرتن جنت سے آیا تھا اور استعال کرنے والا فرمشتہ تھا اور اس وفت ہے اوکا خرات کے لئے سونے کے ، دسونے کی جرمت مین منوو میں ہوئی ، اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعال کرنے کا جواز شابت نہیں کیا جا سے اس سے امت سے معرف کا برمال سے آپ کی قرت بیرا میں بوئی ، اور ایمان و حکمت سے معرف کا برمال سے آپ کی قرت بیرا ہوگئی و رعالم المراس اور نیا دہ ترق ہوگئی اور عالم بالامیں جائے گی قوت بیرا ہوگئی۔

#### نماز كامرس عظيمه

نمازات زندائی کا بہت بڑاانوام ہے ، دیگر عبادات اسی مرزمین پر رہتے ہوئے فرض کی گئیں ، لیکن نمازعا کم بالا بی ہے سندس کی گئی ، الترتعالی نے ابینے حبیب می الشرعلیہ وسلم کو عالم بالا کی میرکرائی ، اور و بال پچاس ، تجربا نی نمازی عطائی گئیں ، اور تواب پچاس مجار کی المام بالا کی میرکرائی ، اور و بال پچاس ، تجربا نی علائے گئیں ، اور تواب پچاس مجار کی میر الله میں میں میر نمازوں کی تخفیف کے لئے در خواست کرتے رہے ، اور در خواست قبول موتے ہے عالم بالا میں بار بار آپ کی حاضری ہوتی رہی ۔

وہاں آنخضرت صلی استرقعائی علیہ وسلم کی مناجات ہوئی مجراس دنیا ہیں آپ کے سی بڑکی اور تا تیامت بید مناجات ہوتی رسی اور تا تیامت بید مناجات ہوتی رہی اور تا تیامت بید مناجات ہوتی رہی ان شارالشرقعالی۔

چونکہ یہ الشرتعالی مشانہ کے دریار کی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آداب ہی جود دمری عبادات کے لئے لازم نہیں کئے گئے ، بادخوم نا ، کیڑوں کا پاک ہونا ، نماز کی جسگہ کا پاک ہونا ، فبار رُخ ہونا ، ا دب کے ساتھ ہاتھ با ندھ کر کھڑا ہونا ، الشرکے کلام کو بڑھنا ، رکوع (ITC)

كرنا، سجد المرنا، يه وه جيزي بي بو مجوعي حيثيت سے كسى دومرى عبادات بي مرخوانيين بي، درگوان بي سعيف احكام بعض درگرعبادات سے بي متعلق بي ) بيم زغازى برد دركوت كے بعد تشهد بير ها ہے جوالتي ات بغريب تشروع بوتا ہے ، بعض تشراح حديث في نسرالى مديث في نسروا يا ہے كرتشهد ميں انبى الفاظ كا اعاده ہے جوشب مواق ميں ادائے گئے تقے ، حاصرى الله وقت الخضرت مردر عالم صلى الشرطيه وسلم في تحديبيش كرتے بوئ عرض كيا: البقيات وقت الخضرت مردر عالم صلى الشرطيه وسلم في تحديبيش كرتے بوئ عرض كيا: البقيات الله والصلوات و المقليد الله والسل كے جواب بي التر تعالے شارى طرف سے جواب الا الله والم الله والله الله والم الله والله والم الله والله والم الله والله والم الله والله والله والم الله والله والم الله والله والم الله والله والله والم الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والم الله والله والم والله وال

له دكرة مولانا وخرائعس الكسكوم ف تعليفة على سنى أبى داؤد (ماب المستهام) وفيه اليصا وبه يطهر وجه الحطاب، وأمه على حكاية معماجه عليال المرمق أخرالصلوة المى عمد معراج المؤمنين اله وفال شيخ مشاعما في مذل المحبود ص ١١٠٥ ٢ معد اعتبار وم الاشكال على بعظه عليك رمن مسروعية الخطاب للأمه صدرتهم العدلاعي الطبي محى متبع لعط الرسول بعيمه الدى علمه العمعامة، ومجتمل الديمة لعلى طربي اهل العرف المصلين لما استفتحوا ماب الملكوب مالتحمات اذن لهم بالدخول في حريم المحى الدى لا معوب عفرته اعبيه عم بالماحاة عنه واعلى أن ذبك تواسطه سى الرجمه وبركة ما بعده والتفتوافاذ المهيمة والمساحدة والمناه عليه والمنكمة في وفيع فرض المسلوة المدى وبرجعة الله وبركانه واحق وماطناً حين غسل بماء زمزه بالايمان والحكمة ومن شان الصلوة أن يتقدمها الطهوم المسب و دنيا ثمن بهاء زمزه بالايمان والحكمة ومن شان الصلوة أن يتقدمها الطهوم المسب و دنيا شكلة ولمن شان الصلوة أن يتقدمها الطهوم المسب و دنيا و من المثلاثة و للما المائدة ولي المناه و من شان العلوة أن يتقدمها الطهوم المسب و وفيه المناشكة ولساحى وبه ومن شكان المساء و من خلال المعلى وبعلى بمن سكنه من وفيه المناه الاسراء أنه المعربة ولمياب المعربة الله من المناه الاسراء أنه المناه ولمائدة ولاساعى وبه ومن شكان المساء و من خلارات المائدة ولمن المثلاثة الميراء أنه المناه ومن المناه الاسراء أنه المناه والعكمة و قضيه المناه العمراء أنه المناه الاسراء أنه المناه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء أنه المناه الاسراء المناه الاسراء المناه الاسراء المناه الاسراء المناه المناه الاسراء المناه الاسراء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن

نماز چرکو دربارالی کی حاضری ہے ،اس کے پوری توجہ کے ساتھ نماز بڑھنے کی تعلیم کی اُنٹرہ ساھنے رکھنے کی ہمایت فرائی اکد دہمی رہے ، بوحراً دحرد بھنے ہے منع فرایا ہے ، نما بڑھتے ہوئے تنبیک بینی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی مما نعت فرائی ہے ۔ کھائے کا تفاضا ہوتے ہوئے ہوئے اور بیتا ہے بافار کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز بڑھنے ہے منع فرایا ہے کیو کم یہ چیز ہی توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی دہسے خشوع خصوع باتی نہیں رہتا جود رباری اضری کی شان کے ضلاف ہے۔

حفرت ابو ذرینی انترتها لے عندے روایت ہے کر رسول الشرصلی المترعلیہ وسلّم نے
ارشاد ونسر ما یاکر جب بندہ نمازی م تو برابرالشرنعالی کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے ، جبتک
بندہ خود ابن نوجہ نہ ہٹا ہے ، جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے توانشرتعالی کی توجہ ہیں رہتی بھڑت
ابو ذرینی الشرعذے روایت ہے کہ رسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : اگریم یں
ہے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکروں کو نہ جیوے کیو کواس کی طرف رہت متوجہ ہوتی ہے

# ملحدين ومنيحرين كي ممربي

روایات صدیت ہے معلوم ہواکہ رمول النائسلی الشرعلیہ وسلم کو الشرتعالی نے بیداری میں روح اورجیم کے ساتھ معراج کرائی ، اہل السنّة والجماعت کا بہی ندہب ہے ۔ ایک ہی رات میں آپ می معقلہ ہے روانہ ہوکر بہت المقدس میں بہنچے ، وہاں صنرات انبیار کوام

را مدمات مع يركد منها عرج به ما أى ق دات الليلة معبد الملائكة وأن منه مالها لم فلا معمد والراكع علا بيرجد والمساجد فلا يقعد وحمع الله له ولأ منه ملك العادات كلها في م كعة بعد يسابها العبد بسرا علها من الطماسة والاحلاص أسام إلى ذلك الماق حدر وفال وف احتماص ورصيها طبلة الاسراء إشامً إلى عطيم بيامها ولدلك احمد فرصه مكومه مع برواسطة بن معراجون معددت على ماسبق بيانه ومن عددت على ماسبق بيانه

1179

علیم السلام کی امامت کی جیرو ہاں ہے آسمانوں پرتشرمین ہے گئے ، و ہال حصرات انہا، كرام غلبهم السلام سے ملا فاتیں ہوئیں ، مدرة المنتنی کو دیجیا ، ابسیت المعور کو ملاحظہ فرمایا ایسی جگر برسنے جہاں قلموں کے مکھنے کی آوازی آرسی تقیس ، عالم بالابس بچاس کاری فرض كيكي ، پيرحضرت موسى عليالت الام ك بار بارتوج والان براورخالق كاكنات جل مجدة ک بارگاه میں بار بار درخواست میش کرنے بر یا نے نمازول کی فرصیت روگئی،اورانٹرتعافی نے یاغ نمازی بڑھنے بری کیاس نمازول کے ثواب کا علان فرادیا بھواسی رات س أسمالول عضر ول سرايا اوروايس كمعظم تشريف في أعد راستي قراش كالي قافلہ ال، جب صبح كو قريش كے سامنے دات كا داقع ميان كي تودة كذب كرنے لكے ليكن جب آب نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات و بدے اورجس فافليد الاقات مونى فى ومجى منع كيا ، اورآت نے اس كے بارے مي جو كيد بايا تا وہ سب سے سامنے میں تابت ہوگیا توقریسٹس کامنہ بند ہوگیا اور آ کے کھے نہ کہ سکے۔ اب دورماضر كملمدين واقعدُ معراج كوما نيخين نامل كرتے من اوربعض مبابل بالكلى بى جسلانىية مي ، اور كيولوك يول كهدية بي كرخواب كاواقعه ب ، بدلوك بنبس وية اگریخواب اواقعه موتا تومشرکین کواس کان کارکیوں کرتے ؟ اور بول کیول کہتے کرمیت المقدی عك ايك ماه كى مسافت كيے طے كرلى واور عرانهيں بيت المقدس كى نشانيال دريافت كرف كى كيا ضرورت على عمورة الامرار ك متروع مي جوسُبْ حن الَّذِي أَسُرى بِعَبْدِه فرایا ہے، اس میں لفظ بعیدہ سے صاف ظاہرے کہ آب روح اورجم دونول کے ساتھ تشريف لے كے نيزاً سرى المرى المرى دمعنى الام) سے باب افعال سے اضى كاصيف یکی رات مے سفر کرنے پر دلالت کرنا ہے ، خواب س کوئی کہیں جلاحائے اس کو سمری اور اسری سے نعبیراں کیا بانا، لیکن جنہیں ماننانہیں ہے وہ آیتِ فرآنیداورا مادیث صحیحہ کا الكاركرت بن درانس جمكة هداهم الله نعالى. منکرین کی جا بلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین کے اُدیرجانے میں اُتی مسا ے بعد ہواموجود نہیں ہے اورفلاں فلال گرہ سے گزرنالازم ہے اور انسان بغیرہ کے

فلسفة قديم مو يا جديد اس فلق ركف والول كى بانول كاكونى اعتبار نهي فالق كائنات جل محدة في اين كتاب مي سات آسانول كى تخليق كا تذكره فرمايا اليكن اصحاب فلسفة فديم كية تقى كوفرة سمان مي اوراب جب نيا فلسفة آيا توايك آسمان كاوجود بي تسليم نهين كرت اب بتاذان أيحل لكانے والول كى بات تقيك ہے يا فالق كائنات جل مجدة كافران يمح ہے ؟ سورة عك مي فرمايا : اللّه بَعْلَمْ مَنْ خَلَقٌ وَهُوَ اللّهَ طِينُهُ الْخَبِيْرُ

كجدلوكول كوبيراشكال نخاا وربعض ملحاش كومكن بصاب بهي اشكال ببوكرايك رات میں اتنا بڑاسفر کیے موسکتا ہے ، کہمی پہلے زمان میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تواسکی کھ وج بھی کی نیزر فار سواریاں موجود مذھیں اوراب جونے آلات ایجاد ہوگئے ان كا وجود منه تحا، ابتوجده مع موالى جهاز كمنط ويره كمنط من وشق بين با آب، اكراس ما كود مكها جائے توبیت المفلاس آنے جانے میں صرف دونمین محفظ فرح موسکتے ہیں اورات ے باقی مخفظ آسانوں پر بینے اور وبال مشارات فرانے اور وبال سے والی آنے کیلئے نسليم كرائ مائيس تواس مي كوئى بعدنهي ب واب توايد رات مي لمي مسافت قط كمن كاأسكال ختم ہوكيا ،اوربہ جي علوم ہے كرات رتعالى كى قدرت ختم نہيں ہوئى ،الشرنعاك یاہے توجونیزر فارسواریاں ہیں انہیں مزیددرمز بدنیزر فاری عطافرا دے اورنگ سواریاں بدا فرمادے ، جو موجودہ سوار اول سے تیز تر مول ، سورہ نحل میں جو سوار اول كالذكر فرمان كع بعد: وَيَغُلُقُ مَالاً تَعْلَمُوْنَ وَمِن مِرْمِا يا إلى اس مِن موجوده مؤرِّد ا دران سب سوار لوں کی طرف اشارہے جو قیامت کک وجود میں آئیں گی، اب آو ایسے طيارے نيار موقع بي جو آواز كى رفيارے عبى زيادہ جلدى يہني والے بي، اور انجى زيد تیزرفارسواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں ، یہی لوگ جوسفرمواج کے منکر ہی یااس کے وقوع میں منرد دہیں خود ہی تائیں کرات دن کے آگے بچھے آنے میں (ان کے خیال میں برمین جواپنی محور بر محومتی ہے جو بیس گفتے میں کتنی مسافت مے کرلیتی ہے وادر بہجی بتائیں کہ آفتاب جوزمین کے گرہ سے کروٹرل میل ڈورہے کرن طاہر ہوتے ہی كتف سيكندس كروشى روشى ربهن باتى اوريكى بتأس كرجب جاندير کئے تھے توکتنی سیافت کتنے وقت میں طے گی تھی ۽ بیمب کچونظروں سے سامنے ہے تھر واقعد معسراج میں تردد کیوں ہے ؟

صاحب موائ سل الترتوالى عليه والم جس براق برت ريت به كف تقداس كمباك بين يول فرمايا ب كروه و ذنظر برا بناا كلاقدم ركات تفاليكن به بات ابهام بين به كراس كى نظر كهان تك بيني تفى ، اگرسوميل برنظر برنى بوتو مكر معظم سے میت المقدس تک صرف سات آتھ منٹ كى مسافت بنتى ہے ۔ اس طرح بیت المقدس تک آف اور جانے بين كل بيندره بى منٹ خسر برح مونے كا حساب بنتا ہے اور باتى پورى رات عالم بالاك سير سے سك زع گئے ۔

اَج كل بده سے دشق عكم بوائى جہازے ايك ديره كفي كاراستہ - اگراى كے مطابق غوركيا جائے تو دونين كھنے بيت المقدى آنے جانے كے لئے اور باقى إورى رات عالم بالاكى ميرك لئے تسليم كرنے سے كوئى چيز مانى نہيں ہے - وَ مَا يَتَذَ كَوْ اِلاَّ مَنْ مُينِيْ بُ هُ وَ وَمَا يَتَذَ كَوْ اِللَّا

مومن كاطريقة يه ب كرائترتعاك شانه اوراس كرسول صلى الترعليه وسلم كى بات سنة اورتصديق كرسه - وَالْمُزْنَابُوْنَ هُدُمُ اللّهَ الِكُوْنَ ه



## بشمرالأرالتح الرجمي نَحْمُ لُلُ وَنُصَلِقَ عَلَىٰ سُولِ لِلْكِفِينَ

دنیاک تاریخ میں پسلسلہ پہلے سے جاری راہے کہ اہل باطل اہل تی کے دشمن ہے ہیں گزسشة امتول كے سائد مى السابى ہواكہ دشمنوں فيا بل ايمان كومارا يثاقتل كياا در زصر من سلمانول كو تكليد ب بهنجائين صناب انبيار كام عليهم العتلاة والسلام كوهي مخت إيذاكي بينجاكي بكلعف انبيائ كام عليهم العلوة والسلام كوشهيد كُسكرديا جس كووَيْقُتُ كُوْنَ النِّبَيِّينَ بِغَيْرِجَيِّ (ٱلعُمَانِ:١١) يم بيان الراايب سورة البقرويس فرايا:

وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مُسَّلُالًا ذِيْنَ خُلُوْا مِنْ تَبْلِكُمُ مُسَّتُهُمُ حَيّٰ يَفُولُ الرَّسُولُ وَالَّهِ نَيْنَ أَمَنُوامَعَهُ مَثَى نَصُرُ اللَّهِ ﴿ اَلْأَاتَ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيْتِ و(٢١٢)

أَمْرِحَسِنْتُمُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ كَالْمَ فَعَالَ كِلْمُ مُعَنَّت مِن وافل مِ مِادُكُ مالا مكر أن لوكول جيسے وا تعاست تبي بين بين الصوتم مع يبع كند الْبَاسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَذُلْذِلُوا إِينَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّكِيفُ اور مَكِيفُ اور وه وكل جبخور مستركت يهال كدر ولسف ادران مؤمنین نے جوربول کے سامتی تھے كبدد يأكركب بحوك الشرك عدد مضروار بالنب الندكى مدد قريب سبع ـ

مورة البروج كمات أيات يرسية: وَالسَّمَا وَ ذَاتِ الْبُرُوجِ . وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ، وَشَاهِدٍ رُّمَتُهُوُدِ • تُسْلِلُ اَصْحَابُ

قسم ہے برحول والے آسمان کی اور وعدہ كن بوسفدن كاورحاصر بوسف والملك ا دراس کجس می حاصری بوتی ہے کرخنات

الْأَخُدُودِ وَالنَّادِ ذَاتِ الْوَقُودِ وَ إِذْ هُمْ عَكِيْهُاتُكُودٌ ، وَهُمْ عَلَى مَا يَغُعَلُوْنَ بِالْمُوْمِبِيْنَ أَسُ أَسِياسِ بِيَعُ بِمِسْتَ عَلَى الدوه بو يجمد سَّهُودٌ ه (اماء)

واليفيني بهست سيرا يندهن كي آگ وليلے ملعون ووقع وقت دولوگ اسس کے مسلانوں کے ساتھ کر ہے تھے اس کود کھے

يه تعقيرت عيسى عليالسلام كرة سمان يراعظ نه جانے ك بعد بيش آيا ايك بادشاه عقاوه ابل ایمان کارشن ہوگیااس نے خندقیس کھدواکران میں بہدیت زیاده سکردیال دلوائیس اوراس مس آگ گلوانی اور میرنوگون کوچمع کرد اعلان کیاکه بی خص دین اسلام کوهیور دیے گااس کو ہم کھے نہیں گے اور جو دین اسلام سے دالیں ز برگااسے آگ میں ڈال دیں گے المذا وہ اہلِ ایمان کو خند قوں میں ڈالبّار ہااور وہ ايسے ايمان پرجان ديتے رہيے . اب اگلي آيات پرسيے .

وَمَا نَعَتُمُواْ مِنْ حُسُرًا لَا اوران كافروں فيان مسلمانوں في اور اَتْ يَوْمِنُو اسِاللُّهِ ﴿ كُنْ عِيبَ نِهِمِ إِلَى الْمَاجِزِ السَّكَادُو الْعَزِينِ إِلْحَمِيْدِ وَالرِق: ٨) فارايان له كفي وزيدمت

مزاوارحمدسه

کا فروں کوا ورمشرکوں کو ہمیشہ سے اہل ایمان سے بغض ہے اور دہمی ہے ۔ اہل ایمان انہیں ایک نظر نہیں بھاتے۔ اہل ایمان نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کوئی پورٹی ہیں کی کون اور ترم نہیں کیا بھر بھی ان سے بغض رکھتے ہیں اور ا نہیں فناکے گھاٹ آبار نے کے لئے تدبیری کرتے رہتے ہیں اور شورسے مباری رکھتے ہیں . بہودی و نصران اور مندو جوخودات غرام عجرم بي كمالله تعالى رسول محد مصطف سل الله عليه وسلم كى رسالت كاورالله لقال كى كتاب قرآن مجيد كم عكر بي البيض فالق و ما مک کے باغی ہیں اس کے علا وہ دوسری چیزوں کو اسینے اعقرسے بنائے ہوئے بُنُوں کوسجدہ کرنے ہیں۔ دیکیو رکھتی اسینے خالق ومالک کی بڑی بغاوت سبے۔ اپنالّہ

یہ حال ہے اور جو لوگ اللہ رہا وراس کی کتابوں براس کے درمولوں برایان رکھتے ہیں ان سے متمنی کرتے ہیں۔ سورہ الما مُدہ میں ضرمایا:

قُلُ يَا مُسَلَ الْكِتْبِ هَسَلُ آبُ فراديج كراه الله كابريودو تَنْقِمُونَ مِنْ أَلِا أَتْ أَمَدًا المَدَّا المَالَى تَم م عصرت اس القادان بالله وَمَا أُنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنُزِلَ مِثَ تَبُلُ وَإِنَّ أَكُ ثَرَكُمُ فسِقُونَ . (أيت ٥١)

بوكرتم الشربإيان لاتحادر بوبارى طرت مازل كاكيا اورجوم مسع يسخنا ذل كاكيا اور الماست بم مى سيداكثر مَا فران امي . (كيونكدايان قبول نبين كيسته).

اس آیت میں میاف بتا دیا کرمیرو دونعیاری کی دشمی صرف اس سلے ہے کہ اللہ اوراس کے رسولوں برایمان لائے ہیں۔

مورة العنكبوت كى ايك آيت برهيم ا البقره أخست الشاش أث تُنْزُ كُونَ إِنَّ بِّمُّولُو أَمَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنْدُونَ. وَلَقَدُ فَنَنَّا الَّذِينَ اوران كرَّازا إنها في كااور المستبير مِنُ تَسُلِم مُ فِلْيَعُلُمُنَّ اللَّهُ الَّذِيْتَ صَدَقُوْا وَلَيْعُلَمَنَّ الُكْذِبِينَ ، (آيدانام)

كيا د كون في ينال كررها به كرده اتنا كن برهيوف جائيس سي كرميم ايان لاست مقيقت ہے كم بم فعان لوگوں كوآذ اياج ال سے بہلے تھے بھوا لڈرتعا ٹی صرور صرور مان نے گا۔ ان لوگوں کرجیسے ہیں اور شرور مان لے کا جو توں کو۔

يحضرت نحباب دمنى النشرعذ سفربايان فزبا ياكهم سفرمهول التترصل الشرتعال عليه وسلم سے اُن تکلیفوں کی سکا بہت کی جومشرکین کمرسے پنجیتی رمتی تھیں ،اس وقت آپ تعبر کے سایری مادرے مکید سگاتے ہوئے تشریف فرائے۔ ہمنے عرض کیا کیا آپ الشراء وعانبين فرات ؟ يس كرآب في فرا يا كتم س ببلي حوسلمان مح ان ين سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا ما آتا تھا بھر آرہ لاکرمرکے اُومیرسے لے کر

رینجے تک) جبردیا جاتا تھا جس کے دوٹکوٹ ہو ماتے تھے۔ یہ کلیف بھی اُن کوان کے دین سے نہیں روکتی تھی ۔ اور ان کے مئروں میں لوہ کے کنگھیاں کی جاتی تھیں جو گوشت سے گزرکہ ٹم کی اور پہنچ جاتی تھی اور ریج پر انہیں ان کے دین سنے ہی وکتی محتی درمث کواق عن البخاری ص ۲۵ ۵)

ان آیات میں یہ بتایا کہ کا فرول کی طرف سے سلمانوں کو ایزائیں ہینجیس کی اور الحد للہ آج کے سلمان بھی تکلیفیں جیلتے ہیں مگراسلام نہیں چھوڈستے۔

یبی ایمان کی وه لذّت ہے اور لقین آخرت ہے کہ جب ہرقل نے الدسفیان سے پوچیا کہ محدر رول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو ابوسفیان نے جواب میں کہاکہ ان پرایمان لانے والے بڑھنے چھے جب ہیں تو ابوسفیان نے جواب میں کہا و کے دالگ امرا کا بیمان حتی یہ حد

م اسيرشىنەخواھددھائىدېند

شكادش نجويد خلاص ازكمند

مختف ممانک سے خبری آتی رہتی ہیں کرسلمانوں پرا سے ایسے مظالم ہمو رہے ہیں الحدلتہ مسلمان سب بجے برداشت کرتے ہیں ان تکیفوں سے ان ہمان میں مزید نواز نیت اور قوت آجاتی ہے اللہ کی رمنا کی طلب انہیں ڈاوال ڈوائنہیں ہوسنے دیتی ، ہندؤستان ہیں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرلیتا ہے تو اس کی جان کے لائے ہوجاتے ہیں اور وہ اپنے ہیوی بحل اور اموال اور دکانوں سے کے مرب ہوجاتے ہیں اور وہ اپنے ہیوی بحوں اور اموال اور دکانوں سے کے ہی جاتا ہے اللہ تعامیت میں استقامت وہتا ہے فائد حمد دللہ العملی الدے بور

نقل كرية بين ومالله المتوفيق .

ربيد بن عباد سن بيان كيا رج بعد مي مسلمان بو محصة عنى كري سفسوق في المجازين و كيماك درول الشرصل الشرقال عليه وسلم بازار مي آسف واسك لوكون سن خطاب كرك فرمار سم بين يَا يَهُ اللَّالْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

العصيع بخارى مس

وگ و بال جمع مقداور آپ کا جیاابولہ کہدرا تھاکہ تیخص جوٹا ہے ہے دین ہوگیاہے یخص تہیں تہارے دین سے اور تہارے باپ وادوں کے دین سے برگشتر زکرنے ایسے ہی قصرابوجہل کا بمی نقل کیا گیاہے جب آپ فرماتے سے بنا کی اُلگا النّاس قدُولُوْ الا باللّه بَاللّه تَفْلِ حُوْ الوا بَکْنَعْص آب کے بیجھے تھا وہ آپ برمٹی وال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو! یہ تہیں تہارے دین سے نہ ہٹا دے یہ جاہتا ہے کہ تم سے لات اور عری کی عبادت جھر اور ایا

علامرابن كمثررهمانشفرماتے بين كراوى نے اس بين الوجهل كا ذكركيا ہے بظاہر

وہ ابولہب ہی کا قصر ہے۔

ایک مرتبہ رسول النہ صلی اللہ علیہ ولم کعبر شریف کے پاس طیم ہیں نماز پڑھ ہے مفار ہو ایک میں ماز پڑھ ہے مفار ہو ایک میں میں ہے ایک بد بخت کا فرجس کا نام عقبہ بن ابی عید اللہ عقبہ بن ابی عیار دوالی کا سے قریب آیا اور آب کی مبارک گردن میں اس نے اپنی چاور ڈالی کاس ذور سے مینی کہ آپ کا گلامبارک گھٹ گیا۔ یہ حال ویکے کرلوگوں نے شور مجایا اور یہ سی کہ آپ کو اس بد بخت نے مثابی اور آواز سن کر صفرت الو بجر صنی اللہ تعالیٰ من کے ایک آب کو اس بد بخت کو مثابی اور ہوں فرمایا اَ مَعْفُ اُون کَ رَجُ لَا اَنْ نَعْفُ اُلُون کے اللہ کے اللہ کا کا مار ہوں کا را اللہ ہوئے کے مثابی اور ہوں اس بات برقس کرتے ہو کہ دو گرمت اس بات برقس کرتے ہو کہ دو کہ تاہے میرا پروردگارا اللہ ہے ہے ؟

حصرت عبدالله بن مسود رصی الله تعالی عزفر مات این که ایک دن درول الله صلی الله علیه وسلم میدی نماز برده رسب مقداد رکد کے برد براس سات کا فرحن بل الاجهال بهت برد مید، عقبة بن الی مُعَیط امیة بن فلعند اوران کے علاوہ وو کا فرو الاجهال موجود سے جب آب مجدوی گئے تولم باسم دہ کیا۔ آپ کو آس مال میں دکھ کو الوجہال میں میں سے الیساکون کرے گا ہو فلال قبسیلہ کے اونوں کی لیدھ (اور دوسسری روایت میں سے او جبوی) لاکرمی (صلی الله علیہ وسلم) براؤال وسے ریس کر بدہ بخت

له البدايص الاع ٣ على صيح بخارى ص ١١١٨

عقبه بن الى مُعيَّظ الحقا اوراس في ليده لاكراً بي كم مُبارك كا ندهون برسجده كى حالت بن وُال وى بحفرت عبدالله بن سعود رضى الله عن فراسة بين كه بين كه بين كه عن موجود نهين را اور ذرا مجی زبول سكا كيو نكم مي سجور المحقا كداس وقت ميراكون عي حايت موجود نهين سي بعضرت فالحرض الله تعالى الله عنها كواس كى خبر بوگى تووه تشريعت لا بين اوراً ب ك مبارك كا ندهون سع كندگ بشاكر كفار قرايش كو بُرا عبداله كين تكيين. ان كى بات كاسى في جواب زديا و سب سنة رب جب فاطم رضى الله تعالى الله تعالى الله تعالى خاندهو بي مياه ويا تو آب في مؤرا يول المي المين المن سي المي المين الم

بعض روایات بی بیمی بے کرجب دہ بد بخنت اپنی بیر کمین حرکت کرگذرہے تر اس پر ہنے اور بینتے ہنتے ایک دوسرے پر گر جاتے تے بحضرت عبداللہ بن سود مناللہ تعالیٰ عند فرائے ہیں کرائٹ رب العزب نے اپنے نبی کی بددعا قبول نر مانی اور بدر کی جنگ میں برسی مقتول ہوئے عیا

ربیة بن میدالدی کے ای کرسول فداصل الدتمال علیہ والم کا مکان شرف الراب اور مقبة بن ابی معیط کے گھروں کے درمیان میں تھا۔ وشمنی سے لاگ آپ کے دروازے پر کوڑا کرک اورگندی چیز بی ڈال دیا کہ تفسیقے جب آپ کان شرافیت نشر لیف سے مادیت تقاور فرتے تقاور فرتے مقاور فرتے میں ان سے مشادیت تقاور فرتے کے درواز کا کہ بوال من سے مشادیت تقاور فرتے کے درواز کا کہ بوال من سے مشادیت میں ان کے بیشن ال جُوار من کا کما فری بہیں کہتے ہے۔

عز دة امدين جو بيمسلمانون وتكليفين بينجين اورصيبتون كاسامنا ببواان تذكر

له بخاري وسلم . له البداير ١١ - سل اخرجد الطبراني في الاوسط ١١ -

غزوات کے بیان میں آنے گا اشاراللہ بعالے ۔

ابوجبل کوربول الشرصل الشرتعائے علیہ وسلم سے بہت زیادہ دخی تمی رہول الشر صلی الشرتعالی علیہ وسلم سے دوام میں تشریعیت لاتے سے اور نمازا دا فرماتے سے ایک دن الوجبل نے لات اور عُری کی قیم کھا کراپنے سائیسوں سے کہا کہ محد رصلی الشرعلی کم میں اپنا چہرہ و فائیں کے دیعی سجد سے میں جائیں گے ، توجی ان کی گردن پر پاؤں مرکھ دول گااس کے بعد رسول الشرصلی الشرتعالی علیہ وسلم کو اس نے نماز بڑھتے ہوئے دیجہ میں اور کی گردن مبارک پر پاؤں رکھنے کے لئے آگے بڑھا چرفورا آئے پاؤں بیجہ ہٹا اور وہ باغرں کو اس طرح بلار بائی ایشیا ہے کی بردھ ای کر د فی ہواؤگوں نے بہا کیا ہوا کہ کہ درمیان آگ کی ایم ختری اسلامی الشراعی ہوئے ہوئے ہوئے اور بازووں والی مخلوق ہے ۔ رسول الشرصلی الشرقعالی علیہ وسلم الشرقعالی ملیہ وسلم الشرقالی ملیہ وسلم الشرقالی کی ایم ختری عظر کر سے اور بازووں والی مخلوق ہے ۔ رسول الشرصلی الشرقعالی علیہ وسلم سے فرما یا کہ اگر ان آئی انگر نسکات کی طبح کرا سے معنو کرسے عظر کر سے ایک نازل ہوئیں ۔ اردواؤ مسلم میں ۱۳۲۲ کا آئی آئی نسکات کی طبح کی رابھاتی ہوئیں ۔ اردواؤ مسلم میں ۱۳۲۲ کا آئی آئی نسکات کی طبح کی رابھاتی ہوئی دور کا درواؤ مسلم میں ۱۳۲۲ کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک تو کرون دائی کر کردن میں دورواؤ میں دورواؤ میں دورواؤ میں دورواؤ میں دورواؤ کی دورواؤ کی دائی کر کیا تو کردیا کا کردواؤ کی دائی کرا کے مارون کردو کردو کردوں کی دورون کی دورون کی کردو کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کو کردوں کی درمیان کردوں کردوں کی کردوں کر

ایک دن ایسا ہواکہ الوجہل نے رسول الشمسل الشرتعالی علیہ وہم کونماز بڑھے

ایک دن ایسا ہواکہ الوجہل کے جھڑک دیا۔ اس برابوجہل نے کہا دکہ جھے جھڑکے ہوئی پر پری دادی کو تھوڑ وں سے اور فوجی لوگوں سے بھردوں گااس برایات ذیل نازل ہوئیں ۔ کے لا کے بڑن کے فیدئے و کَنسُفَ عَابِ السَّاجِئَةِ و مَاجِئَةً کَاذِبَةً بِهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

كمسيث أس كريج بيشان جمون مصفطاكارسه).

مُلْیَدْ عُمَادِیه (سوجب وہ عذاب میں بتلا ہوائی مجلس والوں کو بلا ہے) سَدَدْعُ الزَّ بَا نِینَةَ (ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے) جن کے ساست اس کاکوئی بس نہیں جل سکتا ، معالم التنزلی میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ ذَبَا بِینَهُ سے دوزخ کے فرشتے مراد ہیں جنہیں سورۃ التحریم میں غِلاَظ سِنْدُ ادُولواج نيز حصرت! بن ع کسسن سينقل کياہے کراگرا بوجہل اپنی محبلس والوں کو بلاليتا تو الله

تعالى كے ذَبَا بنيك فرشتا سے كرشيقے۔ جیساکہ او بربیان کیاگیا آیا ت بالا ابوجہل لعین کی ہے ادبی اور برتمیزی اور كستاخى برنازل بوتين اس كمار سي بوكنسفة الالساك جدية فرما ياسياس سے اس ک دنیاکی ذات عجی مراد لی ماسکتی ہے بدر کی نزال میں وہ دیگر مشرکین کہ كرسائة بإسطمطراق اور مخروعرور كرساعة آيا اور برى طرح مقتول بوااكر آيت كرير سے يه دنيا والى سزامرادلى جائے تو بيشانى بكر كھيشنے بيد دليل كرنامراد ہوگا اور روح المعاني ميں پر روایت بھی نقل ک ہے کہ جنگ بریہ سے موقعہ پر چھنرت عبدالتّراین مسعود رصنى النرتعائ عزف جب اس كامركاف ديا اور خدمت عالى بي ما ضرك كرية الحاما جاباتوا عاد سك الذاانبون فالإحبل ككان مي سوراخ كيااد اس مي وحاكر والكركينية بوسة ليكة.

اور آخریت کا عذاب اورول ای ذلّت مرادلی جائے تو وہ بھی مراد لے سکتے

میں بسورۃ المؤمن میں فرمایاہے۔

سومنقريب مان ليس مح جكيطوق ان ك فِيَّ أَعْنَا تِهِ عُدُوالسَّلاَسِ لَ مُردُون مِن بمون مُحكمون تبعدت إن يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّةً مِن مِي مِن مِن مِن مِن الْمِن عَرَال مِن عَبِونك

فَسَوْنَ يُعْلَمُونَ إِذِ الْأَعْلَالُ فِي النَّارِيْتُ جَرُونَ ورهاها) ديم ما يُسكر

لو مرصد المرايد المربيان بين المربط الو مرصد المربط المرب عندف سرورعا لمصلى الشرعليه ولم سے درخواست كى كى كملم كھلااسلام كى دعوت دى عائدا وعلى الاعلان تبليخ كى جائد أتخضرت صلى الشرعليدوسكم فاقل توانكار فرمايا ممرجب حضرت صديق مني التدتعا ليعوزيز مانيا وراصرار كريتي رسه تو آب فان كى درخواست قبول فرمال اورسلمانوں كوسائق في كرسيدحوام بين بينج مسلمان تفرق بوکرا بین قبیله که آدمیون می بینه گئے اور تحرت الوبر رضی الله تعربی سینه گئے اور تحرت الوبر رضی الله تعالی متعالی می دعوت دینے کے این تعربی سندوع فرمادی ، محضوراً قدس صلی الله رسلم مجی تشریف فرماد ہے جعفرت صدیق رضی الله رتعالی عنه کی اس تقربی که بارے میں میریت نگار تھزات بھتے ہیں کہ :

نَكَاتَ اُوَّلُ خَطِيبٍ دَ عَتَ البِرَعِيَ كَيْ يَعْرِدِاللَّامِ مِن مَتِ بِهِلِى الْكَانُ اللَّهِ وَدُسُولِهِ صَسَلَى اللهُ تَعَرَدِيمَى جِواللَّهُ اللهُ اوراس كريول الكَانُهُ مَن اللهُ وَدُسُ لَكَ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ لَحَدُ وَ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ لَحَدُ وَ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ حَدُ وَ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ لَحَدُ وَ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ لَحَدُ وَسَدَ لَكُن وَ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ لَكُن وَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ لَكُن وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَ لَعَدُ وَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ع

دعوت اسلام کی تقریم جوتے ہی مشرکین صفرت صدیق اکبر اور دیگرسلمانوں پر چاروں طرف سے وٹ بر شدے اور سلمانوں کی بہت زیادہ مار بہٹ کی اور صفرت صدیق رضی الشرط نہ کو آور مارا کہ تمام جہرہ مبارک خون آنوں ہوگیا اور ناک کان ہولیان ہوگئے بہوتوں اور لاتوں سے صفرت صدیق کو مارا گیا اور اسس قدر آب کا مذہبیتا گیا کہ صورت کے دبہ بہانی جاتی ہی ۔ عتبہ بن ربعیہ کا فریف آپ کے مارے میں بہت زیادہ شقاوت اور بہنی کا اظہار کیا تھا .

100

مَا فَعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ وَلَمْ كَاكِيا تَعَانَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ . مال بيد.

جب قبیل کے آدم وں نے یکلم سا آو حصرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عز بربہت اراض ہو سے اور ان کو طامت کرنے سے کہ تم بھی عمیب ہو محد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تم برمصیب آئی اور اب ہوشس آیا تو اب عمی ابنی کا دھیان ہے۔

اس کے بعد وہ اوگ جِلے گئے اور صنب صدایت رصی الند تعالیٰ عن کو والدہ میں اس کے بعد وہ اوگ جِلے گئے اور صنب میں اور کھانے یا اس الحفیرے کہ گئے کہ ان کو کھو کھلا بلا دیں۔ والدہ صاحبہ کچے تیا دکرے لا بیں اور کھانے علیہ پراصراد کیا۔ صدایت وی اللہ تعالیٰ بینا پسند رکیا اور بہی بوال کرتے رسے کہ درول اللہ میں مسلم کا حال معلی ہوئے بین ایسند رکیا اور بہی بوال کرتے رسے کہ درول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہ اور اللہ علیہ وہ کہ اور اللہ علیہ وہ کہ اور کہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علی میں اور اس وقت صفرت صدایتی رصی اللہ تعالیٰ عالی والدہ صاحبہ کمان میں اور اس وقت صفرت صدایتی رصی اللہ تعالیٰ عالی والدہ صاحبہ کمان میں اور اس وقت صفرت صدایتی رصی اللہ تعالیٰ عالی دالدہ صاحبہ کمان

وَاللَّهُ إِنَّ تَومُا نَاكُوْ الْهُذَا مِدَاكُ مَم مِن الأَوْل فِي مَا اللَّهُ إِنَّ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

مِنْكَ لَاهُلُ فِئْقِ وَكُفْرِ وَإِنِّ لَاَدْجُوْ اَنَّ يَسْتَقِهُ اللَّهُ لَكَ مِنْهُمْ مُ

یقیناً بدکردار اورفاست بی میں خدا سے امیدکرتی ہوں کہ خداتہاری طرف سے خودان سے انتقام کے گا.

ماں کی مامتا بڑی ذہر دست بیمیز ہے واولاد کے لئے اپنی مرضی کے خلاف
ہمت سے کام کرلیتی ہے اسی مامتا کے باحدث حضرت صدیق کی والدہ دمنی اللہ تعالیٰ ونہا مسرور کا مُناست مسلی اللہ علیہ وسلم کی فدرت میں ہے جلنے پر داختی ہوگئیں۔
کونکہ وہ ان کو پچر کھلانا چاہتی تھیں اور یہ سید کا مُناست مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی نیار کے بینے رنہ کھلانے کہ تسم کھا جیٹے ۔ لہٰذا جب فاصی دات گذرگی ۔ داستہ میں لوگوں کی اید ورفت بندموگئی توام جمیل اورام الخیرصرت صدیق رضی اللہ عزکورسول فرف اللہ ورف ورسول فرف اللہ علیہ وسلم کی فدرست میں سے کر بہنج ہیں۔ جیسے ہی صنرت صدیق وی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی فدرست میں سے کر بہنج ہیں۔ جیسے ہی صنرت صدیق وی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے مکان میں پہنچ جہاں صنور میں اللہ علیہ وسلم تشریف درکھے سے توصلی اقدال میں اللہ علیہ وسلم کے اور بہت ذیادہ روستے اور میں اللہ عنہ وسلے اور بہت ذیادہ روستے اور میں اللہ عنہ وسلے ۔

حضرت صديق دصى الشرعنه في موقع شناس سع كام ليا اوراسي والده كواسلام

ک دائرہ یں شامل کرنے کے لئے گفتگونٹردع کی اور سید مالم مسل النہ طیہ وہم سے عرض کیا کہ میارہ ولی اللہ میری والدہ ہیں مجر پر بڑی شفقت کرتی ہیں۔ آب کی بارکت ذات ہے۔ آپ ان کے مسلمان ہو جانے کے سلے اللہ سے دمافر اور یجئے اور ان کو میں اسلام کی دعوت دے دیے ہے کہ آپ کی برکت سے خدا ان کو میں اسلام کی دعوت دے دیے ہے کہ آپ کی برکت سے خدا ان کو دی کی دورخ سے بچا دے ہے۔

راوی کابیان ہے کہ اس وقت بھنوراً قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی ۔ چناپخہ وہ اسی وقت مسلمان ہوگئیں . والحد مد للله تعالیٰ علیٰ خالاہے .

سعیدبن زیدًا در فاطربه نت خطاب کی مارپریگ اور حصرت عمر بن خطاب کااِسلام قبول کرنا

حصنرت فاطمه بنت الخطاب رضى الله تعالى عنها مصنرت عمر فاروق وضح الشر نفالى عنه كى بهن اور حضرت سعيد بن فريد رصى الله تعالى عنه كى بيوى تفيس يه دونول ميال بيوى عبى ابتدائه اسلام بى مين سلمان موسكف عقر حضرت عمرضى الله تعالى عنه في ابين قر ما ذكفر عن ان دونول كو أسلام قبول كرسف كيم من ما رابينا عقا. IDA

اوران بی دونوں کے ذریع خود تھی سلمان جوئے جس کا مفصل قصہ یہ ہے کہ عمرا کیہ روز تلوار کے کرسرور عالم صلی الندعلیہ وہم کو ابز عم خود ) قبل کرنے کے ارادہ سے جلے۔ اس وقت أتخضرت ملى الشرعليه وللم الميضمحار ضي التدعنهم كيرسا تقر وحوت عربيا بم مردعورت نظياً صفاكة قريب ايك كهرمي تشرليف ريحة عقيا ورات العين يں ابو بکڑعل جمزو بن عبالمطلب رحتی الشرتعا لی عنہم موجو وسقتے اور حضرت خباب بن الارت ومنى الله تعالى حنهصرت عمر فكى بهن كے تحرقرآن مجيد كي تعليم دينے كئے الوتے مخے بحضرت عمر الواریئے جلے مارہے منے کہ است میں سعدین ابی وقات د یانعبم بن عبداللہ ، سے ملاقات ہوگئی ۔ انہوں نے سوال کیا عمر کہاں چلے جہوا گا بدخوت موكركه وياكراس سنط مذمهب كاني محدد في الشرعليرولم وختم كهف الن مارا موں جس نے فریش میں تفسقے وال دیا ہے۔ ان کو بے عقل بتا یا ہے اوران کے دین کوحیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں! سائل نے کہاکہ تم فریب نفس میں مبتلا ہو۔ کیا سمجھتے ہوکہ محست کر کونتل کرے زندہ رہ سکوئے اور عیدمنا ہ نکی اولا د (جو حضوراً قد س ملی اللہ علیہ وہ کم کے کنہ کے لوگ تعے اتم کو بدارس تنل رکری گے ؟ ذرا اپنے گھروالوں کی خبرتو لو ا در ان کو تو در كرو-انبوں نے اسلام قبول كرلياہے! بوسلے ميرسے كون سے گھردالے مسلمان ہو كتة ؟ مخاطب كهاتهارى ببن فاطمه اورتهاد سعبنول سعيدبن زيد! یہ سنتے ہی بہن کے گھر کا رُخ کیا۔ و ال حضرت خباب رمنی اللہ عنہ دولوں میاں بیوی کومورہ طلہٰ پڑھارہے تھے جوا یک صحیعہ میں بھی ہوئی ان کے پاس موجود محى بصرت عمرف دروازه يربين كركوار كهاول في كافاردى وحضرت فيا رمنی الشرتعالیٰ عندان کی آ دازسن کراندر گھریں جیپ گئے اور حضرت فاطریر صی الشر عنهانے کواٹر کھول دیئے عمراندر سنجے اور چونکہ ماہر سے صغرت خیاب رضی الشر

له يروه صنرات منظ جنهوں في مبشركي بجرت مذكر بھي اور مكر بي جي رو كئے منظ اور ان محد ملاوه باقي صحابة مبتركو عليد كئے منظرت عمر بجرت حبشہ كے بعد مبي مسلمان بموسف تنظ الا

تعالى عند كے قرآن يره اف كى آوازش يكے تھے اس لئے بہن اوربہنو كى سے ريافت کیا کہ کیسی آواز آرہی محق ؟ جواب دیا کہ کچے نہیں ہم دونوں باتیں کررہے تھے! کہنے تعظي برن فسناه بحكتم في عمد كا دين اختيار كرايا ب المحترت سعيد بن زيد صى لا تعالىٰ عندخ جواب دياكه اگران كا دين حق بهو تو كيا بُران سبع ۽ پرسنتے ہي ان ك ڈارمي پکر کو کھینی اور زمین برگراکران کو مارا پیٹا ۔ بہن نے اپنے شوم رکو بچانا جایا توہن کے چہے۔ برجی اس زور سے طمانچہ مارا کونون کل آیا۔ دونوں میاں بیوی نے کہا کہ ہ<sup>اں</sup>

ہم مسلمان ہوگئے تم سے جو ہوسکتاہے کرلو۔

خدا كاكرنااليها بمواكة غصةمي ماربيث توكر بتيط مكربهن كحجير سيربهتا بوا خون دیکھ کرشرمندہ ہوگئے اورخصتہ کا ہوسش عبی مٹنڈ ا ہو گیا۔ کیف نظے اچھا یہ صحیفہ مجھے بھی دکھا ڈ۔ دیکھوں اس میں کیا تکھاہے اور محکد پر کیا نازل ہواہے بہن نے کہاتم اس کو جاک کر دو گے لہٰذائم کو نہ دیں گئے۔ پیجواب من کراسپنے معبود وں کی تشم کھاکر کہا کہ میںصنرور والیس کردوں گا! بہن نے کہا تم نایاک ہواورا*س کومو<sup>ن</sup>* یاک بندر چھوسکتے ہیں۔ بہت اصرار کیا محر بغیر مسل کے ان کے ای میں صحیفہ مبارک دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ لبذامجبور اعسل کیا دراس کے بعداس صحیف کو پڑھا سورہ کلنری ابتدائی آیتیں پڑھ کر کہنے نگے کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے جلومجھے تجى محمّد اصلى الشرعلية ولم ) كه ياس بيرميلو- چنا كخداسي وقت بارگاهِ رسالت مي عاصر موکرشرف بداسلام موسقه. (البدایه وعیره)

تصرت عمرونى التدتعالى عنه كمسلمان موتيهى قريش كى بمتت توث كئ ا ورمسلمان على الاعلان مسجد حوام ميس نما زيرٌ حضه سنكے بعضرت عبدُ ليتُر بن مسعود رمنى التُّرِتِعَالُ وَ: فرماتِ مِنْ كُمُ مَا ذِلْنَا أَحِدٌ وَمُسُنِّذُ ٱسْكَمَا عُمَرُ بُوبُ الْخَطَّابِ كراس روزسے بم بميشر كے لئے باعزت بوسكے جس روز عمر بن خطاب مسلمان بوسة اورابن معود رضى الترتعاك عنه يرمي فرما يأكرة عقر : ان اسلام عمر كان فتحنًا عركاملان مونام الأول ك فتح تمي

دان کی ہجست ان کی نصرت تھی وان أَمَازُيتَهُ كَامَتُ دُخْمُهُ لُهُ اوران كااميرالمومنين جونا رهست مخيا رسول الشصلي الترتبالي عليه وللم ف الترتعالي سعد عالى عتى كريا الترعمر بن خطاب ياعمروبن مشام كواسلام قبول كرسف كى توفيق عطا فرما الترتعاسك سشانه ف حصرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عند كم بارسيدي وعا قبول فرمان . اسلام قبول كرف ك بعدعرض كياكه بإرشول الشريم دين حق بربي بهارادين كيول يوسنسيده رسب اورمشركين كادين كيونكرظا بررسه جب كدوه باطل مربي. آب نے فرمایا اے عمر ابھی ہماری تعداد کم ہے کھوانتظار کر و محضرت عمر نے عرض کیا تسماس ذات ک جسنے آپ کوئت کے ساتھ بھیجا ہے میں اب مشرکین کی مجلس میں جانا ہوں سمجیس میں پہنچ کراپنے ایمان کا علان کرتا ہوں ۔ یہ کہ کرحصریتے سعم صى التدعية مسير حرام مين أئة بجركعبه شريف كاطواف كيا وبإن سن بالبر بحلة وقرش کی طرف روانہ ہوئے ابوجہل نے کہا کہ فلال شخص کہتاہے کہم بددین ہو گئے ہو۔ صرت عمر في أسُّهَدُ أَنْ لا وَاللَّهُ اللَّهُ وَحُدُهُ لا شُويْك لَهُ وَ اَشُهَدُ اَتَ مُحَدِّمَةً دَاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وِيُصِرُمِ وَمِنايا. آپ كايكم سنانا تھا دمشركين اُن كى ماربيث كے لئے اكث كھرے موسے ليكن وہ غالب آ كئے قریش کی شامت آن کمتی جب ان کے پیچے مشرکین میں جوا کیشخص عتبہ بن رہیہ تها حصرت عمر منى الله تعالى عنه السرير يوقه هر مبيط كيّه السكي أنكهون بي انتكليال دے دیں اور مار مارکراس کا مجتوبنا دیا۔ عتبہ جیخاتو حضرت عمرضی اللہ عنم مٹ گئے ا دراس کے بعد حوصی قبریب آیا تھا اس کی خبر لیتے بچتے اس کے بعد حضرت عمر رصی الشروز قریش کی مجانس میں بہنچے ہمجلس میں اسپنے ایمان لانے کا اعلان کیا، بچر خدمت عالی میں صاصر ہو کرعرص کیا کہ یا رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اب کو فئ بات نہیں مشرکین ک*ی کوئی مجلس ب*اقی نہیں رہی جس میں میں سنے نڈر ہو کراینا ایا

لے البدایہ والنہایص 23جس

्रामा

اوراسلام ظاہرز کیا ہواس کے بعد آپ تشریف لائے بحضرت عمراور حضرت مزو آپ ك أسكه أسكم جل رسي من آيد في بيت الله كاطواف كيا اورا فلمينان كم سائق ظہر کی نماز رہم می بھیر حضرت جمر کے ساتھ دارار قم تشریف ہے گئے کیا چرینیانشرونه کااسلام قبول کرنا ایک دن په دا قعه پیش آیاکه رول لله لى الله تعالي عليه والم صفا ديراري ك قربيب تشريف فراست كروال سع الوجيل كأكرد موا . الوجيل في تكليف ده باتیں کیں اور آیٹ کے بارسے میں بڑے کلمات کے آیٹ خاموشس رہے اور کھ جواب نہ دیا الوجبل نے دین اسلام کے بارسے میں مجی برسے الفاظ کیے۔ آپ نے کچرخواب مز دیا اور نعاموشی افتیار فرمانی و ہاں عبدالشرابن مبدعان کی ایک ۔ با ندی موجود محتی اس سنے بیرساری باست سنی ابوجیل تو کھیرشر بعیت سے قریب قریش ک ایک محبس میں مباکر بیٹھ گیا۔ ادھرآ ہے کے چیا حضرت حمزہ بن عبد لمطلب رصی الندوز کوالوجہل کی باتوں کی خبردے دی گئی (اس وقت تک معنرت حمزہ سلمان نہیں ہوئے سکتے )ان کوشکار کا بہت مثوق تھا شکارکرسے آستے ہے توييك كعبر شريف كاطوا ف كرت عقرا ورقريش كم مجلسول مي مبلت عقرسي طقی جلتے ہے۔ شکارے واپس آرہے سے کہ باندی نے واقعہ بتا دیا اور کہا کہ آج ابوالحكم (الوحبل اس لقب سے شہور تھا )نے آیہ کے بھتنے کو تکلیف وی ہے ا در بُرا مُعلِا کہا ہے آپ کے منتبج نے ضا موتنی اختیاری ۔ یمن کرحضرت جمزُ ہ کو ہبت عصر آباد ال سے فررا رواز بوسے دیجھا کراد جبل مسید حوام میں لوگوں کے ساتھ بیٹ ا ہواہے کمان تو اچ میں محتی ہی ابوجیل کے سرمرالیسے زورسے ماری کراسے بری طرح زخمی کردیا و دا بوجهل مسے خطاب کرے کہا کہ تو میرے جیتیے کو بڑھے لفا کہ یں یاد کرتا ہے میں بھی اس کے دین پر ہوں مجھسے ہوسے کرنے بن مخزوم کے کچھ لوگ ابوجہل کی مدد کے لئے کھڑے ہوئے سے نسکین ابوجہل نے روک دیا اور

له الباليه والنهايص ٣٠ ع٣

141

كباكميس فاس كي تعيني كوببت بُراء الفاظمين خطاب كياب. اس دقت حصرت حمزة نه تعبیمای بمدر دی میں که ویا تقا کہ میں انہی کے دین یر ہوں لیکن بعد میں شیطان شیکھے لگ گیااس نے آکے کہا کہ توبددین ہوگیا توسنے ایینے باپ دادا کادین مجبوڑ دیا تونے جو دین اختیار کیا ہے اس سے توموت بہتر ہے، تبیطان کی باتوں سے متا تر ہو کر حضرت حمزہ نے اللہ لقالے سے دعا کی کہ جو دین میں نے انتیار کیا ہے اگر آب کے نزدیک ہلیت واللہ ہے تومیرے دل میں اس کی تصدیق پخته کردیجے ور نرمیرے لئے کوئی صورت نکالے حس سے میں کسی ایک طرف طمئن ہوماؤل ۔ رات مجرشیطان کے وسوسے استے رسیصیع ہوئی کو رسول الشرصلي الشرعليروسلم كي خديست جي حاصر ، موكر ليري كيغيت سناني - آب حمزه کی طرف متوجه ہوسے اورنصبیحت کی محفر کی جزاستے ڈرایا اورائیان پر جوجمتیں ملتی ہیں ان کی بشارت دی محضرت حمزہ اس محلس میں کینے گئے اُنہ بھد انگ صادق شهمادة صدق (مي سيمي كوابى ديتا بعول كرآيب سيح بي) حضرت فر کے اسلام لانے کے بعد سلمانوں میں اور زیادہ قوت آگئ، حضرت ممرال سیلے اسلام قبول كرييك يمقے دونوں حصرات كى دجرسے مسلمانوں كومبت تقويت ملى ا ورقبریش مکرنے سمجھ لیا کہ اب رسول اللّه صلی اللّه رتعالیٰ علیہ وسلم کوا چھی خاصی و ال كى ہے لبذا وہ بہت كھ اين حركتول سے إز آگئے !



لى ميرت ابن بشام ص ٢٩٢ ، الدايد والنهايص ٣٣ ع٣

## حصرت بال صنى والشيخ كى منال

آپ حبشہ کے رہنے والے بھتے جعنرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ تعالیٰ عنه فراتے سے کہ اول سات خصول نے اپنا اسلام ظاہر کیا :

ا سرورعالم صلی الشرعلیہ ویم الویخر ﴿ عَمَارُ وَ الدہ سمینے وَ صَمِیتِ ﴿ عَمَارِی وَالدہ سمینے ﴿ صَمِیتِ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَمِی اللّٰہِ عَلَیْہِ مِی مِلَا لَا وَرِحْصَرِتَ الوَجِرِضَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰہ علیہ وَلَم کوان کے جیلے ذرایعہ ویمنوں سے بچایا ورحضرت الوجرض اللّٰه عنہ کواللّٰہ اور کے وَرایعہ کھا رکی ایذا وَں سے محفوظ رکھا اوران کے سوا عَمَا وَران کے سوا اللّٰہ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَمَا وَران کے سوا اللّٰہ مِنْ اللّٰهِ وَمَا لَمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

صنرت بلال رضی الله تعالے عندایک کا فرکے غلام سطے جب انہوں نے اسلام تبول کر لیا توان کو بڑی صیبہ توں کا سامنا کرنا پڑا، امیہ بن فعلف کا فرجو سلمانو کل بڑا دشمن تھا اور جو جنگ بدر میں حضرت بلال رضی الله دعنہ ہی کے باحقہ سے جہنم رسید ہوا، ان کو دو بہر کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین برگ کران کے سیسنہ پر بہم کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین برگ کران کے سیسنہ پر بہم کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین برگ کران کے سیسنہ پر بہم کے وقت سخت گرمی میں تہتی ہوئی فرمین برگ کران کے سیسنہ پر بہم کی بھاری جٹان رکھ دیتا تھا اور ان سے یوں کہتا تھا :

لاوالله لائذال هكذاحتى تموت اوتكفر محمد وتعبد اللات والعزى .

وہ اسی مال میں یوں مجے حیاتے مصفے اُحدید اُحدی یعنی معبود ایک ہی ہے اس کو چیور کر لات عزیٰ کو نہیں اوج سکتا گئے

الدايد والنهايس، دوم ٥ عم

دن مجرک اس تعلیف کے بعد رات کو زنجیروں میں با ندود کر تصنرت بلال رضی اللہ وی کو شہرک اس تعلیف کے بعد رات کو زنجیر و اس کو اس کو شہر کا ان زخموں کو اور زخمی کیا جاتا تھا تا کہ ہے قرار موکر اسلام سے بھر جائیں یا ترقب ترقب کر مرجائیں ، علامہ ابن کمیٹرر حمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ بی حضرت امام احمد وغیروک روایت سے یعمی نقل فرمایا کہ محضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کے لاکوں سے حوالہ کر دستے جاتے ہے اور وہ ان کو گلی کو جو سی می میکر دستے بھرتے ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی احد دی ابنی ایک رٹ سکا سے جاتے ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی احد دی ابنی اللہ عنہ دی ابنی استری ہے جاتے ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی احد دی ابنی استری کا دی رٹ سکا سے جاتے ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی ابنی ایک دی رٹ سکا سے جاتے ہے ۔

صفرت بلال رضی الشرعة کو عذاب دینے والے کمی خص محقے جب ایک تھاکہ ما تور وسراعذاب دینے گئا تھا تھی اوجہل کا منبرآ تا اور کھی امیہ بن خلف کا اور کھی دوسرے لوگ سزادیے سے اور بشخص ان کو سزادیے میں ابناز ورخم کو یتا تھا۔ حضرت بلال رضی الشرقعالی عزان بی حسیبتوں میں مبتلا سے اور صرف اس بڑم میں کہ لا الله الآ الله فی تحدید دیسے الله علی الله علی الله الآ الله فی تحدید دیسے الله میں مبتلا سے ان کوطرے طرح میں کہ لا الله الآ الله فی تحدید دیسے اللہ میں الله عزان کے مدان الله عزان کی سزائیں دی جاتی تھیں کہ صفرت صدائی اکبر رضی الله عذات کی سزائیں دی جاتی تھیں کہ حضرت الله کی سرائیں دی جرت فرا گئے اور وہاں سبید نبوی کے کوڈن تقریب موسے اور الله کی ایس سبی اللہ علیہ وقت الله ورسول کا نام بلد کرنے کی فدمت ان کے سبرد کی تی جنور کی جان کی صاحت میں احداور جب اقدس میں اللہ علیہ وقت الله ورسول کا نام بلد کرنے کی فدمت ان کے سبرد کی تی جنور اور جب اور الله علیہ دار الله علیہ دی میں میں اللہ وی خات ہوں اللہ عن اللہ علیہ دار اللہ علیہ دی میں دار ایس اللہ وی خات دو کا اللہ علیہ دار جبی اللہ وی خات دو کا اللہ علیہ دار اللہ علیہ دار اللہ علیہ دار اللہ علیہ دار اللہ علیہ دو اللہ میں اللہ وی اللہ وی اللہ علیہ دو کہ اللہ علیہ دار اللہ علیہ دو کہ اللہ علیہ دار اللہ علیہ دو کہ دو کہ دو کہ اللہ علیہ دو کہ دو ک

له البداييس مهج - ت العنا - تدرواه البخاري ص - ٢٠

سن تومی نے اس میں ابوطلی کی بیوی (ام سیم) دھی جس کی آ بھوں میں چندھا بن اے اور میں نے اس خی اس خیر اس میں ابوطلی کی آب مٹ سنی تو (نظر اعلی کر دیکھنے یاکسی فرشتہ کے بتانے اسے معلوم ہوا کہ وہ بلال ہیں گئے۔

حضرت خبارش بن الارت كواگر برال نا ایب مجمان مبارک مستبون میں

بڑی بڑی میں بازی میں اور کلیفیں بر داشت فرائیں۔ شروع شروع میں پانچ ہے آدموں کے بدرسلمان بوگے۔ ایک مورت کے خلام سے جب اسے پتہ چلاکہ یہ محد سلی الدّ طیر وسلم سے سلیتہ میں تو اس سفان کو مزاد بنی شروع کر دی ۔ چنا نچہ لو اگر م کرکے ال کے سرکو داغ دیا کرتی متی اور ہے کی زرہ بہنا کر دھوپ میں ڈال دستے جائے سفے جس سے گرمی اور بیش کی وجہ سے بسینوں پر بسینے بہتے دہے ۔ اکثر اوقات گرم میں برانا دستے جائے ۔ اکثر اوقات گرم میں برنا دستے جس کی کرکی گوشت کی کرکی گا تھا۔

جب صفرت عمر صفال الدُّر عند نه نه خلافت می ایک مرتبه صفرت جا است الله مرتبه عفرت جا است الله تعالی عند سے ان کی تعلیم وں کی تفصیل برجی توعم می کی کہ ایسیری کمرکو دیجی بی بین می کا کہ ایسیری کمرکو دیجی بین جعفرت فا روق اعظم رمنی انشرعنہ نے ان کی کمرد کی توجم بیب بی شکل نظرا ان اور فرا یا ایسی کلی کمرتو ہم نے کسی کی جی نہیں دیجی ؟ حضرت خیاب رمنی الله تعالی اور وہ انگار سے تعالی عند نے عرض کیا کہ مجھ آگ کے انگار وں پر ڈال کر کھسیٹا گیا اور وہ انگار سے اس وقت بھے جب میری کمرکی جربی کی اور انگار وں پر ذخموں سے نون کل کربہا۔ واس النا میں بے کہ حضرت خیاب رمنی الله عند نے فریا یا کہ شمر کمین سے اگر حضرت خیاب رمنی الله عند برا بنا یا قدر رکھ کر کھر ا

الله كم الله كالم عرب كخطست آكم برها ورفق مات كه دروان معين محلة تواس بررويا

له رواه ابخاری وسلم.

کرتے عقد اور فربایا کرتے عظے کہ فلانخواست ہماری شکوں اور میں ہوں کا برلہ ہیں دنیا ہی ہیں تو نہیں سلے گا ۔ آپ کہ وفات کے بعد صفرت علی کرم الشرتعالیٰ وجہہ کا جب ان کی قبر برگزر ہوا تو فربایا جباد میں گزار دی جمید ہیں ہوا تیت کیں " ہوستے اور خوش سے بجرت کی ندگی جہاد میں گزار دی جمید ہیں ہوا تیت کیں " میں ہور است کیں ۔ میں ہور ہوں مال کی متی ۔ میں ہور ہوں ہوا الدین فولائی ہیں ۔ عمار بن یا مسراور ان کے والدین فولائی ہم صفرت مارونی اللہ عنی ۔ میں کا تم یا سراور دالدہ کا نام سمید کی تکالیف اور حبت کی موشخ بیٹری کی گان میا سراور دالدہ کا نام سمید میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوں ہوئے اور جمیسا کہ دوسرے صفرات کو مکہ والوں نے متایا اور اسلام قبول کرنے کے جرم میں مال پیشا ۔ ان تینوں صفرات کو می بیٹنے اور معیب جیلئے اسلام قبول کرنے کے جرم میں مال پیشا ۔ ان تینوں صفرات کو می بیٹنے اور معیب جیلئے تو اسلام قبول کرنے کے جرم میں مال پیشا ۔ ان تینوں سے بارسے میں علام ابن کیٹر جم اللہ تعالی الدار میں تھتے ہیں کہ ا۔ تعالی الدار میں تھتے ہیں کہ ا۔

دَكَانَتُ بَنُوْ عَنُوْدُمِ يَخُرُجُونَ بَعَمَّاد بِنُ يَاسِر قَ بِالْبَوْنِ بِهِ دَ كَانُو الصَّل بَيْت إستُ لاَ م إذَ احْمَيتِ الظَّهِ فَي يَرُدُةً يُعَدِّ بُونَهُ غُرب مَضَاء مكة ه بَهُرسُطَة بِي :

نيمربه مرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في ما الله عليه وسلم فيقول في ما الله عليه عليه وسلم فيقول في ما المعندي ا

قبیلی بن مخزدم کے لوگ صفرت ماد اوران کے والدین کو دو ہیرکے دقت گھرسے با ہرنگال کر لاستے اور مکر کی مبلتی ہوئی ہیھریلی زمین پر شکر کی مبلتی ہوئی ہیھریلی زمین پر شکران کو عذاب دیا کہتے ہے۔

ان پیزں کوجب عذاب دیا جاتا مقا اور رمول خداصلی اللہ علیہ دسلم کا ان پر گذر ہوتا تھا تو آپ ان کوسلی دسیتے ہوسئے ارشاد فرائے مقے کہ اسے یا سرے گھردا لو صبر کردتم سے جنت کا دعدہ ہے۔ آئز کا رصنرت کا رصی اللہ تھا ہے وہ کے والد صرت یا سرینی اللہ تعاسلے حسنہ مشرکین کاظلم وتم برداشت کرتے ہوئے اس تعلیف کی مالت ہیں شہید ہوگئے اوران کی دالدہ صنرت سمید رضی اللہ تعالی عنها بھی سنگدل ظالم الججبل کے نیزہ ما دینے سے شہید ہوگئیں۔ اس معون نے نہان کے بڑ صالبے کا خیال کیا۔ نہان کے صنعف کا اپنی از لی شقا وت کے باعث ان کی شرم گاہ میں نیزہ مادکر ہمیشہ کے سئے اسپنے کو ملحون بنالیا۔ لعنہ اللہ وقیمہ۔

سنوآین بین سیسے بہلی شہادت مصرت ممیر صنی اللہ تعالے عنہاہی کی ہوئی سے صنی اللہ تعالے عنہاہی کی ہوئی سے صنی اللہ تعالے عنها دار مناط کی ج

معنرت عمارض الشرتعال وزک مال باب تو کمر می بی شهید موسکے اور فود معنرت عمارض الشری الشریک اور فود معنرت عمارض الشری مریت مرکے اور میشر جہادی شرک ہے کہ جنگ صفین میں مصنرت علی صنی الشرور کے طرفداروں میں مشیر کے موکر اور سے اور اسی میں شہید ہوئے ۔ اس وقت ان کی عمر ۱۳ برسس کی محق کا ورصنی الشر تعالیٰ ناد وارصنا ہ ۔

مدیث شریف کی آبوں میں تصریت عمار صی المشروز کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، حدیث شریف میں ہے کررسول الشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ارساد فرمایا کہ بے شک جنّت تین شخصوں کی مستستاق ہے (۱) علی (۲) عمار (۳) سلمان رصی اللہ تعالیٰ عہم کا م

اَبْعُصَ عَمَّادًا اَبْعُصَهُ اللَّهُ يَعِيْ مِن عَمَّارِتُ مَنَى فَوَاسِ سِنْ مِن مَعِكَا .

کرے گا ورجوعمار سے بغض رکھے فواس سے بغض رکھے گا ۔

حضرت ابو ڈرغفاری فضطلا ہے ۔

اور اسلام کا کھر ہوئے ہاں کو عمر ہوئی کہ کہ میں ایک شخص نوات کا معام سے اس کا کھر ہوئے ہے ہیں مارا گیا مقامی کا مشرید ہوئے ہوئی کہ کہ میں ایک شخص نوات کا معمل واقعہ ہے کہ جب ان کو خربہ بنی کہ کہ میں ایک شخص اپنے کو معرف ہو اپنے کو میں کہنا ہے اور بیظا ہم کر ما ہے کہ جمیم کہ اس کی خراا و کہ ہوئی اور میں کا کام خودس کر آف وہ کہ جمیم ہوئی اور حضورا قدی مسل اللہ علیہ وسلم کا مال معلی اس کا کلام خودس کر آف وہ کہ جبنے اور حضورا قدی مسل اللہ علیہ وسلم کا مال معلی مرک والیس ہوئے اور عبال کر ابو ذر کو جبالی ۔

رئیت فی مربعکارم الاخلاق وسمعت کلاماما هو بالشعو و می نام بی دید می ان سے کلام بی دید میں ان سے کلام بی سنا جو شاعروں جیسا کلام نہیں ہے ؟

یہن کر صفرت الو در رصی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشفی نہ ہوئی اور خود سامان مہت کرے مکہ کاسفراختیار کیا اور سید سے سی بہنچ مسید ہیں بہنچ کر مرحول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقات کے منظر رہے دکہ شاید ہیں تشریف ہے اسی اور طاقات ہوجائے اور (ہج تکہ یہ زمانہ آپ کی نما لفت کا زمانہ تعااس سے کسی سے بچھا بھی نہیں کر مدعی نبوت ہے تھ میں اللہ علیہ دیلم ) کون سے ہیں اور کہاں ہیں جتی کہ رات ہوگئی اور الو ذر لیٹ گئے جھنرت علی کرم اللہ وجہہ کی ان پر نظر بڑی تو برد لیسی کی فاطر تواضع کے جذبہ کے تحت ان کو گھر لے گئے اور ان کی جہانی کرے دات جرائی ضال سالکہ واپس کردیا نہ جہان نے اپنے سفر کا مقصد ظام کرکیا نہ میز بالنے سوال کہا کہ کون ہوا ور کہاں سے آئے ہو۔

سیدنا حضرت علی کم الله وجهد کی دعوت که اکرمسی حرام می واپس آگئے اور شام سک سیدنا حضرت علی کم الله علیہ وسلم سے ملاقات کے فتظررسے مگراس روز بھی

الاقات ند ہو کی اور رات ہو جانے برا بن کل کی جگر ارام کرنے کے لئے لیٹ مجنے کل کے ميزيان على مرّحني مني الشرّتعاليٰ عنه كي هيرنظر مؤرَّى اوريي كاريغريب يردلسي بيحس غرض سے آیا تھا ابھی یوری نہیں ہونی ہے۔ آج بھی ابوذرکوایتے گھرے گئے اور کھلا بلاکرسلا دیا اور کل کی طرح مسع ہونے پر البو در مسی حرام میں دائیں تشریف لے آئے۔ شام تک مسجد حرام میں سبے اور رات کو تھے رصرت علی کم انشروج ہذان کوانے گھر لے گئے اورمهان كركة ع يوجيرى سين كرآب بهال كيس تشريف لائ بوك بي عما فركو كيا بية كريه نوجوان اس نبي برايمان لا جيكاب اورخود اس كا چيرامجاني مجي يحسب ک تلاش میں ہوں ۔ کے نگے کہ یکا وعدہ کر وکرمیری بات کامیمے ہواب دو کے تو بتا دول جصرت على كم النّدوج بيزن فصحيح بات بتلف كا وعده كيا توحضرت الوذرني ا بن آمد کی غرص بنائی حصرت علی کرم الشروجبذ فے مزمایا کرتم جن کی تلاش می آئے بوبلاست، وه الشرك ربول بير اب تو آرام كرلوا ورسيح كومير اسا تقرطا بي تم كوان كے پاس مصلوں كا جو تكر مخالفت كا زور تھا اور اسلام قبول كينے والے طرح طرح سيرسّائ مائے ماتے ہے۔ اس لين معنرت على ترمنى دى اللّٰدِيَّعا ل عذ نے يه عي فرما ياكتم ميرب بيجيد بيجيد جلته رمنا مخراس طرح چلناكه ديجينه والماتم كوميرسه سائقه تتمجیں اگرکہیں خطرہ مجبوں گاتو ہیں پیشاب کہنے گوں گا راور تعبض روایات یں ہے کرجو تا تھیک کرنے نگوں گا) اور تم اُگے بڑھ جانا جس سے دیکھنے والے یہ تمجھیں گے کہ ہم دونوں ساتھ نہیں ہیں صبح ہونے پرحصرت علی رضی الشرتعالے عمد کے پیچے مل دیے حتیٰ کرسرور عالم صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچے کئے جنانچہ آی کی بات شی اور اسی وقت مسلمان ہوگئے۔ آیٹ نے اس وقت کی موجودہ حالت كوديجية بوك ارشاد فرماياكهاس وقت تم ابني قوم بي جله مباؤاوران كوهي ميري نبوت کی خبر دوا در حب ہما لاغلیہ ہومائے اس وقت میلے آیا. یش کرالوذر شنے جواب دیاکقسم ہے اس دات کی حس نے آب کوئی دے **رہیم ا**سے میں تواس کلمہ كوكغارك درميان على الاعلان يژه كرسنا وُل كا. چنا يخداسي وقت بام رشكے اورسجد

حرام من منع كرملنداً وارسع خوب علا كرأشه مدُ اَتُ لِا إللهُ اللهُ وَاكْتَ وَاكْتَ اللهُ وَاكْتَ نُحسَسَدُ ا رَّسُوْلُ اللهِ كَااعِلان كرديا ـ اس كلم كايرُهنا عَلَاكِمِسْركين حيارول طرف سے ان پرٹوٹ بیٹسے اور اتنا ماراکہ زخمی کرکے زمین برڈال دیا جتی کہ ابو ذر مسے كے قریب بوگئے ۔ اتنے میں مصرت عباس ضی اللہ تعالیٰ عند پہنے گئے جاس تت مسلما ن بھی نہ ہوئے تھے جعنرت عباس الوزر کو بچانے کے لئے ان برلمیٹ سکتے اور کے نگے کہ متیا نامبو اتہ ہی معلوم نہیں ہے کہ یقبیلہ غفار کا ادمی ہے . شام کے راستہ یں اس کی قوم پر ہوکر گزرتے ہو۔ اگر بیمر گیا تو خفاری لوگ تم کوشام زیسنے دی یگه اورتمهاری تجارت بند موجلئے گی جعنرت عیکسس صِی التّرتعالیٰ عنہ کی پہیا س كرمشركهن بن ابوذَّر كوهيوثر ويا . دومرے روز صربت الوذر رضي الله تعالىٰ عنه نے مسجد حزام میں پہنچ کر ملیند آواز سے تعیر کلمہ شہا دیت پڑھااور اس روز بھی مشرکین مگہ اس مبارک کلیسکے سننے کی تاب نالاسکے اور حضرت ابوڈر کو مار نے کے لئے جمیٹ برشيع اس روز مجي حضرت مساسس رضي المثر تعاليظ عمد نير مشركين كو مثاما اورتجارت شام بندموسنه كاخطر محماكر حضرت الرؤركي حان فيمراني ليه رسول الشرصل الشرتعالي عليه وسلم في مصرت الوذر محصدت بعن سيال كي تعربف فرالی اور یعبی فرمایا که ده زید می حضرت مبیلی علیات لام کے مشابہ ہے ۔ مع برکر کا چلا **جانا** ای انتھ کا چلا **جانا** معظمیں ہی رہ گئے اور داہیں صِشْدِنہاں گئے احس کا تذکرہ ہجرت صِشْدہی آئے گاانشارا بعدتعالی) ان می مصرت عنمان بن خلعون عبى عقرانهوں نے جب دیجیا کررسول الشرصلی الشرعليہ وسلم کے صحائه كممعظم مشركين كي طرف سے تخت تكليف ميں ہيں تو و ہيں رہ كے اور ليد بن مغیرو دمشرک ، سندا مان دسے دی ۔اس *سکد*ا مان دسینے ک وجہ سیے شرکع جنر<sup>ت</sup> عثمالً بن ظعون کو کچیز ہیں کہتے ہے۔ ایک دن ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ بات احمی

له صحیح بخاری ص ۹۹ م وص ۵ م . اله مشكرة المصابيح ص ۵ م

المان کرمی ایک شرک اور کی بناه میں امن وا مان کے ساتھ گھومتا پیرتار ہوں اور رول انڈرک صیاب میں بین اور کہا کہ تیری اور کہا کہ تیری اور کہا کہ تیری اور کہا کہ تیری ورمی ہوگئی اور اب میں ٹیری امن وا مان کی ذرقہ ای واپس کرتا ہوں ۔ ولید نے کہا کیا تہہیں میری قوم کے کسی فرد کی طرف سے وہی کلیف بہن جی ہے فرما یا نہیں میں اللہ کی بناه میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی بناه میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی بناه میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی بناه میں رمبنا پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی بناه میں رمبنا ہے تو ایس کرد و چنا نچہ دونوں می بین آلے اور ولید نے کہا کہ چھان ہے میری پناه کی ذرقہ داری کو دائیس کرتا ہے تصنرت عثمان اور دولیا بیان اس نے اپنی ذرقہ داری کو دائیس کرتا ہے تصنرت عثمان نے نزایا ہاں اس نے اپنی ذرقہ داری کوری کی اور بڑوک کا ایجائی اداکیا سیکن می صرف اسٹد کی بناه میں رمبنا چاہتا ہوں کسی دومرے کی بناہ ہیں دومرے کی بناہ ہیں دومرے کی بناہ ہیں دومرے کی ہور کی دور کی

اس کے بعدیہ ہواکہ صفرت عثمان صنی اللہ عنہ قریش مکہ کی ایک مجلس پہنچے وال بسید شاعرا ہے استعار سنارا مقار اس نے ایک مصرع بیسنایا:

الا كل شى؛ ماخلا الله باطل

(خرداراللد كسواسب جيز باطل مع)

حضرت عثمان بن مطعون نے بیمصرع من کرفرایا توسفیج کہا۔ اس کے بعداس شاعرنے دومرامصرع بڑھا۔

وحدان نعسيم لامحالية ذائل

ا در مرنعست صروربيشردرختم بهوگی .

یہن کرحصرت عثمان نے فروایا توسفے جموٹ کہا کیونکہ جنت والوں کی نعمت میں کہجی ختم نہ ہموں گی ۔

یہ ماجراد کی کر (کراسے کام کی تردیدی ماری ہے) بسیدنے کہا استقریشیو! اس سے پہلے تو کھی ایسار ہوا عقا کہ مجھے تمہاری مجلسوں میں ایذا بہنچائ ماتی ہو۔ بناؤتو مهی نیخص تم میں کہاں سے گھس آیا ؟ حاصری مجلس ہیں سے سی نے جواب دیا کہ اس سیسے میں کھے دل بُرانہ کرنا چاہئے کیونکہ نیخص ان چیندنا سمجھ اور بیخ قل کوئی میں سے بیرے نہوں نے آبال دین جھوڑ کر دوسرا نیا دین اختیار کرلیا ہے جفرت فیمان نے اس کی اس بیہودہ بات کا ترکی برترکی جواب دیا اور معاملہ طول بکر گیا۔ حتیٰ کہ اس شخص نے حضرت فیمان رضی اللہ عنہ کی آبھ میں اس زور سے جانیا مادا کہ اس کی بینائی حاتی دیں۔

ولید بن غیرو بھی و بیں موجود تھا۔ اس نے یکیفیت دیکھ کرحضرت عثمان مزیلا تعاسط عندسے کہا کہ:

> "ا معان أنم كو بعلا آنكه حاسف سه كيا فائده موام حضرت عثمان رمني الشروند في جوانًا فرمايا :

" فداک تسم میری دوسری آنگه کوهبی اس کی صنروست سے کواللہ کی راہیں ہور دی جائے انہوں نے بیمجیا کہ اس سے مجھے نقصان ہوا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں! میراتو کام بن گیا اور اللہ برمیرا اجرد اجب ہوگیا۔ پہلے میں تیری امان میں مقا اور توخود محتاجے ہے اب میں اس کی امان میں ہوں جس سے بڑا کوئی فلمبدا ور طاقت والانہیں ہے "

ابني آنھوکے جلے جانے پرچضرت عثمان رصنی الشرتعاسے عمد نے چند شعر

م ایک برسے:

فقدعوض الرحمن منها أوابه ومن يرضه المرحمن ياقوم يسعد رحمه: "ميرى آنكه كع بدله بي الشيف أواب دے ديا اور مسامترامنى بمووه درحتيقت نصيب والاسع "

مبابرین بین سب سے بہلے (سیامی میں) حضرت عثمان بن طعون ہی کی مفات ، مولی وال بی کی مفات ، مولی وال بی است کے بہتری ، مولی وال میں دونا میں برنبی کریم نے نسروا بیانعم السلف هولمنا (عثمان بهارے لئے بہتری اسلام استرعلی والے بہترے والے بین اور آئے خضرت صلی استرعلیہ ولم نے دفتے ہوئے ان کے بہرے کو کھیا ،

حیٰ کان کے چہرے پراَپ کے مُبارک اُنسو پہنے بھے۔ جب ان کو ڈن کو یا گیا آوسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنے بغض نفیس ایک پیتر اٹھا کران کی قبر کے مراہد کے دیا اور فرمایا کہ یہ اس کے مراہد کے دیا اور فرمایا کہ یہ اس کے مراہد کے داس سے ان کی قبر کی بہان رہبے گی اور میجان کر ان کے قریب ایس لئے ہے کہ اس کے قریب ایس کے قریب ایس کے دائل کو دفن کروں گا ایم

دیگر صفرات می می این می ان می صفرت الجالیم می این می ان می صفرت الجالیم می خصر صفوان ان امید کے خلاف ان می صفرت الجالیم می خصر صفوان ان امید کے خلام مقے۔ امیدائن فلعن سفان کے باؤں میں ری با ندھی اور ری سے کمپیغ کر لگیا یہاں تک کہ گرم زمین میں سے مباکر ڈال دیا اور ان کا گلا کمونڈ نامٹروع کردیا۔
اسی وقت اس کا بجائی اُئی بن فلف آگیا اور اس نے کہا اس کو اور زیادہ سزادد ۔
امید برابر ان کا گلا کمونڈ تاریخ یہاں تک کہ پیمج کر هجور دیا کہان کو موت آئتی بحضرت الو بکر مین الدیون و بال سے گرد سے توحضرت ابو فلیم کو خرید کر آزاد کردیا گا۔
الو بکر مین الدادے توگ دو ہم رکے وقت سخت گرمی میں او سے کی بیطریاں باؤں میں ڈال کہ باسرنکا لئے سفتے اور سخت زمین میں ان کو الٹ اللہ وسیقے بھر ان کی کمر بر سچر کہ کہ دیئے میال کے کہان کا مہوشس باتی در متا تھا۔ ان ہی مصیبتوں میں ہے سی کہ دیگر معا بر کے ساتھ حبشہ مصیبتوں میں ہے سی کہ دیگر معا بر کے ساتھ حبش کی ہجرت آنا نید کے وقت حبشہ مصیبتوں میں ہے سی کہ دیگر معا بر کے ساتھ حبش کی ہجرت آنا نید کے وقت حبشہ مصیبتوں میں ہے سی کہ دیگر معا بر کے ساتھ حبش کی ہجرت آنا نید کے وقت حبشہ مصیبتوں میں ہے سی کہ دیگر معا بر کے ساتھ حبشہ کے رسیم

مامرین فہیرہ مجی ان ہی لوگوں میں ہے جہنیں اسلام قبول کرنے کی سندامیں مشرکین کر سزادیا کرتے ہے یطغیل ابن عبدالله ابن عوف کے غلام ہے تصرت البکر صدیق رضی الله تنایہ وہی عامراین فہیرہ صدیق رضی الله تنایہ وہی عامراین فہیرہ بیں جوسفر بجرت میں دودھ بہنچا یا کرسق ہے بھر سفر بجرت میں بھی ساتھ رہے ہے عزوہ بئر معونہ کے موقعہ پر شہید ہوئے رضی الله تعالی عنہ بھی ساتھ رہے ہے عزوہ بئر معونہ کے موقعہ پر شہید ہوئے رضی الله تعالی عنہ بھی ساتھ رہے ہے عزوہ بئر معونہ کے موقعہ پر شہید ہوئے رضی الله تعالی عنہ بھی ساتھ رہے ہے عزوہ بئر معونہ کے موقعہ پر شہید ہوئے رضی الله تعالی عنہ بھی ساتھ رہے ہے عزوہ بئر معونہ کے موقعہ بر شہید ہوئے رضی الله تعالی عنہ بھی ساتھ رہے ہے ہے میں الله تعالی عنہ بھی ساتھ رہے ہے میں الله تعالی میں الله تعالی موقعہ بی موقعہ بی مارہ ہے اور میں الله تعالی مارہ ہے اور میں الله تعالی موقعہ بی مو

الاستيعاب الصابر البرايروالنهاير الدالاصابة مصالاستيعاب

ایذارسانی سے بچایا درخرید کر آزاد کیاان میں مصرت بلال ہمصرت عامرا بن فہم وہمسرت زمیرہ ،حضرت جاربیہ،حضرت نہدیۃ اوران کی ببیٹی اور صفرت اُم عبیش دخوان اللہ علیہم اجمعین کے نام الاصابۃ ص ۵،۷۶ میں سکھے ہیں کیکن نہدیۃ اور ان کی بیٹی کا تذکرہ ستقل طور پر بہیں نہیں ملا۔

صفرت الونجرے والدالوقی فرجوفتے کم کے موقع پرسلمان ہوستے انہوں نے استے بیٹے سے کہا کہ اے الو کرتم ان توگوں کو اُزاد کرتے ہوجن کی دمنیاوی کو لئ حیثیت نہیں ہے۔ منعفار ہیں اگرتم طاقت ورلوگوں کو ترید کر آزاد کرتے تومناہ مقا وہ صیبت کے وقت تہارے کام آنے اور تہاری حفاظت کرتے حفزت الوکج صدبی رضی اللہ عنہ نے ہواب ویا کہ الم جان ہیں دوسری نیت سے آزاد کر تا ہوں دہنی ونیا ہیں ان سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں جھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہے ونیا ہیں ان سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں جھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہے ونیا ہیں ان سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں جھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہے ونیا ہیں ان سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں جھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہے تعالیٰ میں مصرت لبیئے اور دوسری خاتون اُم عبیش تھی خیس ان کو تھی شرکین مارتے اور تنکلیف مصرت لبیئے اور دوسری خاتون اُم عبیش تھی نان کو تھی شرکین مارتے اور تنکلیف بہنی است میں ان دونوں کا مختصرت ہے تھا ہے تعالیٰ میں ان دونوں کا مختصرت تھے تا تھا ہیں تعالیٰ کی تعالیٰ نہیں تھی ۔

الله کی او جمه می جنه می تعییف دی جاتی تحی ان می صفرت دنیره رضی الله عنها بھی تحیی الرجهل ان کو بھی مال پیشا کرتا تھا الاصاب میں صفرت انس رضی الله وزسند دنیره می مال پیشا کرتا تھا الاصاب نے محضرت ابو کروخی الله وزسند دنیره می کرد می کرا داد کر دیا تھا ان کی بینائی جلی کی تو قریش ندیمها که لات اور عزی نے اس کی بینائی جلی کی تو قریش ندیمها که لات اور عزی کی نیس کرسکتے کی بینائی ختم کر دی ہے حضرت زنیرہ نے کہا الله کی تنم لات اور عربی کی تجابی کرسکتے کی بینائی ختم کر دی ہے حضرت زنیرہ نے کہا الله کی تنم الات اور عربی کی تبیی کرسکتے واللہ دی ان مقدس خواتین میں جاریہ بنت عمرو بن مؤمل بھی تھیں الاصاب والیس فرما دی ۔ ان مقدس خواتین میں جاریہ بنت عمرو بن مؤمل بھی تھیں الاصاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے کہی تفصیل نہیں تھی۔

طفیل بن عمروالدوسی کااسلا کی قبول کرنا صفرت طفیل بن عمروصی الله عند مجی ان توسیس نصیب نوگول می جمید و سف دسول الشوسل الله علیه وسلم کی جمرت فرائے ہے ہیں جم معظم میں الاقات کے اسلام قبول کرایا تھا۔ یہ قبیلہ دوس کے افراد میں سے سفتے جو نمین کا ایک قبیلہ تھا۔ شاعر بجی نے اپن قوم کے دار الدی تھے اپن قوم کے دار الدی تھے اپن وم کے دار الدی تھے اپن کے دار وہ تو م میں تمہاری بات مانی جا کہ دیکھو تم شاعر آدی ہو قوم میں تمہاری بات مانی جا قب کہ بی ایسانہ و کہ تمہاری الشخص (محمد دول الله صلی الله تعالی علیہ وہ کم میں ایسانہ و اس کی بعضی باتوں سے متافر ہو جا واس کی باتیں جا دوکی طرح سے جی اس تحض کو تم من الله وہ الله تعلی الله تو وہ الله تعلی تعلی الله تعلی ا

یں سفاہ بنے کا نوں میں روئی بھرلی بھر میں مسجد میں گیا تورسول اللہ صلی الشرطیر و کی بھر ہے دیکھا میں آب کے قریب ہی کھڑا ہو گیا اورخوا ہی رزخوا ہی بیزے کا نوں میں آب کی آ واز پڑھی گئی میں سفاہ بنے ول میں کہا کہ میں بھر وارآ وی ہوں اچھ بڑے کو سجستا ہوں ( یہ کا نوں میں روئی کھڑس لینا کوئی سمجھ واری کی بات ہوں ایکھ برسے نوں کا اگر جھی نہ ہوئی تواس سے برمبز کرلوں گا اگر ایکھی نہ ہوئی تواس سے پرمبز کرلوں گا اگر ایکھی نہ ہوئی تواس سے پرمبز کرلوں گا ۔ یہ کہ میں سے کا نوں سے روئی کی باتیں شینے کا میں سے کا نوں سے روئی کی باتیں شینے کے باتیں شینے کی باتیں شینے کے باتیں کی باتیں شینے کے باتیں شینے کے باتیں کے باتیں شینے کے باتیں کے باتیں کے باتیں کے باتیں کے باتیں کی بات کی باتیں کے باتیں کی باتیں کے باتی کے باتیں کے باتیں کے باتیں کے باتی کے باتیں کے باتی

144

لگاس سے اچی باتیں ہیں نے کہی بہیں ہیں عتیں بیں نے اپنے دل میں کہا ہجائے اللہ جمریں ربول الشرصلی الشریقائی علیہ وسلم کا انتظار کرتا رائے بہاں تک کرجب آب فارغ برکے توہم آب کے قریب واخل ہوگیا میں نے عرص کیا کرآپ کے قریب واخل ہوگیا میں نے عرص کیا کرآپ کے قریب واخل ہوگیا میں نے عرص کیا کرآپ کی قرم کے لوگ میرے ہاس آئے سے انہوں سے آپ کے بارے میں ایسی الیسی باتیں باتیں بتا میں میں جا جتا تھا کہ آپ کی آواز مزسنوں کی الشر تعالیٰ نے بھے آپ کی بات سنوا ہی دی اور اب میرے دل میں یہ بات بیچھ گئی کرآپ کے ساتھ می تی ہے البند آپ کی بات سنوا ہی دی اور اب میرے دل میں یہ بات بیچھ گئی کرآپ کے ساتھ می سے لہذا آپ مجھ پر اپنا دین بیش کر کے اور آپ کیا حکم دستے ہیں وہ بھی بتا ہوں کر کو الشرص اللہ علیہ وسم میں نے عرض کیا کہ یا دسول الشرمیں اپنی قرم قبیلہ دوسی کی طرف جا تا ہوں کا وہ لاگ میری بات مانے ہیں میں وہ بال بینے کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ امید سے کہ دائر تھا کی انہیں برا بیت دے دے دے د

بعنا پخرا پی توم میں بہنج کر اپنے والد اور ابنی بیری کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے وہ دو نول سلال ہوگئے ، بھر میں نے پورے قبیدے کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انکار برتل گئے میں دویارہ ربول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں ماصر ہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ قبید دوسی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان میں سود کا مین دین اور برکے بُرے کام دواج پائے ہوئے ایک ہوئے ہیں اور برکے برد عالم ہوئے ہوئے ایک ہوئے کام دواج پائے موادی آئے ہوئے ایک میں ایس کی بلکہ ایر س دعوا کہ دیے آئے ہوئے ہوئے اسلام میں ایک بلکہ ایر س کو ہدایت فرادی اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت و سے دے اور یا اللہ ان کو بدایت و سے دے اور یا اللہ ان کو بدایت

حضرت طفیل بن عمرونے مزیرگفت کو جاری رکھتے ہوئے بیان کیاکاس کے بعد میں اپنی قوم میں والیس آگیا اور انہیں اسلام کی دعوست دینے پران میں سے کھر لوگ مسلمان ہوئے۔

مِن توامِني قوم مِن آگيا اور رسول الشصلي الشّعليه ولم مدميز كومجرت فرما

گئے ٹی غزوہ بدر غزوہ احداد رغزوہ خندق میں شریب نہ ہوسکا بعدیں تبدیلہ دوس کے انٹی یا نوش مورہ حاصر دوس کے انٹی یا نوش مورہ حاصر ہوگیااس کے بعد برام آپ کے ساتھ رہا ۔ ہوگیااس کے بعد برام آپ کے ساتھ رہا ۔

جب کم فتح ہوگیا تو میں نے حرض کیا یا رسول اللہ مجھے ذی الکفین کالرت جمعے دیئے ماکہ میں اسے مبلادول آپ نے فرمایا ال مباؤ اسے مبلادو میں اس کے پاس بہنچا اور اس برآگ مبلادی اوریٹ عربیٹ عمار ا

ياذوالكفين لست من عبادكا ميلادنا اكبرمن ميلادكا

انى حشوت النار فى خواد كما

ترجمہ: اسد ذوا مکفین میں تیری عبادت کرنے دانوں میں نہیں ہوں ہماری پیدائش تیری بنا دش سے پہلے ہی نے تیرے دل میں آگ مجردی. پھرمیں ربول الشمسلی الشرعلیہ والم کی خدمت میں ماصر ہواا در آپ کی دفات بعد نے کہ آپ کے ساتھ رائی۔

(الاستیعاب ملی الاصاب ص ۲۳۲و۲۳۲ ج۲۰ والبدایه م ۹ ج۳) پیر صنرت الو کررمنی الشرع نه که زمانه مبارک میں مرتدین سے جہا دکونے میں حصتہ لیا اور جنگ بما مرمیں شہید ہوئے۔ (ایوناً)

تصفرت عمروبن عبرة المسلم المرات المروبن مبسر وى العراض المرات المرات المرات المراق المرات المراق ال

اله يرايك بت عاجس كي قبيل دوس والعاليسة عقر

یم کسی طرح تدمیر کرکے آپ کی خدمت میں حاصر ہوگیا۔ میں نے عرض کیا آپ کون
ہیں ؟ فرمایا میں ہوں۔ میں نے عرض کیا بنی ہونے کا کیا مطلب ؟ آپ نے فرمایا
کہ اللہ نے مجھے رول بنا کر جمجا ہے میں نے کہا اللہ نے آپ کوئ کا موں کی تبلیغ کے
ساتے بھیجا ہے فرمایا میں بی کم لے کر آیا ہوں کوصلہ رحی کی جائے۔ بتوں کو توڑدیا جائے
اور لوگ اللہ کی وحلانیت کے قائل ہوجا ئیں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شرکیہ
ہوکیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس دین پر آپ کے ساتھ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا
ہوں ۔ فرمایا کہ اس وقت تم اس کی استقطاعت نہیں رکھتے۔ دیکھتے نہیں ہورہ ا
اور لوگ والکہ اس وقت تم اس کی استقطاعت نہیں دکھتے۔ دیکھتے نہیں ہورہ ا
اور لوگ والکہ اس وقت تم اس کی استقطاعت نہیں دکھتے۔ دیکھتے نہیں ہورہ ا
اور لوگ والکہ اس وقت تم والی جو جا وُجب تمہیں خبر طی جائے کہ میں ظاہر
ہوگیا تو آ جانا ۔ یس کر میں اپنے اہل وعیال میں جلاگیا (دل سے تو اسلام قبول کر
ہی کیا تھا البتہ ساتھ رہنے کے سائے آپ نے مشورہ نہیں دیا تھا) .

رسول الله صلی الله علیه ولم مدیر منوره تشرکیف کے میں ابھی اپنے گھڑی ابی خاب کی خبری معلوم کر تارم ہما تھا بعد آدمی پیٹرب نینی مدینه منوره کے رہنے والے آئے میں نے ان سے دریا فت کیا کہ بیرصا حب جو رکم سے مدینہ بہنچ ہیں ان کا کیا حال ہے ۔ انہوں نے ہوا ب دیا کہ لوگ جلدی جان کی طرف بڑھ رہبے ہیں۔ ان کی قوم نے رکم معظم میں ان کے قتل کا ارادہ کرلیا تھا لیکن وہ اس پر قدرت ہیں۔ ان کی قوم نے رکم معظم میں ان کے قتل کا ارادہ کرلیا تھا لیکن وہ اس پر قدرت میں ماصر ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ اس کے بعد میں مدینہ منورہ بہنچا آپ کی فدمت میں ماصر ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ اس کے بعد میں ہوجو مجھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بارسول اللہ اس کے بیارسول اللہ اس کے بیان ہیں بات ہے آپ مجھے وہ جیزی میں بنا دیں ہوا اللہ تھا ہے ہوں کھا ہے کہ بنا دیں ہوا اللہ تھا ہے کہ بنا دیں ہوا اللہ تھا ہے کہ بن عرض کا قالم اللہ تھا ہے کہ بن عرض کا قالم اللہ تھا ہے کہ بن موجو اللہ کہ اللہ تھا کہ اللہ تھا کہ ایارسول کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ تھا کہ اللہ تھا کہ اور موال کیا کہ یارسول کیا کہ یارس کے دوران میں منا من ہوا اور سوال کیا کہ یارسول کیا کہ یورسول کیا کہ یورسول کیا کہ یارسول کیارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یورسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یورسول کیا کہ یارسول کیارسول کیا کہ یورسول کیا کہ یورسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا کہ یارسول کیا

له جمع الغوائد كماب المناقب

سے بیسنے عرض کیا کون می نماز افضل ہے؟ آہے۔ فرایا اور دل انگاکر بڑھنا عرض کیا گیا کون سی معرت افضل ہے فرمایا جو چیز تیرے دب کونا گوار ہمواس کا چھوڈ درینا یہ بجرت افضل ہے۔ میں نے عرض کیا کون ساجہا دافضل ہے فرمایا اس خض کا بجہاد افضل ہے حب کا گھوڈ ابجی جہاد میں قتل کیا گیا اور وہ خود بھی تہید ہوجائے۔ افضل ہے حب کا گھوڈ ابجی جہاد میں قتل کیا گیا اور وہ خود بھی تہید ہوجائے۔ میں نے عرض کیا رعبادت کے لئے اکون سی گھرٹ کی افضل ہے ؟ تیجیلی ان کا مدان ہم ہم ان بھی تا ہم ہما دیں تا کہ کا کون سی گھرٹ کی افضل ہے ؟ تیجیلی ان کا مدان ہم ہم ہم ہم ہما ہم کا مدان ہم ہما ہم ہما دیں تا کی کون سی گھرٹ کی افضل ہے ؟ تیجیلی ان کا مدان ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہما ہم کا مدان ہم ہم ہم ہم ہما ہم کی کون سی گھرٹ کی افضل ہم ہم ہم ہم ہما ہم کی کون سی گھرٹ کی افضل ہم ہم ہما ہم کی کون سی گھرٹ کی مدان ہم ہم ہما ہم کی کون سی گھرٹ کی کون سی کا کون سی گھرٹ کی کون سی کون سی گھرٹ کی کون سی کون سی گھرٹ کی کون سی کون سی کون سی کون سی کون سی کون سی گھرٹ کی کون سی کی کون سی کی کون سی کون سی

محضرت صنماداردی مخالفی البی ایام بی صنرت صناداندی بن تعلیرای الله المالی می معنورت صنماداندی بن تعلیرای الله کا اسلام قبول کرنا الفائد بی کام می کرد منظرها صنر بوست یین کے باشند عند اور سی کام میں عرب می مشہور تے جب النه النه و سند سناکه نبی کریم صلی الله علیه و سلم پر جنون کا اثر ہے تو انہوں نے قراش سے کہا کہ میں مخدر صلی الله علیہ و سلم کی خدر صلی الله علیہ و سلم کی خدرت میں ماصر بوستے اور کہا کہ اسے سند او تہم بی منترساؤں ۔

علیہ و سلم کی خدرت میں ماصر بوستے اور کہا کہ اسے من و چرآب سند انہیں منایا ؛

نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے فرایا کہ بیلے مجھ سے سن لو چرآب سند انہیں سایا ؛

الحدد الله خدمد و نست عیده من یہ حدہ الله ف لا

له يرووبدى دوسرى تبير م بحد بعض حزات فاختاركيا بالمشكوة المعايع م ١١رازاحد

مضلك ومن يضلك في الهادى له وأشهدات لا اله الآالله وحدة لاشريك له والشهدان محمدا عددة ورسوله ،

ترجمه:"سب تعربین الله کے لئے ہے ہاس کی نعمتوں کا شکرا داکہتے ہیں اور ہر كاميس اسى ك اعانت عائة بينجه الشرتعالي اه دكهات بي اسكوني گمزه نهیں کرسکتا اور جیے الشرتعالیٰ ہی است نه ند کھائیں اس کی کوئی رم ری نہیں کرسکتا میری شہادت یہ ہے کہ الشرے سواعبادت سکوائی کون نهبی وه میمایداس کا کونی شرکیبهبی اور می گواهی دیتا موں کرمحستد صلى الشرعليدوسلم الشرتعاف السك بندس اين ادرسول اين " يس كرصما وللمنظم كالكان كلمات كو مجير سناديجة دوتين دفعه انبول سفان كلمات کوسناا ور تھیں ہے اختیار بول ایھے کہ میں نے برایسے کا ہن دیکھے اور ساحب رہیکھے اور شاعروں کا کلام سنانسین الیسا کلام تو میں نے سی سیجی نہیں سنا۔ برکلمات تو ایک كهرك مندرجييه بين المحقصلي الشعلبه وسلم خدارا إينالم عد برها وكدي اسلام کی بیعت کرلوں . اس کے بعد معیت اسلام سے مشرف ہوکرواہس <u>صلاکتے ک</u>ے - ك را ام المعظريك رسين والول مي ايكسخص ركانه ی مسے کا واقعہ نامی عقا یہ شرک تھا اور مہلوان میں شہور عقاء اور حبكل مين بكريان بيرامًا تقاء ايك دن رسول الشيصلي الشه عليه وسلم شهرسه بامبر تشربین لے گئے تور کا زمین ملاقات ہوگئ اس وقت آیے کے ساتھ کوئی شخص ىدى ادكارنى خاكراك الصفحة المم وى جوج بمارسة عبودون كوبراكيت جوا ورايخ معبودعن يزوعكيم برايمان لاسفى دعوت ديت بهو ميرااورتمها رارست وارى كاتعلق منه موتا توآج تهبي فتل كرديتا، أ وُآج مجير سيخشتى لا لوتم اسيف معبود و عزيز وصحيم كوسكار د كهتمهاري مد د كريها وربي اپينه معبو د لات وعزي كوسكاريا

له الباليدوالتهاييس ٢٩ ع٣

ہوں اگرتم نے جی بھاڈدیا تومیری ان بریوں ہیں سے دش بڑیاں بُن کول اللہ انہ نے فرایا تھیک ہے جی منظورہ اس سے بعد دونوں نے سنی کی ریول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم عالب آگے اور اس سے بیٹے پر ببیٹر کئے تین مرتبہ شی گری ہوئی ہم مرتبہ کے سئے رکانہ نے دئ بکریاں بیش کیں اور ہر مرتبہ ریول اللہ صلی اللہ علیہ ولئے مرتبہ کے است اور عوزی نے بغیر مدد کے جوارت اور عزی نے بغیر مدد کے جوارت اور آب کے معبود عزیز و تو کیم نے آب کی مدد کی ۔ جائے آپ میرے داور میں جھے اسلام جوارت دیا ہوں تو این جان بردھ کے این مان کو دوز نے سے بچا اگر تو سے معنوظ ہو جان بردھ کے این مان کو دوز نے سے بچا اگر تو سے اسلام قبول کرایا تو دوز نے سے معنوظ ہو جائے گا۔

رُکاننے کہا بین اس وقت مسلمان ہوں گا جب تم بھے کوئی فاص نشانی، معزو، دکھا دو۔ آپ نے فرایا اگریں تھے نشان دکھا دوں تو بان لے گا یعنی اسلام قبول کرے گا، کہنے لگا ہاں مان لوں گا۔ وہیں قریب میں ایم درخت عاجم کی شاخیں اور ٹہنیاں بہت ساری محتیں ۔ انخصرت مسلما الشرطیہ درخت درمیان اس کی طرف اشارہ کیا اور فرایا الشرکے کم سے ادھرا جا۔ اس پر درخت درمیان سے بھٹ گیا اور دو ٹرکٹے ہوگیا، ایک ٹرااپنی شاخوں اور ٹہنیوں سمیت جب کی گا اور دو ٹرکٹے ہوگیا، ایک ٹرااپنی شاخوں اور ٹہنیوں سمیت میل کرآگیا، یہاں بھر کر کا اس کہ درمیان آگر سمیت وابس ہوگیا اور دونوں ٹرٹے نے اس کو کم دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں میں تو ایس ہوگیا اور دونوں ٹرٹے نے اس کو کم دیا تو وہ اپنی ٹہنیوں اور شاخوں بھر نہا اس کو کہ اس کے ۔ آب نے رکا نہ سے خور بایا اسلام قبول کر لے تو باسلامت رہے گا۔ دوز خسمے برخ جائے گا، مکا نہ کو کہا معجزہ تو آب نے توب دکھایا میں جھے یہ بات نا پسند ہے کہ میرے تہر کی موریس اور نے توب دکھایا میں داخل ہوگیا ، کو تی اور تی تو قبول ہیں کرائے کے کہا معجزہ تو آب نے توب دکھایا میں آپ سٹر طرے مطابق بحریاں لئی آپ میں آپ سٹر طرے مطابق بحریاں لئی آپ میں آپ کا دین تو قبول ہیں کرائیکن آپ سٹر طرے مطابق بحریاں لئی آپ میں آپ کی ایک آپ سے میں آپ کا دین تو قبول ہیں کرائیکن آپ سٹر طرے مطابق بحریاں لئی آپ

نے فرمایا توسف اسلام قبول کرنے سے انکا رکر دیا ہے تیری بکرلوں کی کوئی ماہت نہیں إدهرتور كانه الماري كالشبيال مورسي تقيس أدهراك كي تلاش مي حضرت ابو بجراً وعمر شكا وركيف سك يا رسول المنا اس وادى مي آب تنها كيد آف يهال تور کارہ موجود ر مبتاہے وہ لوگوں کا بہت بڑا قائل ہے اور آپ کی تکذیب کرنے والول میں بہت آگے آگے ہے ۔ یہ بات س کرآٹ کو ہنسی آگئ اور آئے فرمایا كالتمبين يترنبين الشرتعال كالمجدسة حفاظت كاوعده بعالشمل شانة كالرشاد ہے " وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ " (اور اللّٰه آب كولوكوں سے تحوظ ليكھ كا)اس ك بعدآي فابني كشتى كاداقعها يا ادر فرما ياكه بي في الله تعالى سے مرد کی دعاکی تھی جمیرے رب نے مجھے دسکس سے زیادہ افراد کی قوت سے کر مدد فرمانی کے رکارداس وقت تومسلمان رہوسے سیک بعد میں انہوں نے اسلام

قبول كرلياتها . قال السهيلي في الروض الأنف: ودكانة هـ ذا ابن عيد يزيدا وتوفي فاخلانة معاوية وهوالذي طلق امرأته البتة مسأله رسول الله صلى الله عليه وسليم عي نيته مقال انماأردت ولحدة فردهاعليه ومن حديثه عن النبي صلىالله عليه وسلمانه قال الكلدين خلقا وخلق مداالدين الحياء ولابه يريدبن ركانة صحبة ايضار

عجزه متق الفتسمر البورة القمركي ابت إربي فرمايا:

حُورُمُتُ مَمِرٌ ، وَكُذَّبُوا وَ النَّبُعُوا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

اقُتَرُبَتِ السَّاعَةُ وَالسُّنَّ الْعَمَرُ قِامِت قريب آبيني اورجا نرش بوكا، وَإِنْ يَرَوُا أَيَةً يُغُرِصُوا وَيَعُولُوا المِرِيوكَ الرَّوَلُ نَسْانَ دَيِحَة الِّحَاءِانَ اَهُوَ آءَهُ مُدَوَكُلُ اَمْرِيمُ سُنَفِيدٌ . التي خم بومات والاسم اورا نبول في

وَلَقَدُ خَاءُهُ مُ مُنَّالًا مُنَّا يَر مجثلا يااواسي نوامشون كااتباع كيااور مَا يِنْ وَمُرْدَجُرٌ وَحَكُمُ فَالْغُهُ سربات قرار بائے والیہ خاور الاشران فَمَاتُغُنِ الشُّذُرُ ورامًا ٥) کے پاس ایسی خبرمی آئی ہیں جن بیں باز أسف كمه لنة عبرت سيدين اعلى درج كى حكمت سيد بمود رائف والى چيزيس ان كو يجد فاكدة

ان آیات میں انشقاق قمر بعن جا ندہے پیشنے کا اوراہل کر کے عنا داورانکا كاتذكره فزما ياسه رسول الشرصلي الشرتعالي عليه وسلم فيجب انهبين بيربتا ياكذي إلله تعالی کارسول ہوں تو بہت سے عجزات ظاہر ہوئے ان میں وہ عجزات بھی ہے جنہیں ابل كته في وطلب كيا تفا بحضرت انس حنى الشرتعالي عندسي روايت ب كابل مكة نه رسول الشرصل الشدتعالي عليه وسلم مصصوال كياكه انهبي كوني نشان بين مجزو دكها وي لنذاآب في النبي جاندكا عِنا وكهاديا. (صبح مفارى ١٥٥)

دومسری روایت می ایون سیم توحضرت ابن معود صنی الشرتعالی عنه سیم وی ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے زمانہ میں جاند بھٹ گیااس کا ایک بحرا پہاڑ بر اور دوس (فکر ایرا شکر ینی آگیا آی نے فرا یا کہ ما منر جوما ؤ۔ (می بخاری مراہ ) سنن تریذی (فی تغسیہ سورہ القمر) میں ہے کہ مکم معظمہ میں میا ندہ میلینے کا واقعہ دومرتبه پیش آیاجس پرمورهٔ قمری سنسروع کی دوآیتیں نازل ہوئیں تفسیر معالم التنزيل م ٨٥٢ع مي ١٤٥٨ وقت توقريش كرنا ويكرد واكريم يرجاده كرديا ب يحرجب إسري آف والعما فرون سے دريا فت كيا توانهوں في بتاياكم السيم في المستعاند والكراد ويعاس برايت كريم اف توبيت السّاعة والنَّفَقّ الْعَدَ مَرُ الله مِوكَى أَسنن تريذى من سے كه دجب مسافروں سے تصديق موكى توا ان می بعض مشرکین نے کہا کہ اگر ہم پرجا دوکر دیاہے توسادے لوگوں پر تو جا دونبیں كرديا ببرحال ما نديشا ما عنزين ف ديجها مسافرون ويمي عينا بوانظرا يا ادرجو چيزانسانوں كے خيال ميں نه مونے والى عتى وہ وجود ميں آگئى اسى سے قيامست كا

دوع بحين آجا ما جاسية

معیروش القمر کا داندهی بخاری اور میم کم اور دیگرکت مدین می میم ارانید
کے ساتھ ماتور دیروں ہے دشمنان اسلام کو من رشمی کی وجہ سے اسلامی روایات کے حیالانے اور تردید کرنے کی مادت رہی ہے انہوں نے مجتوبی العمر کے واقع ہونے بہتر اس کا مذرو میں اس کا تذکرہ صروری تھا، یان وگل کا مینا ہے کہ جا نہ پورے مالم پر طلوع ہونے والی جیز ہے اگرالیا ہوا ہو آ تو دنیا کی تاریخوں میں اس کا تذکرہ صروری تھا، یان وگل

ک جالت کی بات ہے۔

ادل تواس زمانديس كما بيس تنطف داساي كهال مقد تصنيف اورتاليعث كا دُورْبِسِ تِمَا بِحرُس فِكُ أَيْ جِيزِهِم بِوتِو قَرنُول كُرْرَ مِلْفِ كُلُ اس كامحفوظ رمِنا خور نہیں اور بیجی معلوم ہے کہ وہ پرسیں اور کمپیوٹر ملکہ کا فار کا زمار بھی بزتھا اس سے براه كردومرى بات يرب كجا مروقت بوسد عالم برطلوع بنبي بوتاكهين ون موتامهے کہیں رات موتی ہے؛ ما ندشق موتے وقت جہاں کہیں دن مقاول ال اس كنظرات كاسوال بى نبيس بيدا بوما . دىكيوعرب ميں دات بوتى ہے تو امريكير میں دن ہوتا ہے اور امریکہ کا ظہور توشق العمر کے صداوں کے بعدموا۔ اس طرح رات کے اوقات مختلف ہوتے ہیں کہیں اول رات ہوتی ہے کہیں درمیانی رات ہوتی ہادرکہیں آخری شب ہوتی ہے۔ یہی معلوم ہے کہ جاند کے معظم کے قریب منی ميں سن ہوا تقالين وال كمامنرين ويجد سكتے تعرب سے وك اسنے كاموں ثل سق ببت سے مور ہے ہے ببت سے محروں کے اندیقے ببت سے دو کانوں میں بنیطے ہوئے تھے اور پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی تمی می کردیجو آج رات ماند بعث كا ان مالات ي وكول كو باسرآن اورجا ندر نظر جان كون ماجت اور صرورت مذمحتی . جا ند بهشا بخوش دیرین دونوں شکرشدایک جگه بوسکے جن لوگوں كواس كا بينها بمواد كما نامقصود عمّا إن يؤكول في ديجه ليا ، اگرسارا مالم ديجه ليّا با کم از کم ساراعرب ہی د کمیرلیتا اور بھرتارینج سکھنے والوں بک خبر پہنچ ماتی جس پر

ديكے سورج توجاندسے بہت بڑا سے سكن ہروقت بورے عالم مي و المحالم و منهیں ہوتا کہیں دات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔ اس کے گرمن ہونے کی خبریں بھی چھپتی رمتی ہ*س ک* فلا*ں تاریخ کو فلال وقت* فلا*س ملک میں گرمن ہو گا۔ بیک وقت* بورے عالم میں گرمن بہیں ہوتا اورجہاں کہیں گرمین موتلہے و ال مجی ہزاوں آدمو كوخرنهي مون كرمن موا تحاييط اخبالت مي اطلاع دے دي جاتي سے. اس بربھی سب کوعلم نہیں ہوتا، اگر کسی سے پوچپو کہ تمہار سے علاقہ میں کب گرمن ہوااور کتنی بار مہوا تو بڑس<del>ے نکھے وگ بھی نہیں</del> بتاسکتے اور وہ کون سی تاریخ کی کتاب ہے جریں تاریخ وارسورج گرمن ہونے کے واقعات سکھے ہوں بہب آ فاب کے گرمن كه بارسيرس زمين يربلينه والول كايه حال ميرتوما ند كالجيشنا جوا يك بى بارموا اور عرب میں ہوااورعثارکے وقت ہواا در ذراسی دیر کو ہواا در اسی وقت دونوں ٹکھیے مل مُنَا وريه دنياكي تاريخون مينهي آيا توبيكون مي اليبي بات سبع توسم يسيع بالاترمور بعض لوگوب نے نتواہ مخواہ دشمنوں سے مرعوب ہو کرمعجز ہشت الغمر کا انکار کیاہے اور یوں کتے ہیں کراس سے قیامت کے دن داقع ہونے والاشق القرمراد سے. آیت کریمیس جولفظ و انشک الفک و فرمایا ہے یہ ماصی کاصیفہ ہے تاویل کرکے اس كوخواه مخواه متقبل كمعنى مي ليناب عابا ولي بصاورا تباع هوى ب- عجراكر آيت قرآ نيه مين تا ويل كرل حائے توا حاد بيث متربيغ حوضحيح اسانيد سيمردي بي

ان مِي تو مّا ديل کي کوئي گنجائش مع بي نهيس.

جى دَاتِ بِاكَ جَلَّتُ دُدُدَ سُهُ كَمشيت اوراراده سِنْغَ صورسبب شق القمر بوسكا ہے اس كى قدرت اورا ذن سے قيامت پيلے هِي تَق بوسكا ہے اس ميں كيا بُعد ہے جو خوا مخواه تاويل كى جائے.

عام الحرن النام بوی کوعام الحزن فم کامال کها ما تا میم کو که جها الولی الدر فرا که ادا به به بوی کوعام الحزن فم کامال کها ما تا میم کسارا بلید محتر مرحضرت فدیجه رضی الند عنها کی و فات کا سال ہے۔ الوطالب نے چہلے و فات بائی اور ان کے چند میں روز بعد حضرت فدیجه رضی الند عنها نے و فات بائی اس وقت ان کی عمر پینسٹوسال بھتی . مقام جون میں رہو آج کل معلی کے نام سے مشہور ہے ، دنن کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کر بنعنس نعیس ان کا جنازہ میرد فاک کیا اس وقت کے ماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔

معنرت ابن عاسس رصی الله عنهاست روایت ب کررسول الله صلی الله دارات می مست ریاده می مست و الانتخص علیه و الراشاد فرما یا که دوزخ والون می ست زیاده بطکے عذا ب والانتخص الوطالب میں دوجیل بہنے بورے میں کی وجہسے اسس کا دماغ مکولیا ہے کہ

البدایہ والنہایہ (ص ۱۱۵ج ۳) یں الوداؤد الطیاسی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرے والدالو طالب کی و فات ہوگئ تو میں ما صرف دمت ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول النگر آب کے جہا کی و فات ہوگئ فرمایا کہ جا و اسے دفن کردو یس نے عرض کیا کہ ما لیت شرک میں اس کی موت آئی فرمایا جا و اسے مٹی میں چہاد و اوراس کے بعد کسی سے کوئی بات کے بغیر میرے ہاس آجانا جھم کے مطابق میں آپ کے پاس حاصر ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ ما و خاس کے دو البدایہ والنہایہ میں جوالہ الوداؤد اور نسائی حضرت علی نے نمائی کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے وہ وہ وہ دو اکی ویس کرائے کوئی منظور نہیں ۔

قرایش کر کامعابره اورمعاقده اسل الله علیه و کما که محدد کیماکه محدرسول الله اسل مله کامعابره اورمعاقده اسل الله علیه و کم کامعابره اورمعاقده اسل الله علیه و کم کامعابره اورمعاقده می دعوت آگے براب خطاب رہی ہے ان کا دین جیل راجے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ مور اسے عمراب خطاب

لي منجع بخاري ص ١٨١ و١٠٠ - الم منجع سلم ص ١١٦

ادرمزون بن عبالمطلب می مسلمان بو چکے ہیں تواب اس نے دین سے چینکائے کا بہی اُستہ ہے کہ جو تھ میں انہوں نے جب بختہ مشورہ کر لیا تو مشرکین کر تھ نے یہ طے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ معلیہ وہم کے مامی بو استم اور چعنرات صحابی ان کو ہمار سے ہوائے کر دیں تاکہ ہم ان کو تسل کر دیں ور مذان ب نوگوں سے کمل بائیکا اُس کر دیا جائے ذان سے سی اور کے بالو کی کا نکاح کا معاملہ کیا جائے ہو ان کے انتخابی کا نکاح کا معاملہ کیا جائے گئے ان کے کہ نے کہ کوئی چیز جینے نے دی جائے ذان سے کچھ خریدا جائے۔

آپ کے چاابوطانب اور دوسرے بنی ہائٹم نے راحالانکہ ان میں بہت شیسلمان بھی بنہیں بورے نے الدان ووں کے حوالہ کرنے پر راحنی نہ ہوئے الدان ووں نے الدان ووں کے مناکہ کے منزامہ العبی اور اس میں یا کھا کہ منظم اور ایس بنی الشہ کی الدی مسلمانوں کا محل بائیکاٹ کیا جاتا ہے کوئی شخص زان کے انحافی کھی ہے نہ ان سے کچھ خریدے ندان سے کھی خریدے ندان سے کھی خریدے ندان سے نکاح کئے مائیں اور ندان کے انحافی کھی کوئی چیز والعل نہ جانے دیں میضمون کھی کہ مائیں اور ندان کے انحافی کوئی چیز والعل نہ جانے دیں میضمون کھی کہ ان کوگوں نے کو برشریف کے اندر تھیت میں لاگاد یا تاکہ سب لوگ اس کا احترام کری کوئی تھی مندورین عکومہ ایک آدمی تھا جس کے داختہ سے بہ کوئی تھی کہ کوئی تھی میں بعد عاکر دی جس کی وجہ سے اس کے داختہ کی انگلیاں شل موکر ردگی تھیں ۔

اس بابدنامہ بڑمل کرتے ہوئے مشرکین کہ کوئی کھانے بیدے کی جیزان صارت کے پاس نہیں جانے دیتے سقے ان ہیں سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں خرید سکتا تھا،
اور باہر سے جولوگ کھانے پیلے کاسامان کے کرآتے سقے اسے بھی والی تک نہیں مانے دیتے سقے براوں سے زیادہ بچول کوشکیف تھی بھوک کے مارسے بچے روتے مادر بلبلاتے ہے دور تک ان کی اوازیں جاتی تھیں جھٹ چیپاکر ذرا بہت کوئی کھانے بیلے کی چیزان حضرات کے بینے جاتی تھی تو کچھ کھالیتے ستے ۔

بیباس ماات پرتین سال گزدگ تور سول الشهای انشرطید و کلم نے لیے

پیاسے کہا گدارے چیا جان ان لوگوں نے جوع پر نام کھو کو کو بشریب کی جست پر
سلکا یا تھا اسے دیمک کھا گئی ہے اور اس میں صرف الشد کا نام ہاتی ہے (اس سے
معلوم ہوا کہ الشرتعا ہے ان سے اس عمل سے راضی نہیں اور یہ کرجب معا ہدہ کا کا فذ
ختم ہوگیا تو وہ معاہدہ بھی ختم ہوگیا ہو معاہدہ کے کا غذیں بھی گیا تھا) .

یہ کو گوال ب قریشِ مرتب کے پاس کے اور ان سے کہا کہ دیکھوسے جینیج
نے یہ بات کہی ہے اور اس نے بھی بھی غلط نہیں کہا اور کھی جھوٹ خبر نہیں دی کم لوگ اس معاہدہ کے کا غذکو نکال کردیکھوان لوگوں نے عبد نامہ کے کا غذکو
میں بات ہے کہ محمد رسول الشمال الشرطید و تمہارے جینیج
کا جا دو ہے۔ ان لوگوں کے بواب میں بنی عبد المطلب کے بعض افراد نے شرکین کو
کا جا دو ہے۔ ان لوگوں کے بواب میں بنی عبد المطلب کے بعض افراد نے شرکین کو
سے بیا اور بتایا کہ ہم جا دو کو کیا جا نیس کی کو رسے جو قطع مرحی کر رکھی سے بیجا دو کے
سے قریب سے اور نیا می افراد کی کیا مائیں عرکتیں کیا کرتے ہیں اس کے بعد شعب ابی طاب
سے تو نکل کے نکین رسول افٹر حسل افٹر علیہ دیم اور آپ سے سائیوں سے دشمنی
سے تو نکل کے نکین رسول افٹر حسل افٹر علیہ دیم اور آپ سے سائیوں سے دشمنی
سے تو نکل کے نکین رسول افٹر حسل افٹر علیہ دیکھم اور آپ سے سائیوں سے دشمنی
سے تو نکل کے نکین رسول افٹر حسل افٹر علیہ دیم اور آپ سے سائیوں سے دشمنی
سے تو نکل کے نکین رسول افٹر حسل افٹر علیہ دو مراب سے مسائیوں سے دشمنی

الہدایہ والنہایہ میں یمی کھاہے کہ بنی ہاشم اور بنی فالمطلب قریش کے معاقد اللہ کے زمانے میں وہیں مصیبت کی جگر میں عظہرے ہوئے تقے اور صیبت میں متالہ کا اس موقع پر قرلش کے چنا فراد کو ان پر ترسس آیا ۔ مشام بن عمروموقع پاکر رات کے اوقات میں بنی ہشم کے پاس (شعب ابی طالب میں) کھانے کے لئے نئے نئے کہا وقات میں بنی ہشم کے پاس (شعب ابی طالب میں) کھانے کے لئے کھے نئے کہا دیا تا تھا ۔ اس نے زمیر بن ابی امیہ سے کہا کہ کیا تمہار دل پر گوارا کرتا ہم کہا کہا تہا دل پر گوارا کرتا ہم کہا کہ کہا تھا ۔ اس نے زمیر بن ابی امیہ سے کہا کہ کیا تمہار دل پر گوارا کرتا ہم کہا دی تا ہم کہا کہ کہا تھا ۔ اس کے لوگ (بنی ہاشم) مصیبت میں دہیں نان کے اتھ کھے بیا صافحہ کے ایک کے ایک کو ایک در شین نان کے ایک کی مصیبت میں دہیں نان کے ایک کی جو بیا صافحہ کے بیا صافحہ کے بیا صافحہ کے بیا صافحہ کے ایک کے ایک کی سیب میں دہیں نان کے ایک کی جو بیا صافحہ کے بیا صافحہ کے ایک کی سیب میں دہیں نان کے ایک کو بیا صافحہ کی مصیب کر میں نان کے ایک کو بیا صافحہ کی کے بیا صافحہ کی سیب کی میں نان کے ایک کو بیا صافحہ کے ایک کی سیب کر میں نان کے ایک کو بیا صافحہ کو بیا صافحہ کو بیا صافحہ کی سیب کی سیب کی سیب کر میں نان کے ایک کو بیا صافحہ کی سیب کی سیب کر میں نان کے ایک کو سیب کے ایک کو سیب کی سیب کے ایک کو سیب کی سیب کی سیب کر میں نان کے ایک کو سیب کی سیب کی سیب کی سیب کر ایک کو سیب کی سیب کی سیب کی سیب کر سیب کی سیب کی سیب کی سیب کر سیب کر سیب کی سیب کر سیب کی سیب کی سیب کی سیب کر سیب کی سیب کر سیب کی سیب کر سیب کر سیب کی سیب کی سیب کی سیب کر سیب کر سیب کی سیب کر سیب کی سیب کی سیب کی سیب کی سیب کی سیب کی سیب کر سیب کر سیب کر سیب کی سیب کر سیب کی سیب کر سیب کر

له الباليد والنهايص مهم وه ٥ و١٨ ج

رنان سے مجیز پاجائے زان سے بکاح کیا جائے ایم قسم کھاکر کہتا ہوں کہ اگر ہر ایوالحکم بن مشام بعنی ابوجبل کے تنفیال والے موستے اور اس سے مطالبرکریتے کرایئے تنفیال والون سے ایساسلوک کر تو وہ ہرگز الیسا زکر تا ۔ زمیرینے کہاکہ میں کیا کرسکتا ہوں تنہا آدمی بمول اگر کوئی میرسے سائذ بو تا تومعا ہدہ کو توٹر دیتا اور کا غذ کوختم کر دیتا. مبشام نے کہا کہ میں تبارا ساتھی ہوں زمیر نے کہا ایک تمیسرامجی تلکشس کرو۔ ہشام طبعم ابن عدی کے پاس گیااور مسے کہا کہ کیا تم اس پر خوش ہوبنی عبدمنا ف کے دو بنيا الاك موجائين اورتم قريش كى موافقت مين اس كواين أنكمول سے ديھے ر ہومطعم نے بھی یہی کہاکہ میں کیا کروں تنہا آ دمی ہوں مشام نے کہا کہ میں دومراہو<sup>ں</sup> اورزميرتمبيرام يطعم في كها جوعنا شخص مجي تلكش كرو - اس كوبعدا بوالمختري كو اسے ساعة ملایا بھرزمعہ بن اسود کوسا تھ ملایا یہ پانچے افراد ہوگئے انہوں نے کہا کہ حجون تعین معلیٰ میں دات کو جمع ہوں گے اوراس بارسے میں کوئی اقدام کری گے رات کومعلیٰ میں خمع جونے بھرصبے کوز مبیرنے کہا کہ میں بات کی ابتدا کرتا ہوں اول تراس فيطواف كيا بعرقريشيون سے خطاب كيا جوا بن مجلسوں ميں بيعظ ہے كه: " اسے مكر والو ! بم بوگ كھاتے بيتے اور كيڑے بينتے ہيں اور منو باست بلاک مورسے میں نہ وہ کوئ جیز خرید سکتے میں نہ ضرو خست کرسکتے ہیں الشركي قسم مين آج اس وقت تك نهبي ميمطون كاجب تك مقاطعه والصحيفاك بيارنه دون اس محيفه بن قطع حمى بحي سيطلم عبي سيع." اس دقت ابوجهل بمي مسجد سيمه ايك گوشه مين بينهما بهوا تضا وه كبينه ليكاكه والشر تواسے چاک بنیں کرسکتا۔ اس پر زمورے کہا کہ اللّٰہ کی قسم توسیے بڑا جوٹا ہے۔ يصحيعة بجب بحكاكيا عقابهم اسسع إصى نهيس يحقرابوالمخشري سف كها وافعى زمعه نے بچ کہا ہماری رصامندی کے بغیر کھا گیاہے مطعم ابن عدی نے کہاتم دونوں نے سع كباس كے علاوہ جوتخص كيركتا ہے وہ جمول سے ہم اس حيف سے جو كيراس ميں لكماكياب سيراري كا علان كرت بي الرجل فكاكتم من آكيارات ان

باتوں کامشورہ ہواہ ابوطال جی سجد کوشے ہیں بیٹے تقے مظیم ابن عدی نے کھڑے ہور کو کو جفر نے کا ایک کا اس کو دیکئے کھالیا ہے اس برائے کے اللہ کا نام باقی دہ گیا ابوطال کو پہلے ہی بنادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے صحیف ہر نے اللہ کا نام باقی ہے ظلم اور قطع دی اور بہتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے صحیف ہر دیک کو مسلط کر دیا ہے اس بی صرف اللہ کا نام باقی ہے ظلم اور قطع دی اور بہتا داللہ سب جیزیں دیک نے کھالی ہیں ، اب جبطیم ابن عدی نے افقہ میں لیااد سے کہا تھا کہ دیکھو میرے جائی گیا ہوا تو آپ کی بات کی تصدیق ہوگئی۔ ابوطال نے قریشیوں دیک کے کھانے کا علم ہوا تو آپ کی بات کی تصدیق ہوگئی۔ ابوطال نے قریشیوں خبردی ہے جاؤا در اگر بات می دی کو برخی کی تو ہم اری قطع رہی سے باز آ خبردی ہے جاؤا در اگر بات می دی کو گئی ہوگئی۔ کے خبر دور کی العیاذ باللہ ) تو ہی اپنے کہتے کو قبار سے بردکر دوں گا جاؤا در اگر بات بردا صنی ہو گئے ہے جو جب صحیفہ کو دیکھا تو آپ نے جو جبردی کی تو بی بات کی اور جنوا شم مقاطعہ کی صیب ہے بات کی اس کے مطابق بایا لہذا صحیفہ کھاڑ دیا گیا اور بنوا شم مقاطعہ کی صیب ہے بات کی اور صفرت فدی بیشر کی بات کے دیں ابوطال ہی اور صفرت فدی بیشر کی بات کی اور صفرت فدی بیشر کی بات کی اور صفرت فدی بیشر کی بات کی اور صفرت فدی بیشر کی بات کے دیں ابوطال ہی اور طفرت فدی بیشر کی بات کے اس سال میں ابوطال ہی اور حضرت فدی بیشر کی بات کی دیں ہوگئی گو

محیفه بذکوره گوقرنش کے شوروسے کھا گیا تھا۔ کھاکس نے تھا اس بارسے ہی دو قول ہیں ایک یکرمنصور بن عکرمہنے کھا تھا اور دوسرایہ کنضراب مارث نے تھا تھا جو بھی کا تب ہورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اس کو بددعا دے دی تی جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں شل ہوگئی تھیں۔

کے البدایۃ والنہایۃ ص ۹۹،۹۵ ج -کا میرت ابن بشام ص ۳۷،۲ ج ا ۔

اس دن بہنی عق جبکہ میں طائف سے واپس مور انحاالیں مصیبت کمی نہیں اعطانی،
جس کا مفصل واقع بہنے کر رسول الشصل الله تعالے علیہ وہلم ابوطالب کے مرف
کے بعداس امید بر تبلیغ کے لئے طائف تشریف نے گئے کونبیل تقیمت کے لوگ اسلام
قبول کرلیں توسلمانوں کو ایک امن کی جگہ ل جلئے گیا ور کہ کی صیب توں سے چیٹ کا دا
نصیب ہوگا جب آپ طائف بہنچ تو قبیلہ تعیمت کے تین مرداروں سے طبح آپ
میں بھائی بھائی سے آپ طائف بہنچ تو قبیلہ تعیمت کے تین مرداروں سے طبح آپ
اپنی مدد کی طرف متوجہ فرمایا اور قریش مگہ کی برسلوکی کا ذکر فرمایا ۔ ان تینو آخی بجائے
دین تی قبول کرنے کے آپ کوئری طرح جواب دیا عرب کی شہور مہمان نوازی کا بھی
خیال نہیں اور الشہ کونہ طاح جواب ہی کو الشہد نے نبی بنا کر جیجا ہے ؟ دوسرالوالقبار
خیال نہیں اور الشہ کونہ طاح جوانی نبی ہو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب
کیونکہ اگرتم اپنے دعور ہے موافق نبی ہمو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب
سے فالی نہیں اور اگرتم جوٹے ہو تو میں جو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا مصیب

پونکرآپ ہمت واستقلال کے بہاٹستے اس کے ان کا گفتگوس کر ہمت داری اور و اس کے دیگر باشند وں سے گفتگو فرمان مگرسی نے بی آب کی بات قبول مزی اور اسی پرلس نہیں کیا بلکہ آپ سے کہا کہ ہمارے شہرسے فور آنکل جا و اور جہاں تمہاری چا ہمت ہو و اس چلے جا و جب آب ان سے ناامید ہوگئے تو والیس ہوتے ہوئے ان سے فرمایا اگرتم نے میری بات نہیں مانی تومیرے بہاں آنے اور اپنے جواب دینے کی خبر کہ والوں کو نہ بہنچا نیمو امگرانہوں نے اس کو قبول نہیں اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا جو کہ آپ کو کالیاں دیتے رہے اور آپ کے بیچے لاکوں اور غلاموں کو لگا دیا جو کہ آپ کو کالیاں دیتے رہے اور آپ کے بیچے برکا شاچینے چلاسے رہے۔

جب آپ والیس ہوئے تو طاکف والے آپ کے داستہ میں دونوں طرف صفیں بناکر بیڑھ گئے۔ آپ جاتے ہوئے ہوئے ہوئے وہ مصفیں بناکر بیڑھ گئے۔ آپ جلتے ہوئے ہوئے جاتھ کے قدم اٹھاتے یا زبین پر دیکھتے تو وہ آپ کے قدموں پر بچھر مارتے جاتے ہے حتی کہ آپ کے مبارک قدم ابولهان ہوگئے

اورآی کے مبارک بورتے عی خون مبارک میں رنگ گئے۔ بعلة ملة ابْ (روى فداه وامي وآبان) مقام قَرْنُ النَّعالب بي بيني مارَ عُما ويجماتواوير بادل نظرآيا يجوآث يرسايه كئة موسة عقاءاس مي حضرت جرل عليالسلام

نظرات اورانبول في وازدم كركهاكم:

إِنَّ اللَّهُ مَدُ سَمِعَ قُولَ تَوْمِكَ يَينَا اللَّهِ مَدُ سَمِعَ قُولَ تَوْمِكَ يَنْ اللَّهِ مَا الله مَدُ سَمِعَ مُولَ تَوْمِكَ مَا اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدُ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن لَكَ وَمَادَدُّوهُ عَكَيْكَ وَقَدْ مِنْ الْحِيابِ وبالدرج الهوس في بي نَعَتَ اللَّهُ اللَّهُ الْيَكَ مَلَكَ الْجِهَالِ الفاظكِ الدالشيف آيك إس ببالله

السَّامُرُ وبِمَاشِنْتُ ونيهِ عَد ي كَنْتَعْمِ فرشْتَ وَعِيجابِ تَاكراب اسس كو

حكم دى كران بوگوں كوجوجا ہيں سسنا د لائيں ۔ اس كے بعد ملک الجبال ديها روں كے مشغلم فرشتہ سف آپ كوسلام كيا اور فرف

كياكم جوارشا د فرائين تعميل كے لئے ماصر ہوں اگرارشاد ہوتو طائف كے دونوں مانب کے بہاڑوں کو طادوں تاکران سب کا جورا بوجائے۔ آی فرایا:

بَلُ أَدُجُو اَتُ يُخْدِعَ اللّه مان كوسزادلانا نبي ما بتابكم الله عَزَّ وَحَبُلَّ مِنُ أَصْلَابِهِمْ الصامِدركمة ابول كران كي بيتول ا

مَنَ يَعْبُدُ اللهَ وَحِدَدُهُ اللهَ وَحِدَدُهُ اللهَ وَلادِيدِ افراد مَا اللهُ وَاللهُ عَادِهُ اللهُ عَادِهُ اللهُ عَادِهُ اللهُ عَادِهُ اللهُ عَلَيْهُ عَادِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَهَلُ نَظَرَتُ عَيُنُ كَمَثُلِ مُحَدَّدٍ وَوُكُا عَلَى الْأَعْدَاء بَعْدَ التَّقْصِر

ظائف سے ہوتے ہوئے دسول الشصلی الشریعالے علیہ وہم نے ایک جگہ مجور كرساييس قيام فرمايا بهان رجعه كي بيون عقبه اورشيب كاباغ تقاانهو نے رسول الشرصلی الترتعالی علیہ وسلم کی خلومیت کی حالت دیھی تواسینے عنسلام عداس سے کہاکہ برسامنے جوخص بیٹھا ہے اسے یہ انگور دے آؤ۔ عداس نے آئ كے سلسف انگورر كدوسية آب في انگورول كى طرف ائد برها يا اورسم الدراي

آهيج بخاري ٨٥٨ سيرت ابن متأم الروم الالت

کانگور کھائے نشرہ ع کئے۔ علاس نے آپ کی طرف خیر میت سے دیکھاا ور کہنے لگا کہ یہ توالیسی بات ہے جینے یہاں کے لوگ نہیں مبانے۔ رسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم مفاس سے کوال فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہاں کے دہسنے والے ہو؟ تمہارا کیا دین ہے؟

عذام نے جاب دیاکہ میں عیسائی ہوں اور نینوی کا باسٹ ندہ ہوں " رسول الشصل الشعلیہ وسلم نے فرما یا کیا تم مردصالح اونس بن می کے شہر

کے پاکشندے ہو؟

علاس نے کہا" آپ کو کیا خبرہے کہ اینس بن تمی کون تھا اور کیساتھا؟
آپ نے فرایا" وہ میراعیاں ہے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں "
علاس یہ نسنتے ہی تُجک پڑا اور اس نے بی کا سزاتھ، قدم بُوم سے .
عقبہ وسنسیہ نے دُور سے غلام کو ایسا کہتے دیکھا اور آپس میں یہ کہنے گئے
لوغلام توخراب ہوگیا، ماتھوں سے کل گیا ۔ جب علاس لوٹ کراپنے آق کے پاس
گیا تو انہوں نے کہا یہ مخت بھے کیا ہوگیا تھا کہ اس خص کے باتھ باؤں اور سر
گیا تو انہوں نے کہا یہ مخت بھے کیا ہوگیا تھا کہ اس خص کے باتھ باؤں اور سر
کو منے لگ گیا تھا ؟

پر سے دست ہے۔ اس نے اس نے اس نے دین پرکوئی بھی نہیں۔ اس نے مجھ اس کے اس کی کہ کے اس کے اس

آپ فرها النسس واليس بهر مبنى كوقت السّرتعالى سيرد عابى كانه الله عداليك الشكوضعف قوق وقلة حيلق وهواني على الله عداليك الشكوضعف قوق وقلة حيلق وهواني على الله عدالي المستضعفين وانت ربّ السّتضعفين وانت ربّ السّتضعفين وانت ربّ المن تكلنى الى من تكلنى الى بعيد يتجمعنى او الى عدوملكة امرى ان لم يكن على غضبك فلا ابالى ولكن عافيتك مى اوسعى اعوذ بنور وجهك الدى الشرفت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا

لے الباء والہاییص ۱۳۱۱ع ۳

والأخرة منان يازل بى غضبك او بحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولاقوة الآبك.

یاالئی یماین کمزوری باسی اور به مروسا مانی اور توکول کی تغیر کے بارے یم آپ فریاد کرتا ہوں . آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ وحم کرنے والے ہیں اور آپ بغینوں کے رب ہیں اور میرے مالک ہیں . آپ بچکس کے برد فرمادہ ہیں کیا الیے بے گاذی طرف جو بھے ہُری کا الیے بے گاذی طرف جو بھے ہُری کا الیے دخن کی طرف جو بھے ہُری کا اور سے دیا ہے ۔ آگر آپ مجمسے نا راحن نہیں ہیں تو جھے کسی کی مجمد پر واہ نہیں ۔ آپ کی حافیت میرے لئے اگر آپ مجمسے نا راحن نہیں ہیں تو جھے کسی کی مجمد پر واہ نہیں ۔ آپ کی حافیت میرے لئے سب سے ذیادہ و سین سے ۔ ہی آپ کی ذات کے فور سے اس بات سے بینا ہوا آپ کی ذات ہوا آپ کی نا راحنگی تھے ہر نا ذل ہوا آپ کی ذات کے فور سے سب تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور میں آپ ہی کی رضا مذی کا خواہشمند ہوں اور ہو ایک ہی اور میں آپ ہی کی رضا مذی کا خواہشمند ہوں اور ہو ایک ہی سے اور ہوا نیوں سے نیخے اور نیک کام کرنے ہوں اور ہو گھا آپ ہی کی خوشنو دی در کا سے اور ہوا نیوں سے نیخے اور نیک کام کرنے کی طاف ت آپ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے گئی

طائف سے واپس ہوکر آپ نے مطعم ابن عدی کے پاس بیغام بھیجاکہ تم مجھے اپنی حمایت میں ہے سیکتے ہو تو الوظعم نے بناہ دینا منظور کرلیا اور ترم ٹرلین کے پاس آکر زور دار آواز میں اعلان کیا کہ میں نے محدد کی اللہ علیہ وہنم کو پناہ دی ہے ابندا آپ حرم میں تشریف لاکے اور امن وامان سے نماز ادا فرائی کھ ما فظ ابن محرم میں تشریف لاکے اور امن وامان سے نماز ادا فرائی کھ ما فظ ابن محرب نے الاصابہ میں ماکسس کا تذکرہ کیا ہے اور کھا ہے کہ اس فرسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وہم کے سامنے آتہ ہے کہ آت کے عبد کہ انگلی کہ درول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وہم کے سامنے آتہ ہے کہ آت کے عبد کہ انگلی کہ درول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وہم کے سامنے آتہ ہے کہ آت کے عبد کہ انگلی کہ درول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وہم کے سامنے آتہ ہے کہ آت کے عبد کہ انگلی کو کہ درول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وہ اللہ میں کا شریف نصیب ہوا۔



چیزی جمع بوگئیں اور میں نے طرح طرح کی سخت آوازیں نیں ایہاں کے کہ مجھے آیے کی مبان کا خطرو ہوگیا ۔ آپ کی آ دار بھی مجھستے اوتھبل ہوگی نیجبر میں نے دیکھا كروه نوگ بادلون كي خرو و كي طرح واپس حارست بي رسول الشيصلي الته عليه ولم ان سے فارغ ہو کر فجرکے بعد تشریعت لائے اور فنر مایا کیا تہمیں بیند آگئ متی میں نے عرص كياكه مجهز نبذكيا آن مجهر تواتيك حان عزيز كاخيال آرماعقا بإربارخيال مهوا رمیں بوگوں کو مبلاؤں تاکہ آپ کا حال معلوم کریں ضربایا اگرتم اپنی جگ<u>ہ سے چلے</u> حاتے تواس کا کھے اطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے ہیں کوئی ایک لیتا، بھر فرمایا کیا تم نے کیے دکھیا عرض کیا کہ میں نے کالے رنگ کے لوگوں کو دیکھا ہو سفید کرنے سیٹے ہو<sup>ک</sup>ے مح آیٹ نے فرایاکہ یہ رضیبین کے جنات مقانبوں نے جسے کہاکہ بماری لئے کے بطور خوراک بچریز فرما دیکئے البذا میں نے ان کے لئے بڈی اور گھوڑے وغیرہ کی رد نیزا دنٹ اور بحری وعیرو کی مینگنی تجویز کردی میں نے عرمن کیا یا رسول النڈان جیزوں سے ان کاکیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی بڈی یا میں اس پراتنا ہی گوشت ملے گا مِتنااس دن عماجس دن اس سے گوشت جِمرًا يا گيا اور جو ي ليديا كيں گےانہيں اس ہروہ دانے ملیں گے جوجا نوروں نے کھائے سے دجن کی لیدین گئی تھی) میں نے عرض کیا یا رسول الله میں نے سخت آ دازیں نیں یہ کیا بات بھی ؟ فرما یا جنا ہے میں ایک تمل ہو گیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے ہے وہ میرے پاس فیصلہ النف كے لئے آئے عے میں فال كے درمیان حق كے ساتھ فيصل كرديا. بعض روایات میں ہے کہ بڈی کو جنات کی ٹوراک اور مینگنی کوان کے جانوں ک خوراک تجویز کیا اوراس کی وجہسے ان سے استنجا کرنے کی مما نعت فرمادی . ایک روایت میں حضرت این سعود درنی الله عبد کابیان یوں مجی نقل کیا گیا ہے کہ ليلة الجن كى صبح كورسول الشيصلى الشيطير وسلم غاير إكى طرون سيرتشر بعيث لاسترجم في عرمن كيايار سول الله إمم رأت عبرآب كو دهوندت عيري آب سے ملاقات منهو سی تحرا درغم بی ہم نے پوری ات گزاری آیت نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے

ایک بلاسنے والامیری طرف آیا تھا ہیں اس کے ساتھ چپلا گیا اور ان کو قرآن مجیدستایا سورة الاحقاف میں فرمایا:

وَإِذْ صَرَفْنَ اَلْاُلُاكُ نَفَرُ الِمِنَ الْجِنِّ يَسُتَمِعُونَ الْفَرُ الْنَ فَكُو الْمَدِيَ وَلَوْ الْمَدِي وَلَوْ الْمَدُو وَهُ مَا لُوُ الْمُوسَدُ الْمَدَا وَعَنَا حِسْمُ الْمُنْ الْمُوسَدُ وَالْمَابُ الْمَابُ اللَّهُ وَالْمَالُ الْمَابُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُعُلِلْمُ الللْمُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُ وَاللَّه

کیا جنات میں صرف اسے میں اور دنات کی ایت شریفی می وانسانو اور جنات کی جنات کی میں میں کو خطاب کرتے اور جنات کی جنات کی میں کے در اور جنات کی جماعت کو خطاب کرتے اور جنات کی میں کے در اور جنات کے در اس سے بنا ہر میں ملوم ہو تاہے کہ جنات میں میں رسول انہی میں سے آتے رہے ہیں کیو تکہ بیخطاب انسانوں اور جنوں دونو

ا په جنّات نے حضرت موسی علیالت الام اور توریت شریف کا جو ذکر کیا اس سے بعض مضری نے یہ جنّات تا بت ک سے کہ رہ جنّات جنہوں نے ایک قرآن مجید سنا پھروائیں ہوکرا پئی قوم کو دینے اسلام کی دعوت دی یہ لوگ بہردی مقر نیز ہے ہات بھی تا بت ہوئی کہ حضرت موٹی علیالسلام کی بعثت جنّات کا مرت جی بھی ۔

جاعتوں كوفروايلىك ـ

مضرات مغسرين نفاس بارسيس علما يسلف كيختلف اقوال نقل كتة مفر ابن كينرسف في بواله ابن جريض كاك بن مزاهم في مل كيا ب كجنات مي مي رمول گذرك بي اور الحاب كم ان كاستدلال اس آبت كريم عصب جري الم كمايت اسمعنى من صریح بہیں ہے المحتمل ہے کیونک من خیامی من جیالت کھی ہوسکا ہے جس کامعنی ہو گاکہ مجموعہ انس وجن سے ربول میرے گئے جیسا کہ سورہ رحمٰن میں فرمایا ہے بَحْدُجُ مِنْهُمَااللُّولُوكُ وَإِلْمَدْجَانُ السِّيمِينِهُمَاكُ خَمِيرُحُرِينِ كَالْمِين راجع ہے۔ حالانکہ لاُلوُا ودم م اِن صرف شود سمندرست نیکتے ہیں ۔ اس ا عتبارسسے مِنْهُمَا بعن مِنْ جملتهما بواا وردُسُلُ مِنْ كُنْدِسه عِي مِعنى مراد القرمانيكيم من مغسرابن كثيرية بعض علمائسة نقل كياسية كرجنات مي رسول نهي أشة ادراس قول كومجا بداورابن برتيج وخيروا حدمن الائترمن السلف والخلف كى لمرث منسوب كيا جولفظ رسل آیا ہے یا لفظ عام ہے بعنی حقیقی رمولوں کو اور رمولوں کے رمولوں کو شامل ہے مطلب یہ ہے کہ جو حضرات اللہ کے رسول مے اصلی اللہ علیم وسلم) دہ اپنے طور بردین تی کے بہنیا نے کے اعتران افراد کوامتوں کے پاس جیم اکرتے تھان کوئمی رسول فرما يا يعى جنّات كى طرف جنّات مي سيصرات انبياركوام مليهم السّلام جومبلغ بيجا كرسق يخان پري لغظ دمولول كا فرسستاده ، يونے كم اعتبار سے صادق آتا ہے رسول توبن آدم ہی میں سے سے لیکن رسولوں کے ارسال فرمودہ نما کندسے بنات میں E Ste

جنات میں انہیں میں سے رسول آتے ہول گے.

بنی آدم کے زمین بر آباد ہو مانے کے بعد جنّات کو انہیں انہیار ورسل کے تابع ا فرما دیا ہوجو بنی آدم میں سے آتے رہے تو یمکن توہے تیجن قطعی نبوت کے <u>س</u>ے کو ان دلیل نہیں مورة الجن کے ابتداری ضرایا:

تُلُ أُوجِي إِلَى آنَهُ اسْتَمْعَ نَفَرُ آبِ فَرَادِيجَ كُمِيرِ عِلَى يردى آنَ بِ مِّنَ الْجِبِّ مَعَالُوْ آاِتَ اسْمِعْنَا ﴿ كَامِنَاتَ كَالِيجِاعِت فِيرِي طُرِفُ قُدُ أَنَّا عَجُدًا ٥ يَهُدِينَ إِنَّ الرُّسَبُ السَّبِ السَّيْكَ الْحُرابُونِ خَامَنَابِهِ وَلَنْ نَشُوكَ مِرَبِّنَا فَهُ الْمُعَالِمِ مِنْ عِيدِةُ مَرَّانُ سَلْهِ عِمِلْتِ أَحَدًا ه وَأَنَّه تَعْلَى جُدُّ دَبِّنًا ﴿ كَالِاسْ بِنَالَ عِلْسُومِ اللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ مَااتُّخُذَ صَاحِنَةً وَّلَا وَلَدُاه

آئے اور بم اپنے رب کے مباعظ ہر گزکمی كوشر كم دعيرانس كله.

بوجنات ايمان له آئے سورة الاحقاف بي ان كا اجرو قواب يه بتايا سبے كه الندتعالية ان كركناه معاف فربا دے گاا ور عذاب سنے مفوظ فرما دے گا اس میں داخلہ جنّت کا ذکر نہیں ہے جو بحد مومن جنات کے جنت میں داخل ہونے کاکس آیت کرمیری واضح اورصريح تذكره نبيي بداوركوني حديث مرفوع محيح صريح بجي اس بالسيعينين ملتی اس الع مسلم انتقلافی ہوگیاہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل مول كے اور بعض نوگ كتے ہيں كہ ان كے ايمان كاصليس يہي ہے كہ دوڑ نع سے معوظ كر دے ماہیں اور ان سے کہ دیا مائے گاکرمٹی موجا و جیساکرمانوروں کے لئے ہی ارشاد ہوگا لندا وہٹی ہوجائیں گے جعشرت امام الرصنيف رحمة الشّدعليد في الرقف فرایا ہے جنت میں داخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ والله تعالى اعلى بالصواب.

حبشه كو بيحبت را جب شركين مكه نے بہت زيادہ ستايا توربول الشمل الله عليه ولم كى امبازت ا درمشوره سع چندصحا بر كرام رصى الدعنهم مخة معظم جيود كرحبشة طي سكف احبیشه كرمع فلم سے قریب ترین طک سیخ اس وقت وال کاباد شاہ نصافی وہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ میری حکومت میں سی برطلم نہ ہو، بینا بخر تراسی افراد نے مکہ معظم سے مبتشہ کو ہجرت کی ان میں دیول انٹرصلی انٹر علیہ وہ م کے داما دصفرت عمان معظم سے مبتشہ کو ہجرت کی ان میں دیول انٹرصلی انٹر علیہ وہ قیہ درسول انٹرصلی انٹر علیہ وسلم نے فر مایا کہ لوط علیہ است مل صاحبزا دی ہجی تھیں ریول انٹرصلی انٹر علیہ وسلم نے فر مایا کہ لوط علیہ است لام کی صاحبزا دی ہجرت کی سیخ ان ہجرت کی سیخ اور ترکی کے وہ در مار پابیورٹ اور ویز سے کا تو تھا نہیں و اس پہنچ کے اور رسینے سیکھ اور ترکی کی طرف سے جو تکلیفیں ہبنچ ہے تھیں ان سے نجاست یائی ۔

یصزات مبیشر پہنچ کرامن وا مان اور ضریت سے رہیخ لیکن کفار کہتے نے دواں بھی ان کا پیچا نے چوارا انہوں نے دوا دی عبد اندین ابی رمید راور بعض روایا میں عادہ بن الولید آیا ہے اور عروب العاص کو اس مقصد کے لئے بھیجا کہ ہوستی اجسیم کے بہی و باسسے ان کو واپس لائیں۔ یہ دونوں گئے اور نجاشی (شاہ حیثہ) اور وال کے نصاری کے بڑے بڑے بڑے ہا در ایوں کے سئے بہت سے تھنے میشہ اور وال کے نصاری کے بڑے بڑے ہوئے با در ایوں کے سئے بہت سے تھنے میٹ کریا دونوں آدمی جنہیں بھیجا گیا تھا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے کہ یہ دونوں قاصدوں کو ابھی ہوئے کہ ایم کے ہم بادری کو ہدید دینوں قاصدوں کو ابھی مرح بھیا کچھا کچھا کچھیا کہ بیلے و اس کے ہم بادری کو ہدید دینوا سے بعد نجاستی کے بیس میٹا اور اس کو ہدید پیش کرنا پھر اس سے کہنا کہ اسے بادشاہ ہمارے شہر کہ ہیں درہینے والے لوگوں بیں سے بھی نا تھر اس سے کہنا کہ اسے بادشاہ ہمارے شہر قوم کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین مکالا ہے اس سے کھرائی کے بیاں آگئے ہیں انہوں نے اپنی بھر بینے ہیں انہوں نے اپنی جوڑ دیا اور نیا دین مکالا ہے اس سے کھرائی کو تہیں کیا ہماری قوم کے بڑے ہیں نہ سب کو کوں نے ہمیں آپ سے باس جیجا ہے کہ ان کو ہمار سے ساتھ والیس جیج دیں ۔ ان کو ہمار سے ساتھ والیس جیج دیں ۔ ان دونوں نے جس ہی جوڑ کی میں ان کو ہمار سے ساتھ والیس جیج دیں ۔ ان دونوں نے جسٹر بہنے کرمشر کین کم کی ضیعت کے مطابی عمل کیا ۔

نجائ (شاہ مبشہ) ان کی باتیں سن کرفھتہ میں بھر گیا اور اس نے کہا کہ الشرکی تسم میں ایسا بنیں کرسکا کہ انہیں تمہارے والے کردوں انہوں نے میرا پڑوسی ہونا میرے شہروں میں رمناا فتیا رکیا ہے اور میرے علاقہ دو مرسے بادشا ہوں کو چھوڑ کر پھے ترجیح دی سہے۔ میں انہیں بلا آ ہوں ۔ اس سے پوچوں کا کہ دیکھوں دونوں آدمی تمہارے بارے بارے یں کیا کہ دسے ہیں آگرا نہوں نے وہی بات کہی ہو یہ کہر دسے ہیں توان کے بارے یں کیا کہ درہے ہیں آگرا نہوں نے وہی بات کہی ہو یہ کہر دسے ہیں توان کے سیرد کردوں کا اور اگراس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی تو یس ان کی حفاظت کروں گا اور بڑوی ہونے کی جیشت سے ان کے سابھ اسکوک کروں گا۔

اس کے بعد اس نے ربول الشرصل الشرعلیہ وسلم کے معابر کو بلوا یا جب اسس کا المبیری وقاصد) پہنچا تو ان معنزات نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ نے کیا کہم وہی بات کہ بیس کے جمہری رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے بتائی ہے آگے جرکھے ہونا ہوگا ہو مائے گا۔

یرصزات نجاشی کے پاس پہنچ اس نے پہلے سے عیسان پادرایوں کو بلار کھاتھا
ہوسے فکو سے ہوئے بیٹے سے ان صفرات سے دریا فت کیا کہ یہ کیا دین تھا جس کو
جوڈ کرتم اپنی قرم سے جُدا ہوئے اور نزمیرے دین میں دا فل ہوسے اور نزادرکسی
دین کو اختیار کیا ؟ صفرت جوخر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لے بادنا اور کی والمیت میں چنے ہوئے تھے ہُوں کی پوجا کرتے ہے مرداد کھاتے ہے ،
م لوگ جاہلیت میں چنے ہوئے تھے ہُوں کی پوجا کرتے ہے مرداد کھاتے ہے ،
فیش کام کرتے تھے قطع رحمی کرتے تھے ایک پڑدی دو مرسے پڑدی کو تعلیف
فیش کام کرتے تھے قطع رحمی کرتے تھے ایک پڑدی دو مرسے پڑدی کو تعلیف
محاکہ اللہ تعالی دیوتی ہوتا تھا وہ منعیف کو ہڑب کراتیا تھا۔ ہمارا یہی دیکئے معنگ محاکہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کہ میں اللہ تعالی کو موری کو اور پاکیا زی کو ہم جانے ہیں اس دسول نے ہمیں اللہ تعالی اور امانت داری کو اور پاکیا زی کو ہم جانے ہیں اس کو وصدہ لا شریک ما نیں اور اس کی جادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمارے باپ دا دوں نے پیم وں اور بھوں کو معبود بناد کھا تھا اس کو حجوز ہیں ۔
کی جادت کریں اور جو کچے ہم نے اور ہمارے باپ دا دوں نے پیم وں اور بھوں کو معبود بناد کھا تھا اس کو حجوز ہیں ۔

رسول الشرطی الشرطیر و کم نے ہمیں برجی حکم دیا کہم ہے بولین اما نت اداکریں صلہ رخی کریں بڑوسیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرین حوام چیزوں سے اور جاتی تنل کرنے سے دور رہیں انہوں نے ہمیں فحش باتوں اور فوش کا موں سے اور جو ٹی باتوں سے اور بیتیم کا مال کھانے سے اور پاک حور توں کو تہمت لگانے سے نے فرما یا اور ہیں نماز کا اور دوزے رکھنے کا حکم دیا راس وقت نیفلی کام سے بعد میں فرائفن کے جام میں نازل ہوسے اہذا ہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور اس پرایمان سے آئے اور اس نے بوجہ بی خوا میں اور اس برعمل کر سے دور ہوگئے ۔
اور اس نے بوجہ بی فرما یا اور بتایا اس برعمل کرنے سے جو جد کو افتیار کر لیا اور شرکے سے دور ہوگئے ۔

جب ہم اوگوں نے سچا دین اختیار کرایا تو ہماری قوم کے اوگ ہم سے ناراض ہو گئے ہم برظلم وزیاد تی کرنے گئے ہمیں طرح طرح کی تطبیعیں دیں اور سیتے دین سے شانے کے سے ہم پر زورڈ النے نگے تاکہ ہم بھرستے بتوں کی عبادت کرنے تھیں اور

بيداعمال كهن مليس اور خبيث بييزس كمان كيس

جب ان اوگول نے ہم برخلم کیا اور بہت زیادہ زیاد تی کی اور ہم پر جینا تنگ کردیا اور ہم ہر جینا تنگ کردیا اور اس کوشش ہیں گئے کہ ہمیں دین جن سے بٹا دیں توہم آپ کے شہروں ہیں آگئ اور ہم نے دوسرے بادشا ہوں پر آپ کو ترجیح دی اور آپ کے پراوس ہیں رہنا منظور کیا اس امید پر کرم آپ کے باس اس وامان کے ساتھ رہیں

كريم بركوني ظلم ذكيا صاسة كا.

یرسب باین سن کرنجاشی نے کہا کہ اجھاتہاں سے درسول (صلی اللہ علیہ وہم پر جو کچھ نازل ہواہے اس بیں سے تہبیں کچھ یا دہے ۔ حضرت جعفر نے کہا کہ ہل ہما دیسے پاس محفوظ ہے ۔ نجاشی نے کہا تو کچھ کچھے سنا وُ حصرت جعفر رضی اللہ عزنے سورہ مرکم کا شروع سے بڑھنا شروع کیا (بیہو قعرشناسی کی بات ہے کرچ نکر نجاشی نصارت بین عیسان تھا اس سئے اسے قراک مجید میں سے صفرت مربیم اور ان کے بیٹے صفرت میں میں علیہ السّلام ہی کا ذکر سنانا وقت کا تقاصنا تھا) جب حضرت جعفر صنی اللہ عزنے نے سورہ مریم بڑھنا مشروع کیا تو نجائتی نے زار و قطار رونا مشروع کردیا اس کی ڈاٹھی آنسوؤں سے تر ہوگئ اوراس کے پاس جونصرانی دین کے علمار ہوجود سے وہ جوا بنی کتابیں کھو نے ہوئے نیٹے سے رور وکرا نہوں نے ان کتابوں کو بھی ترکر دیا نجائتی نے کہا کہ یہ اور وہ کتاب جوعیشی علیا لسلام سے کر آئے یہ دونوں ایک ہی طاق جہسے نکل رہے ہیں بینی دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ پھر مکہ والوں کے بھیجے ہوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ مطرف اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر مکہ والوں کے بھیجے ہوئے دونوں قاصدوں سے کہا کہ مطرف اللہ کی قرف میں ان لوگوں کو تمہار سے والے نہیں کروں گا .

جب کر دانوں کے دونوں قاصدوں نے یہ ما جواد کھااورا پناسامند لے کرنیائی

کو جبری جبری جگر مل گئ ہے یہاں سے نگانا پڑے گا۔ عبداللہ بن دہجے نے کہا

کر الیسا ذکر وا تو یہا ہیے ہی دستہ دارا ورعزیز دقریب ہیں اگرچہ دین ہی ہمات خالف ہوگئے ہیں تکن عروبان العاص نہ مانا میج کو چبر بخیانتی کے دربار میں گیااور کہا کہا اے یا دشاہ یہ لوگ عینی المان مریم کے بارسے ہی ہہت ہی زیادہ غلط بات کہتے ہی ان کو بلاکر آپ ہو چھے کو عینی علیالتلام کے بارسے ہیں آپ کاکیا عقیدہ ہے۔ ہی ان کو بلاکر آپ ہو چھے کو عینی علیالتلام کے بارسے ہیں آپ کاکیا عقیدہ ہے۔ ہمات کے بارک بیلی ان کو بلوایا انہوں سے آپ کہا کہ عینی علیالت الم کے بارسے ہیں آپ کاکیا عقیدہ ہے۔ بناؤک چرا پس میں بہی طے جو اکٹر مینی کے جو اللہ سے فریا یا اور ہما دی گی میں ان کے بیان بہنچ تو اس نے ان ان عندان سے لوچاکھ مینی بن مریم کے بارے میں تم کیا گئے ہو بعضرت جعند نے جو اب میں میں میں کے بیان بہنچ تو اس نے ان میں میں میں کے بیان بہنچ تو اس نے ان میں میں میں کے بیان بہنچ تو اس نے ان میں میں میں کے بیان انٹر کا بندہ ہے اور اس کا کر برح اس نے مریم کی طرف چیجا ہو بائس کو ادر کاس کا کر بہنے والی میں اور اس کا کھر ہے جو اس نے مریم کی طرف چیجا ہو بائس کی کواری تھی اور اس نے مریم کی طرف چیجا ہو بائس کواری تھی اور کول سے اور اس کی کواری تھی اور کر دوج سے دور اس نے مریم کی طرف چیجا ہو بائس کی کواری تھی اور کول سے دالی گئی۔ سے زی کی کر بہنے دالی گئی۔ سے زی کی کر دیجے دالی گئی۔ سے زی کی کر دیجے دالی گئی۔ سے زی کی کر دیجے دالی گئی۔

يهن كرنجاستى في زمين برا بنا بانحه مارا ورايك جهوثا سالكرى كافكر الهايااور

کہااللہ کی تم عینی ابن مرمم بائکل ایسے ہی تقیمیت انہوں نے بیان کیاان کی تحصیت اس بیان سے ان کی ان کی خصیت اس بیان سے ان کی آگے دہمی مبتنی میرے باتھ میں کڑی ہے.

پونکرنصاری میں یعقیدہ چلا آر ہا تھا کہ عیسی علیاسلام اللہ کے بیٹے ہیں اسٹے بادری اوگ جود ہاں موجود ہے ان کو بہت ناگواد گزرا نجائی نے کہا کہ بات بہم ہے جو انہوں نے کہی ہے اگر جونم کمتناہی ناک بجوں جڑھا کہ اس کے بعد نجاشی نے صحابیت کہا کہ آب اوگ جائے میری مرزیین میں امن جین کے ساتھ رہیئے ہو تخص تمہیں گرا کے گا اسے مزاعگتن ہوگ مجھے رہیا نہ نہیں ہے کہ مجھے موسف کا بہاڑ ل مبات اور تہیں کوئی تکلیف ہنے جائے۔

بخائنی نے کہااور مکہ والوں کے دونوں قاصدوں کے بدایا والس کرنے اور کہاکہ اللہ نے جب میرا ملک مجھے والیس کیا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی اب یں اللہ کے دین کے بارسے میں رشوت کیسے لے سکتا ہوں ہے مجھے لوگوں کو راصنی رکھنے کی کوئی صرورت نہیں جب یہ ماجرا پیش آیا تو دونوں آدمی ( مکہ والوں کے

قامد) برى طرح بدحالى صورت بي دايس آسكة ـ

حفرات محاریا جو بجرت کرے گئے۔ تھے وہ سب و بال امن وامان اور نیر و خوب کو الے سلمان ہوگئے ہیں اس خوب کے بعد مرجد ریخر پہنچی کہ کو والے سلمان ہوگئے ہیں اس کے بعض معابد واپس کہ معظم آگئے اور بعض معابد وہیں جبشہ ہیں ہہتے دہے جب مبشہ چور کرآنے والے حضرات کہ معظم بہنچے تومعلی ہوا کہ وہ خبر ھورٹی تھی اور بیال مسلمانوں پر اور زیا وہ ختی ہور ہی ہے۔ بھران ہیں سے بعض حضرات واپس جبشہ بھلے گئے اور بعض صفرات کرمعظم ہی ہو کہ وہ سے اور محسبتیں بر دافت کرتے رہے بھران اللہ معنی اللہ تعالی علیہ وہ کم حضرت الو برصد این کو ساتھ لے کہ دیست مزورہ کو بھرت فرمائے اور بیجے سے اکثر صحاب میں مدینہ مزورہ بہنچ گئے یو بعض صفعف ارا ور مورتیں بیجے دہ گئے اور ایک محسب آپ فیج غیر کے لئے تشریف سے اور کو بین خیر ہی ماکہ اور ایک اور ایک خوب شدیں جب آپ فیج غیر کے لئے تشریف سے کے اور ایک خوب ہی خیر ہی میں می کے کہ جسٹم میں جو صفرات مقیم سے وہ و دہیں خیر بی محاکم آئے سے بل

كشيبط تووه مدميزمنوره أسئرجب معلوم مواكرأب بهال تشريف نهين كمح خيبر تشریف ہے گئے ہیں تورچھنات تھی نتیبر بہنج گئے آیٹ نے ان حضرات کوتھی مال غنيمت مي سے حصر ديا۔

اسمورة المائده كي آيات ذيل مع ترجم يرفيض:

ان کی آنھوں کو اسٹ کیار پھیں گے ی کے بیمائے کی خوشی میں ماکتے ہیں کراسے دہب ہم ایمان لائے ہیں بى كىسىكى دا بون مى ئىكەلىمە بوبمارے باس تی آیاہے ہم اسس کے آرز دمند میں کر ہمارارسے ہمیں مالحین کے ساتھ جنت میں داخسل كرك كاتوالله فيان كى طلب ك مطابق انہیں مبتوں میں داخل کیاجن کے ینچے بہری بہتی ہوں گی اوہ کسس

وَإِذَا سَمِعُوْ إِمَّا أُنَّذِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِي) عُينَهُ مُ تَغِينُونُ مِنَ الدُّنعِ مِسمَّاعٌ وَيُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ دَيِّنَا أَمَنَّا خَلَكُتُنِنَا مَعَ الشَّاحِدِينَ ﴿ اورتِم كيون مَا اللَّهُ مِراكِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اور وَمَالَنَالَانُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ مَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ بُدُخِلُنَادُ بِنَامَعِ الْنَقَوْمِ الصَّالِجِينَ • خَاشَانِهُمُ اللهُ بِمَا قَالُواجَا بَيْ يَجْرِي مِنُ تَحْتِمُ الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ بنها وَذَا لِلصَّجَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ مِن مِيشربي عَلَى اورنيكوكارول كا (NO-NYONILL)

مفسرین کابیان ہے کہ یہ آیات میشہ کے نصاری کے بارسے میں نازل ہوئیں بعض حضرات كافر الله كحضرات محارة جب بحب كركم مبشر بينج اور بادشافك دربار لمی حضرت جعفر نشنه بیان دیا اورسورهٔ مریم پاهکرسنانی-اس سے متافر ہو كرشابى در بارك نوگ رويزير ان آيات مي ان كا ذكر بهاسي كنعن مغرين فياس كوسليم ببي كياان حضرات كا فرما لك كرمورة ما كره مدنى سيرج ہجرت کے بعد نازل ہونی اور ہجرت مبشہ کا واقعہ کم عظم کے قیام ہی میں بیش

یمی بدلرسید.

آیا تماللذایه آیات درباد که ابتدائی مضرت جعفراد ران که ما تقیول کی ملاقاسیسے متعلق نہیں ہو تکتیں یہ

معالم التنزيل مي سحما ہے كہ جب حضرت جعفر صبتہ سے داليں ہونے لگے تو نجائش نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كی ضرمت میں ایک و فديميم اجوسا تھا فراد مين ت

بمشتمل عما وفد كالكين بس نجائتي كابيابي عمار

نجائ فی نے انتخفرت می اللہ والی آلہ والی کی خدمت میں تخریر کیا کہ یارول آلہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی اللہ کے بچاک میں اور میں نے آپ کے جھاکے بیٹے رسول ہیں اور میں نے آپ کے جھاکے بیٹے کہ اللہ تعالی الحاصت قبول کہ لی میں ایس کے اللہ اللہ اللہ علی خدمت میں ایس جیٹے کو جیجے رہا ہوں اور اگر آپ کا خرمان ہوتو میں تود آپ کی خدمت میں مامنر ہوماؤں والسلام علیک یا رسول اللہ!

أعمعالم افتزالي ص ١٥٠٥ ٥٠٥

پھیل را تھا ہولوگ باہر سے آکرسلمان ہوئے ان میں نجران کے نصاریٰ کا تذکرہ ہی ملآ ہے ۔ آیک دن ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبر ترام میں تشریف رکھتے تھے کہ ہیں افراد سکے دک ربیس افراد سکے دکھ تھا رئی جاعت حاضر فدمت ہوئی ان لوگوں کو آپ کی بعثت کی اطلاع حبشہ ہے آنے جانے والی خبروں کے ذرایع بہنی بھی ۔ ان لوگوں نے ربول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم سے پھیسوالات کے ۔ جب آپ نے ان کوت ان کے سوالات کے جب آپ نے دی اور قبر آن شریف پڑھ کرسایا۔ قبر آن ساتو ان کی آسموں سے آنسوماری ہو دی اور قبر آن شریف پڑھ کرسایا۔ قبر آن ساتو ان کی آسموں سے آنسوماری ہو کئے۔ آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ ان کی میں ہو آخری نبی صلی اللہ تھا کی علیہ وسلم کی تشریف آدری کی خبر دی گئی کا دن کے بیان کردہ اوصاف آپ میں پوری طرح موجود ہیں ۔

جب آپ کی خدمت سے رخصت ہو کر روانہ ہوسف کے آوالج بہل اور کس کے چندسا تھی ان کی طرف آگے بڑھے اور ان سے کہا کتم تو بڑسے تراب مسافر نکے تہارہ سے کہا کتم انجی طرح اس شخص کی شکے تہارہ دین والوں نے تہبیں اس سے بھیجا تھا کہ تم انجی طرح اس شخص کی خبر کے کروائیں بہنچو انجی تم تھیک سے بیٹے بھی ذیعے کہ تم نے اپنا دین ججو دو یا اور اس آدمی کی تصدیق کردی ہم نے کوئی ایسا مسافر نہیں و کی ابوقم سے بڑھ کوائمتی ہو یہ کہ کاری کے دائم سے انے والے نے مسلمانوں نے جواب میں کہا:

سلام عليك والمحمد النامان من عليه والمحمد ما استدعليه المدن أل انفسنا خيرا و المحمد ما استدعليه المدن أل انفسنا خيرا و رقم ابن عرف وسي مهاري جهالت كابواب بهي ديت يهي ابن عرف والب مل كا ورقه بي تمهار مدين برجيل كا بدلم المين مربع كا ورقه بي تمهار مدين برجيل كا بدلم مل كا ورقه بي تمهار من بي مركوا ختياد مل كا يم من جو كي كياسوي مجوكركيا اورابية من مين خيركوا ختياد كرسة مي كول كوتا بي بهيل كي و



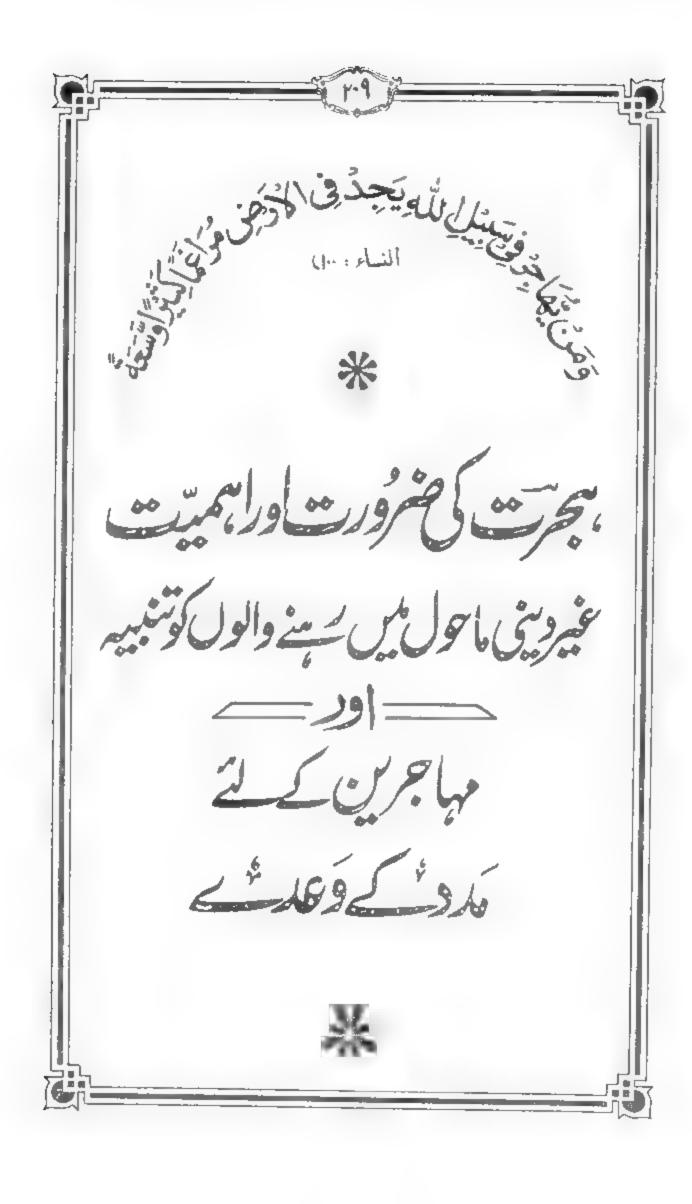

## بهجرت کی مشروعیت اورانهمیت اور احوال عاصره کیمطابق اس کاریم

ابتدائے اسلام بی جگر کرمعظی می سلمانوں کا دمینا دو بھر تھا اورا حکام شرعیہ پر اللہ ہیں کرسکتے ہے اور مدینہ متورہ اس وابان کی جگر نعیب ہوگئ حتی اس وقت اہل کر کو اور جو لوگ دو سرے ملاقوں میں دہتے ہے ان پر جوت کرنا فرض تھا ۔ بھر جب کر معظم فتح ہوگئ ۔ دسول اللہ صلی اللہ طیر وظم فے ارتبا و فرمایا ؛ لاھے جرق بعد دا لمغتم کی کھ فتح ہوئے بعد ہجوت فرض در ہی اور ساتھ ہی ہم فرمایا ولکن جہداد و مذیدة رئین جہاد اور نیت باق ہے)
اور ساتھ ہی ہی فرمایا ولکن جہداد و مذیدة رئین جہاد اور نیت باق ہے)

الدجب تبين فسبيل الشفطة كاحكم ديا على تونكل كمرس مو

اورایک مدیث می ادات دسے:

"الجهاد واجب عليكومع كل أمير، برّا كان أو فاجراً
والصلاة واجبة عليكوخلف كل مسلور برّاكان أو فاجراً
كان فاجراً، وإن عَمِل الكباش، والصلاة واجبة على
كل مسلو، برّاكان او فاجرًا، وإن عمل الكباشرة،
كل مسلو، برّاكان او فاجرًا، وإن عمل الكباشرة،
ترجم: جادتم ير واجب م برامير كما قذنيك بويا بدم والدخار باعت
داجب م تم يرم سلمان كي يج نيك بويا بذم والرج كبيروكناه كرتا
واجب م تم يرم سلمان كي يج نيك بويا بذم والرج كبيروكناه كرتا

لے رواہ البخاری وُسلم ۔ کے رواہ البداؤد ۔

رمی بجرت کی بات تو بجرت بیشدادر مبروقت اور مرطاقه می فرض نہیں ہوتی البتہ مؤن بعدوں برلادم ہے کہ یہ نیت رکھیں کہ جب مجی دبی تقاضوں کی وجہ سے وُن جُورُ نا براسے کا توجور دریں گے بہر خوص فزر کرنے کہ کس ملک میں ہے کس حال میں ہے اسلامی احکام پر میل سکتا ہے یا نہیں یا دسی احکام پر علی کرنے میں کچھر کا درمی ہی ہر مرکب مالت کے کساں نہیں رہی اوال بدساتے رسمتے ہیں جن میں بجرت کرنا فرعن ہو جا با ہے القالباتی کے مواقع میں ایسا بہت موتا ہے کہ کچھر سلمان کا فروں کے علاقے میں دہ جاتے ہیں یا وجود موقعہ پانے کے گھر درمال جا سیداد یا رسمت داریوں کی مجست میں اہنے جائے ہا وجود موقعہ پانے کے گھر درمال جا سیداد یا رسمت داریوں کی مجست میں اپنے جائے وہ طون با بیدائش ہی میں جے رہے ہیں ازان بھی نہیں دسے سکتے ایکن حرب دنیان کو وطن نہیں چھوڑ نے دیتی ۔ ایسے لوگ ترک ہجرت سے گنہگار موستے ہیں ان پر ہجرت فرض ہوتے ہیں۔

بعن مرتبہ کوئ بندے کھڑے ما ہول سے جان چھڑانے کے لئے نویسے وطن چھڑانے کے لئے نویسے وطن چھڑانے کے بیا ۔ ان چھڑاکر بیلے جائے ہیں اور بعض مرتبہ اہل گھڑان کو وطن سے نکال دیتے ہیں ۔ ان وونوں صور توں پر بجبت صادق آئی ہے ۔ آنخصرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آب کے ساتھ بہت سے محالبہ نے مکہ معظم سے مدید منورہ کی طرف ہجرت کی متی اور بھی مختلف بھی مختلف بھی مختلف بھی ہے ہوئے گرے مدید منورہ بہنچ ۔ اس کے بعد مجمع مختلف ادوار اور مختلف از مان میں بجرت کے واقعات بیش آتے رہے ہیں ۔

الاسلام من مشرقی بنجاب من اس طرح کے واقعات بیش آگئے عقے اور البجی بورب اور البین اور افریقہ کے علاقوں میں ایسے حالات بیش آگئے عقے اور البی بیس استے رہے ہیں جہاں سے سلمانوں کو ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے جب کوئی شخص الشرکے سلئے ہجرت کا الادہ کرسے گا تو اس کے لئے الشر منرور کوئی صورت بیافر بائے گا جیسا کہ آئن و آبیت میں وعدہ فرایا ہے۔ یک جدنی فی الاکون مستر الفیمائے بنی المناح بنی اللہ واللہ میں وعدہ فرایا ہے۔ یک جدنی اللہ واللہ میں اللہ میں وعدہ فرایا ہے۔ یک جدنی فی اللہ وسی مستر الفیمائے بنی اللہ میں وعدہ فرایا ہے۔ یک جدنی فی اللہ وسی مستر الفیمائے بنی اللہ میں وعدہ فرایا ہے۔ یک جدنی فی اللہ وسی مستر الفیمائے بنی اللہ وسی مستر الفیمائے ہوں۔

بونكدرول الشرصلى الشرتعالى عليه والمم كى حيات طيبه تمام تونين كے لئے اسواحت

دین، سلام کے لئے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سفا در آپ کے صحابہ نے مفتی کھیں اور آپ کے صحابہ نے مفتی کئیں کی سے بھرت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم معظم ہیں بریا ہوئے آپ کا فائدان نسب کے عقبادسے بلند مانا جاتا تھا اور فائدان کے بڑوں کے باس بڑے برنے برنے عبدرے بھی سے جوابل عبب میں شہور سے۔ نبوت مائدان کے برن برنے برنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کو میں برنے ہی مجبوب عبدر موال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کو میں برنے ہی مجبوب کے عبد اللہ تعاملے صلی اللہ علیہ وسلم اہل کو میں برنے ہی مجبوب کے موال اللہ تعلیہ واللہ اللہ کہ میں برنے ہی ورب کے اللہ تعاملے معلی کے موال اللہ تعاملے مائل کو دربی داس کی درب کے باب دوم کا دو ہارہ مطالعہ کر لیا جائے )

منركين كرسف عيف عقى ايذا وديف والصفرات كود فاص كرجواً ني ويناك اعتبار سصفيف عقى ايذا وديف ورتكاليف ببنج لمن يمي كوئي كسرنبي ركم عن الله باك من مريز كوريف والحد ووقبيلون اوس اور فزرج كوايمان كى دولت سع مالا مال فرا ويا - انبول من درسول الله صلى الله تعالى عليه ولم كى فرست من مدينه منوره تشريف لا في ورخواست بيش كى آب حضرت المركم مدين من الله تعالى حد كرسفر بجرت ك لئر دوان بوسة اور مجروفات باسف كام من الله تعالى حد كرسفر بجرت ك لئر دوان بوسة اور مجروفات باسف كام من الله تعالى حد المال المناكم الله تعالى حد المناكم الله تعالى ورخواست بيش كى آب حضرت المركم مدلى من الله تعالى حد كرسفر بجرت ك لئر دوان بوسة اور مجروفات باسف تك من قيام فرايا .

دلی میں جندآیات قرآنیه درج کی ماتی ہی بن میں جمرت کا ذکرہاورمها بر

## ك فعنيلت بيان فرمال سے اور غيرمعذور كو بجرت ذكر سنے برتو سخ ہے اور عداب كى وعيدسه -بهجرت كاثواب

بونكم بجرت مي بهت سخت عليف موتى هيئا بائي وطن محور أيرا بالماموال د تمنوں کے قبصنہ میں رہ جائے ہیں جائیدادوں سے باتھ دھوسنے براتے ہیں اعزہ و اقربا جدا موجاتے ہیں اس لئے اس بٹے کے لکا تواب می بہت براہے۔ مورہ آل عران کے آخری رکوع می فرمایا:

سَيّاتِهِ مُوَلَّادُ خِلَتُهُمْ ثُوَابًا مِّنُ عِسنُدِ اللَّهِ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ التَّوَابِ ٥(١٩٥)

فَاللَّذِيْنَ هَاجُرُوا وَأُخْرِجُوا صَحِن وَكُول فَي جَرِب كَالِيفِكُود مِنْ دِيَارِهِ عُواُفُدُواف عَنَا لَهُ عَالِمُ اللَّهُ اورانبين يرى راه ين سَيِينِي وَقَالَ لُوا وَقُبِ لُوا اللهِ تَعْلَيْفِين دِي كُين اورا بَون فَال لَا كُفِرَتُ عَنْهُ مِنْ اللهِ المِعْوَل بوسقين صروران ك خطاؤل كاكفاره كردول كمااه ومزوراك جَنَّاتِ مَنْجُرِيُ وَنُ تَعْتِهَا الْأَنْهُو ﴿ كُوالِيهِ الْوَلِينِ وَافْلِ كُونَ كَاجِنَ كيفي بنري بتى بون كى دانس ك إسساهابلهد).

اورموره بقسمه مي فرمايا:

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّدِينَ هَا جُرُواً وَجَاهَدُوا وَجَاهِدُوا وَمِ سَبِيْلِ اللهِ أُوْلَيلِكَ يُرْجُونَ وَحُمَّةَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَعُورٌ وَحِيْدُ إِلامًا ) السَّرْمَالُ عَفودرهم سهم.

ا درسوره توبيس فرمايا:

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ مَاجُرُوا ﴿ جُولُاكُ ايمان لاحُ الدَحْبُولِ فَالسَّر

بلائنر جولوگ ایمان لاسقدا ورجهنوں نے

جریت کی اورجهاد کیا الله کی راه میں وه

الشرتعالى كى رحمت كاميد دارس اور

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيتِ لِمِ اللَّهِ وَ بِأَمُوَ الِهِ مُوَانَفُسِهِمُ إَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُوْلَبْكَ هُــهُ الْفَاتُرُونَ. (٢٠)

اورسوره تخل مي فنركما !

وَالَّذِينَ مَا جَرُوْافِ اللَّهِ مِنْ إِنْ يُعْدِ مَاظُلِمُو النَّبْرِوْمُنْهُمْ الاخرة أكبر توكانوا يَعْلَمُونَ ۽ (٣١)

كمالمه من بجريت كي اورجباد كيا وه الله تعالى ك نزديك برسه درسع واسل بين ادديمي لوگ كامياب بامرادين.

جن لوگوں سفیا دیڈر کے لئے ہجرت ک اس کے بعد کران پڑھم کیاگیاہم فِي الدُّنيَا حَسَنَةُ وَكَاجُدُ ان كُودِنيا بِي الْهَاشَكَانَادِي كُلُولُ أخرت كاثواب بهت بزاج كاثر يەنگە كىرلىتە .

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت اور جہاد دونوں کی نشر بعیت اسلامہ پہری برى اہميت ہے ، بردسس بى نيانيا پہنچنے كى وجسم ابتداؤكوئى تكليف بہنج مائے توبیا دربات سے سکین جلد ہی رحمت اور برکت کے دروا زے کھل ماتے بنی اور ظاهری و باطنی منافع ملنے لگتے ہیں اور معاکش میں بھی فراوانی موماتی ہے جیزات صمایة نے کر مکرمر هیور کر مدسیت منوره کو بجرت کی متی بیندسال بعد مکرمعظم بھی فتح مولیا خیرنت موابهت علاقے قبضے میں آتے بڑی بڑی ماتیداد سلس اموال غنيمت اعدائ عهرانخضرت التعليه والمهك بعدم عراق فتح بوت بو حضرات مكر مي مجورا ورب كس عقران كوراك مراس اموال لم.

تاريخ اس برشابدے كر ہجرت ا درجہا دسے كايا بلٹ جاتى ہے اورسلان صر بركر تواب آخرت كاعتبارس التسرك برابركوني جيز نبي برسكتي، بلك دنياوي اعتيارس عجى بجريت اورجهادكي وجرس عزيت اورشرت ادمكا فرول برغلب اور مالداری اورغلام اور با ندلوں کی ملکیت کے اعتبار سے کامیاب اورون انزالمرام اموحات بس-

714

تصرت عمروين العاص رحني الشرعذن ببإن كياكه مين نبي اكرم صلى الترتعالي عليه وللم كى خدمت ميں ماصر ہواا درعرض كيا اپنا لاتھ بڑھائيے تاكہ ميں آھيے بيت كروں - آت نے اپنا دا منا لوعد آگے بڑھایا تو میں نے اپنا لوغد سكيٹر ليا۔ آت نے فرایا ا ہے عمر اکیا بات ہے ہیں نے عرض کیا میں شرط لگانا جا متا ہوں فرمایا کیا سف ط لگاتے ہو؟ میں نے عرض کیا پر شرط لگا تا ہوں کرمیری مفرست کردی جائے اینے فرمایا اے عدر اکیا تہیں معلوم نہیں کہ اس اسلام ان سب خطا و ل کختم کردے گا جواس سے پہلے ہوئیں اور ہے تیک ہجرت ان سب گنا ہوں کوختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے تے اور بے شک جے ان سب گنا ہوں کوختم کردیتا ہے جواس سے پہلے ہے ( بشرهٰ یکہ کبیرو گناہ رہے ہوں اور حقوق العباد ذمیر نہ ہوں ۔ ہجرت اور حجے کے ذربعِصغِرو گناه معاف ہوماتے ہیں ادر حقوق العباد کی ادائیگی حسب سابق لازم رہی ا اخلاص کی صرورت استرانی اخلاص کی صرورت ہے بعنی ہو بھی عمل کیا ا اخلاص کی صرورت استران اللہ تعالیٰ کی رصا ماصل کیا نے ہواجہاد اور بجریت دونوں بڑے اعمال ہیں ان کے لئے بھی اخلاص کی منرورت ہے جھنرت عمربن خطاب صى الشرحن مع روايت ب كرسول الشمل الشرعليه ولم في ارشاد فرما بأكرا عال كارارنيتوں بهم اور سخص كے لئے دہى معجواس فيت كى سوس کی نیت اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے رسواللہ کے نزد کی جی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے اور سس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ اس میں سے کچھ مل جائے پاکسی عورت کی طرف ہے تاکہ اس سے نکاح کرسے اوّاللّہ کے نزدیک عبی اس کی بجت اسی طرف ہے جس کی اس نے ہجریت کی . درواه البخاري ومسلم وآخرون ٢

بلند جو . وصيح بخاري ص ١٩٣)

امادیث مان بادیا گیاہ کہ بڑل اللہ کی رصا کے سائے ہواگر نظا برعمل صالح ہو ایکن اس میں نیت اللہ کی رصا نہ ہوتو وہ وبال ہوگا بلکہ آخرت میں عذاب کا سبب بنے گا۔ عورت کا ذکر بطور مثال بیان فرمایا ہے بعضرت ابن مسعود صی اللہ عنہ سنے بیان کیا کہ جس سنے ایک کے جس کہا جا آ تھا اسس بیان کیا کہ جس سنے ایک کے جس کہا جا آ تھا اسس عورت سنے ایک کے ایک جس کہا جا تا تھا اسس عورت سنے انکار کیا اور نکاح ہونے کے لئے ہجرت کرنے کی شرط لگال ۔ اس خورت سے نکاح کرایا بحضرت عبداللہ بن مسعود صی اللہ عن فرط نے ہجرت کرلی ۔ اس عورت سے نکاح کرایا بحضرت عبداللہ بن مسعود صی اللہ عن فرط نے کہ ہم لوگ اسے مہا جسدام قیس سے یاد کرنے تھے گا

صل مجرت بيد كركناه محمور فرق عائيس المجرت سرائك مائينان

اسکام اسلام بجالانے میں جورتی رکاوٹ ڈائے ہیں وہ رکاوٹ دور ہوجائے اور اہل ایمان میں بہنج کرسکون واطمینان کے ساتھ دینی کاموں میں لگ سکیں صرف وطن چھوڑ دینا ہی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گنا ہول کوچھوڑ دینا ہی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گنا ہول کوچھوڑ دیا جائے اور الله رتف تنال کی فنر مانبر داری اور اطاعت کوشعار بنایا جائے۔ صمح بخاری صلاح امیں ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ ولم نے فنر مایا المها جو من صحح بخاری صلاح عدم دعت و حقیقی مہاجر وہ ہے جو اُن چیزوں کوچھوڑ و سے جن سے اللہ نے من فرمایا ہے ۔ اللہ نے من فرمایا ہے ۔ اللہ نے من فرمایا ہے ۔ ا

افضل ركون مى بجرت انصل مى الدوليات فراليات ته حدر ما كاكداى الهجرة افضل ركون مى بجرت انصل مى ابث فراليات ته حدر ماكوة كرت فى كرت انصل مى ابث فراليات ته حدر ماكوة كرايا كرت ان كامول كو هجور دسي جو تيرب رب كونا كوار بمول على كافرول سي جهاد توكرايا له دوله المطبوان في المجم المكبير باساده دجالله تقات كما في حاشية البخادي المنادي المنا

نودگنا مول میں متلا ہیں نفس سے مقابلہ نہیں کرسکتے، وطن جور کر دہا ہر تو بن گئے لیکن گناه نہیں چوڑستے اس سے ایمانی تقاضے پورسے نہیں ہوستے ، ارشا و فرمایا رسول التصلى الشرعليه وتلم ف المجاهد من جاهد نغسه في طاعة الله والمهاجومن هجوالخطايا والمددوب رميابد ومسيجوان كرفرا نردارى یں اپنے نفس سے جہاد کرسے اور مہا جر وہ سے جو گنا ہوں کو اور خطا وُل کو جو رہے)

### قى سبيل لى بېجرت كرنبوالول <u>محالة وعد</u>ي

وَمَنْ يُهَاجِونِ فَسَيِئِل اللهِ الدَحِيْض الله كرامي ولمن جورت يَجِدُ فِ الْأَرْضِ مُوعَمَّا كَتِيرًا وه رَمِن يَصِلْفُك بِهِت ي جُلْمِكُمًّا وْ سَعَهُ \* وَمَنْ يَحْدُرِج مِنْ الدَّلْتِ بِبِتَ كَتَادُكُ عِلْ الدَّبِيْسِ بَيْتِهِ مُهَاجِدًا إِلْ اللهِ الشَّاصِ اللهُ وُرُسُولِهِ ثُمَّةً يُدُرِكُهُ الْمُوَ الْمُوَ الْمُولِمِ الْمُرَامِعِ الْمُرامِعِ الْمُولِمِ الْمُولِمِ الْمُو فَعَدُ وَقَعَ اَجُدُهُ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ رَكَانَ اللَّهُ عَنْفُورُ ارْجَهُمَّا ه

كالواب الشيك ذمير ثابت بموكما اور

الشرير الخضف والابرام بربان ہے .

لباب النقول م ١٠ ي حضرت ابن عباسس من سينقل كياب كر حضرت صفره بن جندب في هجرت كى نيت سے نطلنے كاارا ده كيا اپنے كھروالوں سے كہاكہ مجھے سوارى پرسوار کر دوا در مشرکین کی سرزین سے نکال دو میں رپول الشرصلی الشیملیہ ولم یک بہنے ماؤں رجب وہ روار ہو گئے توراست میں وت آگئی آنخصرت سرورعالم صالعة عليه ولم يك نهي ببنع سكه آيث پر وي كانزول موا اور آيت بالا نازل موني . دوسراوا قد ابوصمرو زرقی کانقل کیاہے وہ محمعظم میں مشرکین میں میسے موے ع بب آيت كرمير إلاَّ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ

الممكوة المساع من ١٥

ا يَسْتَطِليُعُونَ حِيْلَةٌ نازل مِولُ توانبوں نے كہاكميں مالدار بيوں ميں نكلنے كى تدمير كرسكتا مون للذا انبون في بجرت كاسامان تياركيا اوراً تحضرت مسرورعا لم صلى الله عليه والم مك يبني كالادك سينكل ككور بوسة ال كومقام تنعيم مي موت أَكُى (جورم سے قریب ترمگرسے)اس برایت بالا وَمَنْ يَتُخُوجُ مِنْ سَيْتِهِ مُهَاجِدُ الِلَائنةِ وَدُسُولِهِ نَازل بولي اورايب واتعه فالدين حرام كالكهاب دہ مبترسے ( مدمین منورہ آنے کے لئے ) روانہ ہوئے راستے میں ان کو سانی نے کاٹ لياجس كى وجبر سعموت موكني اس برآيت بالانازل مونى . صاحب بابالنقول في اسى طرح كا ايك وا تعاكم بن يفى كا بحى نقل كيام كسى آيت كاسباب زول متعدد عى موسكة من . المذاان من كونى تعارض نبين . عبريد عي مجسنا جاست كربب نزول اگرجيوه واقعات بيس جواوير ندكور بهرية نكين آيت كامفهوم عام ب-اس میں واضع طور بربیا علان شرما دیا کہ جو کوئی شخص الشرا دراس کے رسول کی طرف بجريت ك لي كالمحدا بواوراس كامقصدصرف التركى رصنا مودين ايان كويانا چا بهتا ہوتواس کا بیحتی نیست سے نکل کھڑا ہونا ہی ہا عث اجروٹواب بن گیا اگرمیہ وال تک زبینے سکاجہاں تک اس کو بینجنا تھا۔ راستے یں موت موملنے کی وجہ مع منعصد ظاہری تک تونہ بہنج یا یا لیکن حقیقی مقصد حاصل ہوگیا کیونکہ الشریعالے ك إن اس كا أواب كا وأس كا وراس ك بجرت منظور بوكى . الطرات الى بهت بيا مغفرت والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔

## كافرول كيرميان تسينة والول كوتنبيه

إِنَّ الَّذِيْتَ تَوَ فُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكَةُ ظَالِينَ ٱلْفُسِهِمْ الين مالت مِن قبض كيته بي كانبو قَالُوُ المِيْمَ كُنْدُو كَالُوْاكُنَّا حَايِي مِان يَظْلُم كُرد كَاعَاان سِي فرشق كيته بن كرتم كس مال بن في

مُستَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ الْ

ده كتة بي كريم ونس في زمين ين وتق كيته بي كياالشركي زمين كشاده ہیں بھی کرنم ترک وطن کرسکے دوسری طب يصفيحاتي سويه يوك ببيرس كالخميكانه جہنم ہے اور وہ بری جگرہے سکی ہومرد ادر عدي اوري قادر نرون كون تدبير كركسي اورند ليسترسه وانف بول

تَالُوْ ٓ ٱلْمُرْتَكُن ٱرْحَثُ اللّهِ وَاسِعَةً نَتُهَاجِرُو إِيهَاهِ فَأُوْلَبِكَ مَأُوْمِهُ مُ جَهَدَّمُ وَسَآوَتُ مُصِارًا. الآ المُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّيَاءِ وَالْوِلْدَابِ ١٤ يُتَطِيْعُون حِبْكَةٌ وَ لا يَهُتَدُونَ سَبِيلًا ، فَأُولَيْكَ اليسهاراللهِ الله الكالان كرمعاف فرائد عَسَى اللهُ أَنْ يَعُفُوعَتُهُ عُرُ اللهِ كَادِلْتُهُ مِعَانِكِهِ وَاللهِ تَحْتَةُ وَاللَّهِ

فَكَانَ اللَّهُ عَفُقٌ اغَفُورٌ إِهِ (السَّاءِ ١٩١٨،١٩١)

صحیح بخاری ماللا ج ایل تصنرت این عباست سے مردی ہے کہ کھولوگ الیسے متے جنہوں نے اسلام تبول کرایا تھا ( انہوں نے ہجریت نہ کی تھی) وہ مشرکین ہی کے ساعة رہتے ہے مشرکین کی جاعت کی تحیر کرتے ہے امشرکین کہیں جنگ کرنے بات توریمی سائتہ میلے مباتے ہے جس سے شرکین کی جا عت یں اصافہ ہوما تا تھا). نبتجديه بهونا عقاكدان كومعض مرتبه تبريك حاتا عقاجس سيقتل بمومات سيقيا تموار وغيره مصفقتول مومات عق اس برالله تعالى في ايت بالا نازل فرمائي. لباب النقول مل يم نقل كيا ب كركي لوك كم يم مسلمان بوك عقرب ٱنخضرت صلى الشَّعليه وسلم نه بجريت كي توان لوگول كو بجريت كرنا گوارا مز موا ( اور استضمان ومال ير ) خوف كهانے سكاس برائلة تعلق نے آ بت بالا تازل فرمانی ـ دونوں باتیں سبب نزول ہوسکتی ہیں . آیت مشریفی میں اس بات پر ناراض کی کا اللبار فرمايات كول شخص بجرت كواقع ميسر بوسف كا وجود مجرت ذكرك اپنے دین وایمان اوراعمال اسسلام کے لئے فکرمندنہ ہوا درکا فروں ہی میں گھسا رہے۔ اوّل توالیسے توگوں کو خَلا لِعِیْ اَنْفُسِ ہے۔ فرما یا کہ یہ توگ اپنی َ عبا نوں بڑھلم

که نے والے بی اور فرمایا کر جب فریت ان کی جائیں قبض کرنے گئے بیں تو کہتے بیں کہ تم کہاں سقے۔ وہ جواب دیتے بیں کہ ہمارار مہنامہنا ایسی سرزمین میں تھا جہاں ہم مغلوب سقے اس لئے بہت می ضروریات دین پر قمل نرکر سکتے ہے۔ فریت جواب میں کہتے ہیں اُلَمُوتِکُنُ اُرْصُ اللّهِ وَاسِعَهُ وَیَنْ پر قمل نرکر سکتے ہے۔ فریت جواب میں کہتے ہیں اُلَمُوتِکُنُ اُرْصُ اللّهِ وَاسِعَهُ وَیَنْ پر قمل نورک اللّهِ وَاسِعَهُ وَیَنْ پر قمل نورک وَین کرے کسی وی میں اورک اورک اورک والله والله کی درکے کسی دوسری جگہ جلے جاتے والی فرائعن اواکر ستے۔ من ید فرمایا کہ وَ مَا فَالله مُورِکُ مَن وجہ سے ہے۔ والله کا فرمان کی وجہ سے ہے۔

پرضعفائے بارسے میں فرایا ایکا السنت عندی و الوسکا و النساء و الولکان اسسی یہ بتایا کہ جمرداور عوری اور نیج کا فروں میں جنس جائیں و بان معلوب ہوں جرت سے عاہز موں کوئی تدبیر سلطے نہ ہوا ور استہ بی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور کیا کریں تولیے توگ موا فذا سے ماہز موں کوئی تدبیر سلطے نہ ہوا ور استہ بی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور میری والدہ می انہیں اوگوں میں سے تھیں جن کو اللہ تعالی نے معذور قرار دیا (مذائے صحیح بخاری) ان کے علاوہ اور متعدد صحاب تھے جو مکہ کرم میں چھنے ہوئے تھے اور و باسے نکلے کی کوئی صورت نہی اور کا فراد کی ماہول میں صحیح ہوئے تھے اور و باسے نکلے کی کوئی صورت نہی اور کا فراد کی ماہول میں صحیح ہوئے تھے اور و باسے نکلے کی کوئی صورت نہی اور کا فراد کی ماہول میں صحیح ہوئے تھے اور و باسے نکلے کی کوئی صورت نہی اور کو لید ہوئے تھے ۔ ان سکے لئے آئی کوئی صورت نہی اور کی دی مورت نہیں ہوئے ہیں ۔ کے اسمار گرامی روایات میں ہے ہیں ۔

عِنْكَ اللَّهِ وَأُوْلَا



# يتم الألحال في التحمين

رسُول الشِّمتْ الشُّرتِعالُ عليه ولم مكمُّ معظم مِن حج كسلة آن والله افراد اورجاعتول كمسلئفاسلام كى دعوت بيش كياكرستسقة مدمينه منوره ميس درقبيلے رہتے سفتے الک اوسس اور ایک نزرج اور دو براے قبیلے بہودے رست مح بى نصيرا درنى قريظه ، آپس مي جشمك رمتي محى الران مي موجاتي عتى ،آي ملى الشرعليه وسلم كى دعوست كاجوس لسله مارى تقااسى سلسلم بآي نے عج ين أع بوسف خررج كرينا فرادست طلقات كى اورانهي اسلام كى دفوت دى، يرجدافراد عقران لوكول في أبس بركهار مديال مم كوتور ومي في معلوم الوق این جن کے بارے میں مہودی کتے رہے اس کا اگروہ آ ما میں گے تو ہم اُن سے ل کرتم سے جنگ کریں گے بہتر ہی ہے کم آپ کی بات مان لیں اور آی کادین قبول کراس السان موکر بیودی دین تی سے قبول کرنے می تم سے آگے برص ما تیں ، انہوں نے باہی مشورہ کیا اوراسلام قبول کرلیا، جب مدمیت مؤرہ دابس بہنچ تو دال رسول الشرصل الشرعلية ولم كا ذكركيا اور دال ك صف والول كواسلام كى دموت دى جنى كروال اسسلام كاخوب يرميا بوكيا ادرانصاري تكمرون ميست كون گھرايسا خالى نەنقاجى بىن تانخىنىرت صلى اىنىرىملىيە تىلم كاذكر ربوتا ہو۔

العقبة الأولى

آئذہ سال ہارہ افزاد نے ج کے موقع پر منی کی گھاٹی میں آپ سے الا مات ك ادرآب سے بیت كى اس كر بیعة العقبة الأولى كها جا تاہے. ان باره افراد كة نام ميرت ابن مشام من يحكم بي جن من قبيل خزرج كما فراد هي عقد اوربن اوس كه على الدول الله صلى الشرطيد وللم في ان سعان امور برميت لى جوسورة المستحدة كي آيت في مَدُور بي سب المستحدة كي آيت في مَدُور بي سب المستحدة كي آيت في مَدُور بي سب مندرج ذيل امور ميربيت كا ذكرسه مد

( ) الله كسانفكسى بييز كوسشريك بنيس كريسك.

- LUSUNUSE (V)

( زنانیس کری گے۔

م این اولاد کوقت ل نہیں کریں گے .

۵ کسی پرکون بہتان دہیں باندھیں گے۔

ا اور نیک کام می آپ کی نافر بان نہیں کریں گے۔
صفرت عبادہ ابن صامت رضی الشرع نہ نبیاں کیا کہ ہم نے دسول النہ ملی طبہ دیلم سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم ننگ دستی دا آسانی میں اور شوشی میں اور فاری میں بات میں گے اور فر بال برداری کریں گے اور اس بات میں بھی فر باخر داری کریں گے اور اس بات میں بھی فر باخر داری کریں گے کہ ہما دسے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور اسس بات برجی ہم بیعت کرستے ہیں کہ جو لوگ امیر ہوں اُن سے امارت نہیں جہنیں بات برجی ہم بیاں کہیں بھی بول حق بات کہیں گے الشرکے بارے کی مثل میں مثل میں اور جم جہال کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے الشرکے بارے کی مثل مت سے نہیں ڈریں گے۔

رسٹ والمسانے کآب الامارة از کاری ولم)

یہ بارہ حضرات بعت کرے مدینہ منورہ والیں چلائے اور رسول لٹرمل لئے
تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن تمیز کو تعبیج دیا وہ انہیں
قرآن کی تعلیم دیتے سے اور احکام اسلام سکھلتے تھے، دینی مسائل مجھلتے
اور نماز باجاءت بڑھاتے تھے، مدینہ منورہ ہیں ان کالقب المقری مشہور مو
گیا تھا، ان کا قیام اسد بن زرارہ کے باس تھا، اہل مدینہ کوسب سے بہلا جمعہ

بحى مصرت مصعب بن عميزنے پڑھايا تھا۔

#### العقبةالثانية

أئنده سال جولوك مدمينه منوروس حج كے سلنے آستے وہيں منیٰ کی گھا ٹی (عقبة) مِن ربول الشُّرصلي الشُّرعليه ولم سعط اقات كي انبول في عرض كياكه أب مدية منوره تشريف معلي يصرات تهتر افراد عقادر دوخواتين عين. آت کے چیا عاکس عبی اس وقت وال موجود سقے انہوں نے محسوں کرلیا کہ آی انصار مدینه کی دعوست پر مدینه منوره مانا منظور کرسے بی اس لئے ایک جا موسف ك حشيت سا البول في ايك ممدد دانه بات ك اس وقت تك وومسلمان بنيس موسق عق ابنول فرماياكه و كيمومحد اصلى الشرعليه وسلم اكا ہمارسے ہماں ہومرتبہ ہے اور جو حیثیت ہے وہ تم جانتے ہوا لوگ ان کے خالف ہیں، مکین عجر می ہمارسے اندررسہتے ہوستے دہ محفوظ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے كرتم ارسے باس بہنے مائيں ابتم د كيولواسف وعدو كے مطابق ان كى حالت كريطة بو ؟ اس لسل مي تكيف اعلى اسكة بوتوساه ما والرقم صاطب نهیں کرسکتے توان کوابھی سے بہیں جھوٹر دو اکیونکہ وہ اپنے شہر میں ابنی قوم میں محفوظ بمي والعدادسن جواب بي كها بم سنه تهاري باست ك لاب ديول الشر صلى الشعليه وكم اسي بارس مي فيصله فرياني - بهرمال آت فرآن مجيدى تلاوت كى الشرى طرف دعوت وئ اسلام كى رغبت دى اورفرايا مي تمسي بعت كرتا مول اس مترط يركم ميرى المحاطرے حفاظت كرو كے تب طرح ابن مورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہوا و ہاں براء بن مرور بھی تھے ابنوں سنے آي كالإعتر يميزا ا درعرمن كيا يارسول الشيم التدعليه ولم يبعت فرمايتيهم آت کی بوری طرح معنا ظلت کریں گئے ہم اوا یُوں کے میدانوں میں اتر نے والے ہیں، ہمتیار والے ہیں، یہ جیزی میں اپنے بطوں کی میراث میں ملی ہیں۔ انھی راء

ابن موررول الشرسل الشرعلية ولم سے يه باتيں كر ہى رسب تے كم ابوالهيم بن يہان بول بڑے ، انہوں نے عرض كياكہ يا ربول الشر بمارسا ور لوگوں كے ربيان معابد سے بي داس سے بيمود كے معابد سے مراد ہے ) ہم آپ سے بيعت ہوكر آپ كُولاكر أن سب سے كشہ جاتيں گے السام ہوكہ جب الشرتعال آپ كو غلبہ وسے دسے تو آب ابن قوم ميں جلے جائيں اور بميں ججوڑ ديں ۔ يہن كرآب كولئے اور آب نے فرايا بيں بوری طرح تمبار سے ساتھ رموں گا۔ ميں تمبارا ہوں اور تم

اس سے میری بھی منع ہوگ کیے اس سے میری بھی عباس بن عبادہ انصاری کاموال جواب بھی قابل ذکرسہے اور وہ یہ کرجب انصار مدمیز دسول الشمسلی الشرتعالی علیہ و کم سے بعیت کرے کے سلئے جمع ہوئے توعیاسس بن عبادہ نے کہا کہتم توگ جانئے ہو کہتم کن چیزوں س

میرے ہوجی سے تہاری اوائی اس سے میری اوائی اور جس سے تہاری سلے

بعت كرديه أو ؟

رسول الشرطى الشرتعال عليه ولم كى طرف رُخ كيا اورع ض كيا كميا كيول الشرعين كيا طرف الشرعين الشرعين الشرعين التركي المراكم في معيت من المناتجة المعلى المراكم المناتجة المعلى المركم المناتجة المعلى المركم المناتجة المعلى المناتجة المناتجة

# حضرت الوكرصديق صنى الترعنه كااراده بجرت

مشرکین کرکی در کا وردی کے واقعات سے پرایان ہوکر بہتے مصارت نے مبشہ کو ہجرت کی تم اس اثنا میں مصرت الو کرصدیق می اللہ تعالی عدی ہجر بشر مسلم نہ ہوگئے ہے کہ معظم سے باہر کل کر برک النماد تک پہنچ باست کا دابن الد غذرہ مولئے الت ہوگئ وواس علاقہ کے سرواروں ہیں سے محا دریا فت کیا کہ اس الد غذرہ کے نکال دیا ہم میں کو مسلم معظم کی سرزین چوڈ کرجا رہا ہوں جہاں کہیں بھے موقع مے گا تیا کہ کرفوں گا اور اپنے دب کی عبادت کروں گا۔ ابن الد غذر نے ہاکہ تہا کہ جیسان کے مال میں نکالا مباسکتا اور ذاست کو دل گا۔ ابن الد غذر نے ہاکہ تہا کہ جیسان کی مال میں نکالا مباسکتا اور ذاست کو دل گا۔ ابن الد غذر نے ہوا کہ اللہ مال کا اور اس مال کا اور اس مال کا اور اللہ اللہ مالی کہ اور اللہ مالی کی مالی کی مالی کی مالی کی مالیہ کی مالیہ

جنائ بخرصنرت الوكر أبن الدفن كسائد والس لوث أق . شام كوابن الدفنه في الدفنه كالدفنه في الدفنه كالدفنه كالدفنة كالدوان مد كما كالوبكر مي المخص بنهي نكالاما مكت اور نداس خود كلنا جله ي داس ك بعدان كى وى صفات بيان كي جن كا اور تذكره بودا) قريش في ابن الدفنة سے كہاكہ ميس في نظور سب كدا او كر تذكره بودا) قريش في ابن الدفنة سے كہاكہ ميس في نظور سب كدا او كر تم اب

له میرت این بشام

يناه مي ربي تكين تم ال سے كېر دوكروه اينے گھر بى بى اپنے رب كى عبادت كري ـ گھرمیں نمازاداکریں اور جوجا ہیں پڑھیں ہمیں تکلیف نہ دیں اورعلی الاعلان عبادت خري مي دوسه كر بمارى عورتين اور بمار الشكاس معمتار بوكرفتندين پرمائی (بایت کانام ان توکوں نے فتن رکھ لیا) .

ابن الدون نے معنوت الو کرڑے کہا کہ دیجو بھی ان شرطوں کے ساتھ آپ کو مكمعظم مي رسط اور حبادت كرنے كى گنجائش دى مار ہى ہے آہے كمعظم مي ت

ربي جوشرط ليكاني ب اس كاخيال ركمين ـ

مصغرت الوكرمنى التُدتِعالى عنسنے كيرون توان باتوں كى يا بندى كى بيم ابيظ كحرك بابروال يصترم مبحد بنال اسى مي نماز اداكرسقا ورقرآن مترايف پر مصے متے ہیں۔ آپ شغول عبادت ہوئے تومشرکین کی عور ہیں اوران کے لاکے وال محرف اوكورس ديمة مق اوران كمرات وادت كوليند كرسقة. تتضرت الويجرصداني وخي التدون دوسف واسليآ دمي يمي سنقرب قرآن يزيصة معے تو توب روتے ہتے . قریش کے سرد اروں کوے بات کمل کئ انہوں سنے این الدخنه کو بی یا اور کها که بم نے ابو بخر کو تمبیاری ذمه داری پراس شرط بریناه دی می کرده این تھریں عبادت کرے اب واس نے تھر کے باہر سجد بنالی اس يم على الاعلان مناز اورقرآن يرهنا مشروع كرديا، بميس ورب كرمارى ورتين اورال كفت ين يراع أين البذاتم ان كونع كردو وه اكراسي كمرى ين عبادت كريت توم نظوريه ورنه وه على الاعلان تمبارى دمردارى مع براوت كااعلان كردي بمي يركوال بني ب كرتبارى ذمردارى خلب كري اورب عى منظور نبي كم الوكرعل الاعلان نماز وقرآن يرصفة ربي .

یر کن کراین الدخنه صغرت الو کمرند کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دکھیو وعد کے مطابق اندرون خانہ عبادت کروور ندمیری ڈاک واپس کردو مجھے یہ گوارا نہیں کرعرب کے لوگ یوں کہیں کہ ایک تین کے بارسے میں میں نے اپنی ذمة دارى كى خلاف ورزى كردى. يرش كرصنرت الوكر رضى الله ونه فريايا: فَا فِي اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالرَّحْ وَالرُّحْ وَالْرُصِي بِجِوَادِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَال ديس تبارى بناه كى ذمة دارى والبس كرتا بوس اور الله تعالى بى كابناه يس دست يرامني بوم آما بوس).

اس کے بعد تھنرت الو بحرومنی اللہ تعالی عند نے مدید منورہ کو بجرت کرسنے کا الدہ کیاریول اللہ صلی اللہ ملیہ کا مسنے فنرما یا کو ابھی تم عمر و بجھا مید سے کہ مجرت کی اجازت دسے دی جائے گا۔ یہ من کر حضرت الو بجر رضی اللہ عند عظم کے تاکہ آب کے ساتھ روانہ ہول۔ دواؤنٹینوں کو جارماہ کس بول کے بین کے حال ماہ کس بول کے بینے کھلاستے اور سواری کے لئے تیار کیا ہے

قریش کر کاشوره اس بی بیطان کی شرکت قریش کر مشوره کرد مستق کرآت کے ساتھ کیا معاملہ کریں ؟ سورة الانغال میں اوں ہے ہ۔

قَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الْبِ بِنُ الْمِنِ الرَّبِ الْرَكِ الْجِي الرَّبِ الْرَكِ الْجِي الرَّبِ الْمُرَكِ الْجَارِكِ الْمِنَ الْمِنِ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُولِ مِنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

مقاادرالله تدبیرکهند دالون می سبست بهترسه . اس آیت می مغربجرت کاسبب اورا برآن داقع مذکورسی جعنرت ابن مهاس رصی الله تعالی عنها کا بیان سے کرجب مربیز منوره می بحضرات انصارسانے

اسلام قبول كراياتو قريش كمة ماكف بهرائ ورشورس كسلن دارالسندوه

الصميح بخارى ص ٥٥١

( پنجابت گھرا میں جمع ہوئے تاکہ رسول الشھ ملی الشدعلیہ ولم کے بارسے میں عور کریں كراب آي كے ساتھ كيا معامل كيا جائے۔ اس موقع پرابليس طعون بھي ايك براے میال ک صورت میں ظاہر ہوگیا۔ ان اوگوں نے توجھا کہ تو کو ن ہے ۔ کہنے دیگا کہ مِن بِنَ نِعِدى بول بِجِيراتِ بوكوں كے جمع ہونے كا پنتر جلاتو ميں نے جا اكتبار ياس حاضر بوما وَن اوراً بِي نِيرِخوا لأنه رائے سے تم نوگوں کومحروم رکروں . ان اوكول سفاس اينے مشورے ميں تشريك كرليا . مكة والوں ميں سے جولوگ ما صر عقران يم سعا يكتخص الإالبخرى ابن مشام بمى عمّا ـ اس نيابى دلسه ظام کی اور کینے لگا کرمیری دائے یہ ہے کر محصولی اللہ تعالیے علیہ وسلم کوسی تھرمی محبوسس كريك دروازه بندكر دوصرف عتور اساروش دان كملايس مي سع دارزياتي والتقدم واوراس كي موست كالنتفار كرواجيسة اس سه يهيله دوسرية واربلاك بوسكة رعى بلاك بومائ كاريشنة بى يخ نجدى الميس يخ اعثا اوراس في كما یر توہری رلنے ہے۔ اگراس پر عمل کردیے تواس کے ماننے والے میدان میں آجائیں گے اورتم سے جنگ کرے تمبارے اعقوں سے جھٹر الیں گے۔ یا ک کرمب کہنے لگے شع ندى في مح كما يدل مصلحت كفلان سيد اس كه بعدا يكتف فداك دى اوركينے لگاكم ميري تمجد ميں توبي آباہے كه استخص كوسى اونرف ير بخفاكر اسينے درمیان سے نکال دو۔ آگے کہاں مبائے کیا بیٹے تہیں کوئی نقصان نہ ہوگا ہے۔ تہار بہاںسے جلاگیا تو تہیں تو آ رام مل ہی جائے گا، بین کرابلیس ملون بولاکہ یہ رائے بمضحع بنهيس تم استخص كومباخ موتمهي يبتهد كداس خص كالفتكوكتني شيرس ہے اور زبان میں کتنی متحاس ہے ۔ یعی جانتے ہو کہ اس کی باتیں سن کروگ گرویدہ ہومانے ہیں۔اللّٰری قیم اگرتم نے اس دائے رعل کیا تو باہر جاکر بہت سے لوگوں کو این طرون ما تل کوسے حملہ ورموگا اور تبہیں وطن سے نکال دیے گا. بین کرا بل مبس کے م كالمشيخ نوري في تفسك كها. اس کے بعد ابرجبل بولا اور کہنے سگا کہ اللہ کی تسمیم میں تہیں ایک السی ولئے دول

کماس کے علادہ کوئی رائے ہے ہی بہیں یمیری بچھی تولوں آباہے کہ قرایش کے جتنے جسے بہیں ہر قبیلے ہیں ہر قبیلے ہیں سے ایک ایک توکیب کو الوجوان لیا جائے اور ہر ایک کو تلوار دے دی جائے ہیں ہر قبیلے ہیں سے ایک ایک جاعت کیارگی مل کرحما کرے قبل کر دے ۔ الیا کرسنے سے بنام فبسیوں ہر اُن کے خون کی ذمر داری آجائے گی اور میرے فیال ہیں بنی باشم قصاص لیف کے ساتھ مقابلہ مذکر سکیں گئے ، اُنڈا دیمت قبول کر لیں گے اور ساتھ دیش مل کر دیرے اوا کر دیں گئے ، یک کراجیس بولا اس جوان آدمی نے جو رائے رکھنے والا ہے ۔ اس نے جو رائے دی ہے دالا ہے ۔ اس نے جو رائے دی ہے میں سے جو رائے دی ہے میں سے جو رائے دی ہے دالا ہے ۔ اس نے جو رائے دی ہے میں سے جو رائے دی ہے میں سے جو رائے دی ہے میں اُن دوسری داستے درست نہیں ہے بسب میں سے میں سے ایک دوسری داستے درست نہیں ہے بسب سے ایک کرسے گئے ۔

ھنرت جبر ہائے کی امد

دیتی ہے اہلِ کہ آپ سے دخمنی بھی کرتے ہتے کئین ساغذہی اپنی امانتیں ر<u>کھنے سے</u> لئے آپ ہی کومنتخب کرر کھا تھا۔)

کوپیضفے. حصرت ابو مکر ای جاں نتاری

صفرت الدير صداق وفى الدور غار أوربينج سيبط درول الشرس الدوليدوم ك مفاظت كرم وأيس طرف الدوري والمرس المرس المرس والمرس وا

اُن کی اُنگلیاں چپل گئیں ۔

پھرچب غار تور پہنچ توعوش کیا یارٹول اللہ اآپ ابی بام تشریف رکھیں 'یل پہنے اندر داخل ہوتا ہوں اگر کو ل تنظیف دہ صورت حال پیش آت توجی ہی برگزر جائے ان ہو تا ہوں اگر کو ل تنظیف دہ صورت حال پیش آت توجی ہی برگزر مواف کیا اس بی جو مورخ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد پہلے تو داندر گئے فارکوصاف کیا اس بی جو مورخ سے آپ کو اندر بلالی آپ اندرتشریف سے آپ ہوا ہوں سے اس پرایٹری لگا دی اور آ تخفرت مردر عالم مد کو اندر بلالی آپ اندرتشریف سے گئے اور صفرت الا بروضی اللہ عنہ کو دیس میجارک ماند سے کہ کو اندر بلالی آپ اندرتشریف سے الا بروضی اللہ عنہ کو موراخ کے اندر سے کہ ہیں آپ گی آ نکھ زیک لیا تو بہت کے مورس ان انہوں سے اس فرایل کو رہے ہوا اور پر کرکے ۔ آ نسو گرسف آپ کی آ نکھ نے جو رسول اللہ صلی اللہ حکیہ وارٹ کو اور پر کرکے ۔ آ نسو گرسف آپ کی آ نکھ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وارٹ کے اندر سے کہ ہوں کیا میرے ماں باہ آپ پر کرکے کہ آپ نسو گرسف آپ کی آپ کھی تو کسی اندر مورائی کو اندر سے کہ ہوت کیا میرے ماں باہ آپ پر کرکے کہ اندر مورائی کو اندر مورائی کو اندر مورک کیا میرے ماں باہ آپ پر کرکے کہ اندر مورائی کو اندر مورائی کرائی اللہ ہوت کو اندر کرک کے کہ اندر مورائی کو اندر مورائی کو اندر مورائی کو اندر مورائی کو اندر مورک کیا میرے ماں باہ بات ہو دیکھو کہ کو حورت کا اندر کرد بھو کو کہ کو اندر کرد بھو اور در وافعل کی اس جا بالانہ بات کو د بھو کہ کو حضرت الو کرون اللہ ہونہ صلیاں ہی نہیں سے۔ (العیاد باللہ)

#### رسُول النَّصِلَى النَّهُ علیهُ لم کاسفر بجرت اور حضرت ابو بجرزشی النَّهُ عنه کی مجراسی اور حضرت ابو بجرزشی النَّهُ عنه کی مجراسی

مصرت عائت رضی الله تعالی عنها نے بیان فرایا که ایک ون مم د معترت الدیم الدیم

444

بوسة تشريف لارسيد بي رياليا وقت عناكد يول الله يعالى صلى الله على مولم مخرت الدكر من الله عنه الله عنه الماسيد والماسيد والماسيد والماسيد والماسيد والماسيد والماسيد والماسيد والماسيد والمراسيد والماسيد والمرابيد والمرابية والمرابيد وال

صفرت ما تشرصی الله عنها نے مزیف صیل بتاتے ہوئے بیان کیا کہم نے جلدی مفرکا سامان تیارکردیا اور ایک عقیلی میں کھانے ہیئے کا سامان رکھ دیا۔ اس عقیلے کا مذہب ندکر سے نے کھی نہ تھا البذا ہم اسمار بنت ابی بحرضی اللہ عنہائے اپنی کمرمیں باندھ دیا۔ پہلے کو اپنی کمرمیں باندھ نہائے ہی اور کی ایک محرس سے بینے کا مذاب اندھ دیا۔ پہلے کو عربی نطاق کہتے ہیں اس وجہ سے اسمار بنت ابی بحرکا لقب ذات النطاقین ہوگیا اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کم حضرت ابو بحریث کے ساتھ رواز ہو گئے اور غار قور میں جا کہ قیام فر الیا اس میں تین دن بور شفیدہ رسپ جبداللہ بن ابی بحر رات کو ان کے پاکسس بہنج جا تا تھا، وہ بہت ہوشیار نوجوان تھا یہ رات کو ان حضرات کی خدرت میں بہنچ اور سے صبح دالیس ہو کہ کم معظم ہنچ جا تا تھا ان دونوں حضرات کی خدرت میں کم والوں کے جو مشور سے ہوشیق وات کو جا کہ بنا و تیا تھا کہ مامرین فہیرہ جو حضرت ابو بحر میں اللہ عسنہ کا غلام تھا وہ بحریاں چا تھا اور رات کو ان حضرات کے پاس وو دھر لے کر صاحتہ ہوجا تھا، دونوں حضرات کے پاس وو دھر لے کر صاحتہ ہوجا تھا، دونوں حضرات کے پاس وو دھر لے کر صاحتہ ہوجا تھا، دونوں حضرات دودھ یے کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ رہے کی مقام دونوں حضرات کے پاس دودھ یے کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ لے کہ صاحتہ ہوجا تھا، دونوں حضرات دودھ یے کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ رہے کہ کے اس دودھ یے کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یہ کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یا کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یا کو ان حضرات کے پاس دودھ یہ کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یے کہ کو ان حضرات کے پاس دودھ یا کہ کو ان حضرات کے پاس کو کو بھور کے پاس کے پاس کو کو کو بھور کے پاس کو کو بھور کی کو بھور کے پاس کو کو بھور کے پاس کو بھور کو کو کو بھور کے پار کو کو بھور کے پار کو کو بھور کو کو بھور کو بھور کو بھور کے پار کو کو بھور کو بھور کے کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کے کو بھور کے کو بھور کے کو بھور کو بھور کے کو بھور کے کو بھور کو بھور کے کو بھور کو بھور کے کو بھور

#### لات گزارت کے لیے

حضرت الو کرمدانی رضی اللہ عزبیارے نی صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ مفریحرت کے ساتھ مفریحرت کے ساتھ روانہ ہونے ہے ہم اور درم دہ می ساتھ روانہ ہونے ہے ہم الرانہ ہونے ہی ہم الرانہ ہونے ہی ہم الرانہ ہونے وہ آسقا ورگھر ساتھ ساتھ دہ آسقا ورگھر والوں سے کہنے سنگے کرمیرا خیال ہے کہ الو کرنے سنے تم لوگوں کے سنے مال نہیں چوڑا سارا مال ساتھ سے کہ اس سے تم لوگوں کو تکلیف ہوگ ؟

صفرت الو بحرصداتی رضی الشرعة کی بعثی حضرت اسمار رضی الشرعبها نے کہا کہ ابا بان ایسا نہیں ہے انہوں نے ہماں سے خیر کئیر ھیوٹری ہے (مالِ کثیر نہیں کہا تا کہ بات ہے رہے) وہ فرماتی ہیں کرمیں نے کھے بچھروں کے کوٹیسے اور گھرکے اس گوٹ میں رکھ نیے جہاں والدصاحب ابنا مال رکھتے تھے پھران پر ایک پوٹا ڈال ویا اور دا وا مان کا ایخ کوٹر کواس پر رکھ ویا اور کہا کر دیکھتے یہ مال ابا مبان نے چھوٹر اسے اس پروہ کھنے کے کرجب اتنا مال بچھوٹر دیا تو کوئی بات نہیں یہ تہا دے گزارے کے ساتھ ایک عرصہ سکے کرجب اتنا مال بچھوٹر دیا تو کوئی بات نہیں یہ تہا دے گزارے کے ساتھ ایک عرصہ سکی کافی ہے۔ جھنرت اسمار نے نہیاں کیا کرچھوٹرا تو پھر بھی نہتھا ہیں نے دا دا مبان ک

تصنب الها برکر و ما تقد ال بحر صنی الشرونها نے بیمی بیان فرما یک جند افراد آئے جن علیہ دسلم الو بحر کو ما تقد اکر دواز ہو گئے تو ہمارے پاس قریش کے چندا فراد آئے جن میں ابد بہت کی توسوال کیا کہ بہت میں ابد بہت کی توسوال کیا کہ بہت والد کہاں ہیں میں نے کہا الشرکی قسم بھے تو معلوم نہیں یہ جواب من کر ابوجہل نے بھے ایک طمانچہ مارا جس سے میرے کان کی بائی بھی گرگئی، ابوجہل بڑا فبیت تھا ہے صفرت ابو بجرصدی رضی الشری شدے جدو مواریاں تیار کرد کی تقییں وہ دونوں مکتر سے دوائی سے بہتے ایک شخص کے توالد کردی تھیں جو راستوں کو جاننے والا اور مسافرات کو راہ بتانے والا اور مسافرات

له میح بخاری ص ۲۵ ۵ ته میرت این بشام

کے بعد وہ فارِ تور پر دونوں اوسٹنیاں ہے کہ بہنچ مبائے گا ( وہ خص اگر چہتر کی تھالیکن پہیوں کے لائے میں اس نے یہ بات گو اواکر لی بھی کے مشرکین کورز بتائے گا اور مین دن میں کے بعد ان دونوں صنرات کے پاس بہنچ مبائے گا ) جیب پینخص مبیح مبیح چوہتے دن فائر تور پہنچ گیا تو دونوں صنرات اونٹنیوں پر سوار ہوگئے اور وہ تخص انہیں سمندر کے کور پہنچ گیا تو دونوں صنرات اونٹنیوں پر سوار ہوگئے اور وہ تخص انہیں سمندر کے کنارہ کنارہ مدینہ کی طرف کے روانہ ہوگیا بھنرت الو کر رونی الشرونہ کا فعالم عامر بن فہرہ بھی ساتھ تھا۔

چلة چلة دوسرے دن دو پهر کے وقت وحوب نخت ہوگئ تو صرب الو کرنے نے

ہا اکر رسول الشر رصل الشرطيہ وسلم ، سايہ ميں آرام خرا ليس . چاروں طرف نظر الى ،

ایک چٹان کے پنچ سايہ نظر آيا ، سوارى سے اُر کر زمين جباڑئ بھرا ہی جب در

بھادى ، اَنحفرت (صل الشرطيہ و لمم ) نے آرام خرايا تو تلاسٹ ميں نظر کہ کہيں

ہوا میں الشرطیہ و لمم ) نے آرام خرايا تو تلاسٹ ميں نظر کہ کہيں

ہوا میں جا کہ کہ کہ کہ اُن کے مُن پر کپڑالپیٹ دیا گر گردنہ پڑنے ہائے ، دُود صدے کہ اور دود هدو دا با برتن کے مُن پر کپڑالپیٹ دیا گرگردنہ پڑنے ہائے ، دُود صدے کہ اُن کہ ضرب (صلی الشرطیہ و لم کہ باس آئے اور عقور اسابان طاکر پیش کیا ، آب نے اور عقور اسابان طاکر پیش کیا ، آب نے بیک کہ خرایا گر گرا ہے ہوا ہی جائے کا وقت نہیں آیا ؟ آناب اب وصل جکا تھا ، اس کے بیک درائے والے اس کے بیک درائے والے اس کے ایک اس سے روانہ ہوگئے ۔

مراف کا میجیے لگ ا اکین بجرمی انہوں نے اعلان کرد کھا تھا کہ بخص ان دونوں مساوت کر قسل کروے یا قید کرے لے آئے اسے اتنامال دیں گے مراقہ بن ماکس ایک فیص تھا جو بڑا ہوئے ایجیا جا تھا اسے ایک شخص نے آکر بتا یا کہ دیکھ یس نے دریا کے کنارے جائے ہوئے کچہ لوگوں کو دور سے دیکھا ہے بظاہر رجم سقد ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سائتی ہیں سراقہ نے بیان کیا (جو بعدیم سالمال) ہوگئے ہے کہ کرمیرے دل ہی کھی تو ایوں آتا تھا کہ یہ وہی حضرات ہوں گے اور کھی 171

أما تعاكم بنيس وه بنيس اسى طرح سوح بجاركهت بوسة بالآخر مي في اينا نيزه ليااور ا ہے گھوڑے سے پاس بہنچا کھوڑے برسوار ہو کرروانہ ہوااور ان حضراتے قریب تك بهنع كيا دبال جوبه بخاتوميرا كموراعبسل كيا ادري ينج كركيا مي ف اسيخ بتروں کے ذرایعہ فال نکالی تر ہی تھے میں آیا کہ میں ان حضرات کو نہیں پروسکیا تا ہم یں چربی گھوڑے پرسوار ہو کر پیچے تیجے جاتا را یہاں کک کرمھے رسول سال اللہ عليه وسلم كي قبراءست كي آ واز آنے تھي . رسول الشرصلي الشرعليہ وسم توکسي طرف توجيم بنبس فرمار سيصبطة إل الوكررضى الشرعمة إدحراً وحرو يجتة حاسق عقران محذات كم بنظے بیچے جلتے ہوئے یہ ہوا کرمیرے گھوڑے کے سامنے سے دونوں یاؤں گھٹاں تک زمین میں دھنس کئے۔ جنابخہ میں محورسے سے گرگیا پیر کھوڑے کو میں نے جمرا کادہ ا کھاتوم بی نیکن حال یہ عماکہ اس کی دونوں ٹانگیس زمین سے باسانی نہیں علیں میرا تھوڑ اسپیرھا کھڑا ہوگیا تو دیجھتا ہوں کہ آسمان پردھنویں کی طرح سے بہت زياده عبارس من سف ميمرفال تكالى توميى تكلاكه يدكام كرنامير بيدن كانهي سه. یں نے ہجے لیاکہ ان کا بھیاکر نا اوران پر قابویا نا میرے قابیسے با مرہے۔ ہی سنے ان کو آواز دی کر آب نوگ عشر حائے میری طرف سے امان ہے وہ حضرات عشر کے اورمیرے دل میں یہ آیاک رسول الشملی الشرعلیہ ولم کا دین ظاہر ہوکر رہے گا يس فرص كياكرات كي قوم فراب كووالس لاف والول ك الخديت ويعي سوا ا وفث، دینا ملے کیا ہے ( جوشف آیے حضارت کوان مک والیس بہنمادے وہ اسے بہت سامان دیں گئے) یں نے ساتھ ہی ہم عوض کیاکھیوسے پاس کھانے پینے ک بيزس بي آب جوها بي الي آب خابي ايا اور مرف اتنا فرا يا كم بوشيده ر کھنااور ہماری خبرند دینا، سُراقہ نے عرض کیا کرمیرے لیے کوئی براج کھدیے جس یں میرے لئے امان ہو (اور اس باست کی نشانی ہوکہ یں آیب سے بیچے سگا تھااور آپ تک بہنے گیا تھا) آپ نے عامر بن نہیو کو تکم دیاا ہنوں نے جیرط و کے تکولیار بررج كعد أيارا تطرسال كالعدجب رسول الشصلي الشرتعالي عليدوسلم طالعة لے میے بخاری ص ۲۰۵۵،۱۵۵۰

سے والبسس ہوتے ہوئے جوان (اکیب جگر کا نام ہے) یم تیم محقے تو آپ کی خدمت یں وہ رقعہ ہیں کردیا اور اسلام تبول کرلیا ۔

سے سراؤکی طاقات ہوئی عتی تو آپ سنے ان سے برجی فرایا تھا کہ دیکھوا کہ وہ وقت آپ سنے ان سے برجی فرایا تھا کہ دیکھوا کہ وہ وقت اسے کا جہ تم کسری وفارسس کے بادشاہ ) کے تکن پہنو گئے۔ فارس صفرت عمر صفی اللہ عز باز بین فتح ہوا اور کسری کے کئی ان کی فدمت میں پیش کے گئے ان کے ساتھ کسری کی کمرکا پڑکا اور سرکا تاج بھی تھا صفرت عمر صفی اللہ عز نے ساتھ کو باکھ رسب کچے بہنا دیا اور فرایا کہ باتھ انتھا واور ایو لیا کہ والحد مد دللہ اللہ عام کی سے موجو والبسی میاسوا قبہ الاُحوا ہی ہے ساتھ کے بہنا دیا وہ مو والبسی میاسوا قبہ الاُحوا ہی ہے سے موجو والبسی میاسوا قبہ الاُحوا ہی ہے سے موجو والبسی میاسوا قبہ الاُحوا ہی ہے انتہا کہ باتھ کے بہنا دیا وہ موجو والبسی میاسوا قبہ الاُحوا ہی باتھ کے بہنا دیا ہے موجو والبسی میاسوا قبہ الاُحوا ہی باتھ کے باتھ کے بہنا دیا ہے موجو والبسی میاسوا قبہ الاُحوا ہی باتھ کے باتھ کے باتھ کے بہنا دیا ہے کہ باتھ کے باتھ کی باتھ کے ب

منبه ماه خوی بن معدد والبسه ما سواحه الاعواق عه اسبه ماه خوات و سری سنه بین لیا در سری سنه بین لیا استهار بین دیا در مرب کے ایک دیداتی سراقه کو بینا دیا )

له الاستيعاب الاصاب

rm

اَ لِلْهُ مَرِيَادِكُ داے انڈاس کی بری میں برکت دھے) بھراکے پیالے میں دودھ دول یہاں تک کراس میں جماگ آگئے۔ فرمایا اے ام معبدسے بر دودھسے ،ام معبدنے کہاکہ آپ ہی بیجے آپ اس کے زیا وہ تی ہیں آت نے دوبارہ ام معبد کے پاکسس جیج دیا اور اس نے پی لیا بھرآت نے دوسری بحرلون كمحفول برمعي ابنامبارك لاعتر بجيرا ورعبدا للتربن أربقط كويلا يااورآت كساعيون في وسنس مان كياست آخري آب في بيا ورفرايا ساق القوم آخىر هدر شربا (بولوگوں كويلائے وہ مب سے اُخرمي سے) ام معدسکے شوہراً ہومعد آسے تواہوں سے دودھ دیکھا توسوال کیا کہ دودھ كبالسعة آيا جب كر كمري دوده دين دال كول بكرى بنيي ام معيد كيفاكى ك الشدك تسم ايك مباركتخص تشريعيف لأسق مقح إن كم دوده دوسف سے كرى دوج دین می ابومعبد نے کہاکجس مہان کی دجیسے ہمارے گھرنے میں پرکت ہوئی ان ک صفت بیان کروتوام معدیت آیٹ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا: رأيت رجلاً ظاهر الوصاءة ، أبلج الوحيه ، حسن الحلق، لدتعبه نحلة ولحرتُزربه صعلة ، وسيمقسيم. وتبال محسهدين موسى: وسيمًا فسيمًا . في عيينه دُعشج، وق اشفاده غطف، وفي صوبته صهيل، وفي عبقه سطع و في لحيته كنَّاتُ أُ أَذِجُّ أَسْرُن . إِن صَمَّتَ فعليه الرَّمَاد وإن تكلُّم سماوعلا البهاءُ، أجمل الناس وأبهاء من بعبده وإحيلاه واحسنهمن تسريب يحلوالمنطق منصل لانزرولا ميزد. كان منطقه خرزات نظيم يخيدرن دبعة لابائن من طول، ولاتقتجه عين من قصر، غصنًا بين غصب نهو انضرالت لائة منظيراً ، وأحسنه حقدداً، له دمقاء يُحُفُّون به ال مسال

YMY

أنصتوالغول، وإن أمرتبادرو اإلى امره، معفود محشود الاعابس والاممنيند .

مرحمه : بین سفه ایسے آدمی کو د کمیما بوبہت خوبصورت مقااس کا چېره روشن تحا خلقي طور يرسين تحاء و طلا پتلائبين تحاء اس كى كمرند مجولى بوئى متى اور مذاس میں و بلاین تھا اس کے اعصاء میں شکستگی نہیں تھی ا درمہ بحیاس کا چوٹا نہیں تھا وہ سن ظاہری سے موصوف تھا ، آ نکوں کی میلیا سیاه تقیں ادر مکیس دراز تقییں، آ داز میں بھاری بن نہیں عمّا ادرگر دن ب بلندي على والمرهم من من بجووي باريك بقيس اليخص الرغا موش هوتا تو اس ير و قار ظاهر بهو تا عمّا اور بات كرتا توخولصورتي ظاهر بهوتي محق . دور سے دیجے ہی سے جال فاہر ہوتا تھا اقریب سے دیمیوتومٹھاس ادرحش غاہر ہوتا عمّا، ہات میں مٹماس می مجلہ اور کلات انگ انگ سفتہ، نریات اتن مختركهم مي راسخ اور زمنرورت سے زيان م كات اليے سے جيے بردسة بوسة موتى كرسي بي ويكف من قد زياده دراز معلوم نهي بوتا عا ا در قد مختصر بحی نہیں تھا ،الیسامعلوم ہوتا تھاکہ ایک بٹنی دو جہنیوں کے درمیا ہے تین اشخاص جوا نے تھے لیخس خوبھور آل کے احتیادے مب سے زیادہ نظرم بجلنے والانتماا ورسب سے انجی شان والاتما اس کے سائتی اسے برونت مكيرے بوسد سے اگر دہ بات كرتا تو مًا يوشى كے ساتھ سنتے ہے ،اگر كونى حكم دينا عَمَا وْجلدى سيداس برعل كريست عقد ووشفص مخدوم عَمَا اس كردندارما عظ دسي في اس كريره ين كون زشى ناى ادراى بر برلمعايد سكراتار دسطة.

ام معبد (معبد ک والده) کا نام ما تکه تخاا و روالدگانام مالد تخاری واقدی نقل نقل میان کیاست کرام معبد نے اسلام قبول کرایا تھا ان کے شوہر کے بادے میں نقل کیاست کرجب ان سے ام معبد نے رسول انٹرصل انٹر علیہ وسلم کے اوصاف نقل

ك توبرجت كي كالذرية وبي تخص عنوم بوتا بي كالذكره من في كالمعظمي قريش سے سناہے میں سفارا دہ کرلياہے کہ میں ان کی محبت اختياد کروں گا۔ اس موقعه برمكم منظرين مندرجه ذبل اشعار شنطية كس كريشصن كالبندآ وازآرجي عنى كين يرضينه واليركا يتهز متعاسه

جزى الله رب الناس خيرجزائه رفيقين حلآخيمتي امرمعسد ممانزلا بالبروار تحيلامه نبال تعتى ماذوى الله عب كم سلوا اختكرعن شاتها واناثها دعاها بشاة حاشل فتحلبت نغادره دهنالديها لحالب

فاضلع من امسى رفيق محمدً سه من نعال لا تجسازی وسو د د فانكران تسالواالشاة تشهيد له بصريع ضرة الثاة مسذب بدرتهامن مصدرت ممورد

مرحمه به (۱) الشرتعاليُ بهتر جزاعها فرمائے جو بوگوں کارپ ہے ان دوسائیوں كوجوام معبد كي خيم ك قريب قيام پذير جوئ (٢) وه دونول نيك ك سائد نازل موسفا ورنى كرسات رواز بوسف سود وتغم كامياب بومخدرصل الشرعليه والم كارفتي بنا (١) ارسد بن قصى إكبارى محروى ب الشرتعالى فيتم سي مستى كوجدا فرما دياس كا فعال ب مثال بي ادرجس کی مسرداری کے برا برکونی مسرداری نہیں (مع)اپنی بہن زام معبد) سسے دریافت کرلواس کی بحری ا در برتن کا حال اور اگر بحری سے بوھیو کے تو وہ یہی موایی دسدگی ده ۱۱ س بهان نے کری کو بلا یا جوسے دودھ والی تمی تواکسس بری کے بھن سے مانص مجاگ مارتا ہوا دود مدلے لیا (۹) مجراس بکری کو اس مورت ام معبد کے یاس بی چور دیا جود دسمنے داسلے کو دودھ دیتی رہے گی اول شریجی اور درسری ماریجی \_

ام معبد كا كمرمقام قديدي عقارسول الشملى الشرعليه ولمم وإلى سے أسك

لەصغة الصغوەص سن، بره چ ا

بڑھ منزلیں طے فرماتے ہوئے بروز دوستنبہ ۱۲ رہیج الاول کو میاشت کے وقت مدینهٔ منوره کے محلہ قبار میں پہنچ گئے ۔ اہلِ مدمیت کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ل مجي عنى روزانه صبح كوآبادي سے باسر حاتے ہے اور رسول الله صلى الله عليه ولم كا انتظار کرتے ہے ،سخت گرمی کا زمان تھا جب کس آنے ولیے سے ملاقات نہ ہوتی تو والبسس آجاتے جس دن آپ پہنچے ہیں اس دن بھی استظار کرکے واپس آگئے تھے جب آب حضرت الوكر صديق كوسا تصليح موسة تهريس داخل موسة تواك مہودی کی نظر مرحمی اس نے زورسے پکارے آواز دی کماسے بنی قبلہتم لوگ جس تنخص کے انتظار میں سے وہ بہنچ گیا بعضرات انصار رضی اللہ عنہم اپنے گھروں مص تكل اور آب كاكسستقبال كيا . معزت البركم رضى الشرعن أي كم ما عقيد عقر، دونوں شہریں تشریف لاسے اور حضرت کلتوم بن مرم صی الترمز کے مکان میں تشربيف مزما بوشخ جوبن عمروبن عوت كتبيله سيصنع ربول التصل الثه عليه وللم كوحونكه اس سے پہلے نہيں وسکھا تقا اور بصرت الو مجرصدلتی ہمی سائقہ منے ما صرین نے ان کے بارہ میں یہ تصور کرلیا کہ ہے رسول النٹر ہیں۔ کھیرجب دھوپ اً أن توحفرت الوكمير ابن جا درا كرسايه كرسف كمسك كحراب موسك . ماحنرن كو اب برتم بلاكد كون خادم ب اوركون مخدوم ب، مامنرين في صفرت الوجرية كو رسول الشركي ذات گرامي إس التيمجماكه ان كي دارهي مين خصاب مكا موا عما، سرخ ڈاڑھی ہونے ک وجسے ان کوئمرمی بڑاسمجے کرمرتبر میں بھی بڑاسمجے لیا۔ آت نے حضرت کلٹوم بن ہدم کے دولت کدہ پرا بندائی قیام فرمایا تھا مچرادگوں کہ آموز ک وجہ سے سعد بن خیبٹم کے مگر میں تشریف فرمایا کہتے محے کیو تکمان کے اہل و عيال نستق.

جیسا کہ بہلے ذکر کیا جا جھاہے آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وہم حضرت مسلی رصنی اللہ عند کو مکر معظمہ میں جبور کرروانہ ہمر کئے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں اواکر ای جائیں جولوگوں کی امانتیں بحضرت علی جائیں جولوگوں نے حضورت علی مائیں جولوگوں نے حضورت علی

وضی اللہ عنہ نے تین دن مکم عظم میں قیام کیا اورا مانتیں اداکیں ۔ بھر مدینہ منور ہ کے سنجنے موانہ ہوگئے ، ابھی آپ کلٹوم بن ہدم کے مکان پر ہی مجے کہ آپ کے بہنجنے کے ایک دو دن بعد حضرت علی رضی الملہ عنہ بہنچ گئے ۔

### مسجدقت کی بُنیا د

قیام قبارک دوران رسول الشرصلی الشرتعالی علیه و کم فی مسبحد قبار کی بنسیاد و الله یرسب سے پہلی مسبحد ہے واسلام کی تاریخ میں تعمیر کی گئی۔ پہلے رسول الشرائی اللہ تعالی علیه وسلم نے قبلہ کی جانب بھتر رکھا بھر حضرت الو مجر نے بھر حضرت جمر حنی اللہ عہم مندا یک ایک بھتر رکھا اس کے بعد تعمیر شسروح ہوئی ۔ متا فقین نے بھی قبار میں اپنی مجر مانہ حرکتیں جاری رکھنے کے سائے ایک مسبحد بنالی بھی ہو مسبح صفرار کے نام مسبحہ کو گراد یا گیا اور مسبحد قبار اب تک باق ہے مسبح صفرار کے نام باسے میں اللہ تعالی اس مسبحہ کو گراد یا گیا اور مسبحد قبار اب تک باق ہے مسبح صفرار کے بارے میں اللہ تعالی اس مسبحہ کو گراد یا گیا اور مسبحد قبار اب تک باق ہے مسبحہ صفرار کے بارے میں اللہ تعالی اس مسبحہ کو گراد یا گیا اور مسبحد قبار اب تک باق ہے مسبحہ صفرار کے بارے میں اللہ تعالی است میں اللہ تعالی است میں اللہ تعالی اللہ تعالی اور مسبحہ تبار اب تک باق ہے مسبحہ صفرا یا گیا اور مسبحہ تبار اب تک باق ہے مسبحہ صفرا یا گیا

ولاَتَقَافُ مُ وَنِهِ أَبُدًا) ترجم ، أب اسم مي مي مي محرف من بو . الدين الدين الله تعالى ال

رُلَمَسُجِ دُرُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُويٰ مِنْ الْوَلِيَوْمِ رَاحَقُ الْكَ تَعَنُّوْ مَرِفِيهِ ) رالتورة ، ۱۰۰)

ترجمہ: البتہ جس سجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر دکھی گئی ہو وہ اسس لائن ہے کہ آئے اس ہیں کھوے ہول ۔

جومسبی تقوی کی بنیاد پر بنانی گئی اس سے کون سی مسبی مرادسہ ابعض مادیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مسبی دقبار مراد ہے اور لعبض روایات ہیں ہے کہ اس سے معاوم ہوتا ہے کہ اس ہے کہ اس ہی کوئی تعارض کی بات نہیں سے مراد مسبحد نبوی ہے دونوں مسبحد میں رمسبحد نبوی ) آنحصرت میں اللہ تعالی علیہ والہ وکم کی بنیاد تقوی برہے ۔ بھر فرمایا :

د بیشه دِ حَالٌ یُرُحِبُّوُ نَ اَنْ یَّسَّطَ هَ رُوُ اَ وَ اللَّهُ یُجِبُّ الْمُطَّبِقِدِ بْنَ ) (الْهُبِهِ) موجهه : اس میں ایسے توگ ہیں جو پاک ہوئے کو ہسند کرتے ہیں اورا نشر پاک مہنے والوں کو ہسند فرانا ہے :

جب برآیت نازل ہوئ توصور صلی اللہ تعالے علیہ وسلم نے فرما یا اے انصار کی جاعت بے شک اللہ نے پاکی افتیاد کرنے کے بارے میں تمہاری تعربی فر ان کے بعد و بناؤ تمہاری کیا پاکیز گہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نما ذک سے دھنوکرتے ہیں اور جنابت ہو جائے تو عسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجاکرتے ہیں آپ نے مزما یا کہ بہی بات ہے لہٰذا تم اس سے پابندر ہو (البٰذا تمام مسلمانوں کے لئے یہ قان ان ہوگیا کہ بھر یا و جیاے استعمال کرنے کے بعد پانی سے بی دھویا کریں ،

قبائسے شہر مدسیت کور انگی اور صنرت ابوا آدیشنے گھریس قیام

کے پاس پہنچ کر بدید گئی ہے جگہ اس جگہ کے قریب تنی جہاں اب سے نہیں اترے اس کے بعد بیٹے کو بھی تو گئی تیکن رسول الشرصل الشرتعالی هلیہ وسلم اس سے نہیں اترے اس کے بعد اختی الحقی تحور ٹی دور جل چرہے کے و مرشی اور اسی جگہ آکر جدید گئی جہاں پہلے بیٹی تی اس النظمی الشرتعالی علیہ و سے رسی متی اس کو اس کے حال پر چیور ڈدیا تھا کی طرف کے حال پر چیور ڈدیا تھا کی و کر اپ کے حال پر چیور ڈدیا تھا کی و کر اپ کے حال پر چیور ڈدیا تھا کی و کر اپ سے جہاں اس کو بیٹے گئی اور اپنی طرف کے حال پر چیور ڈدیا تھا کی کا حم ہوا ہے و ہیں بیٹے گئی ۔ جب دومری بار جیو گئی اور اپنی کر دن کو و ہیں رکھ و یا تو آپ اونٹن سے اتر ہے ، یہ جگر صفر ت اُبو الیب انعماری و بی اللہ عدرت اُبو الیب انعماری و بی اللہ عدرت اُبو الیب انعماری و بی اللہ عدرت آب کا سامان اونٹن سے اتارا اور اسپنے گھر ہے گئے اور دسول الشرمسل الشملیہ و سلم جی آپ کے گھریں تشریب فرما ہو گئے ۔

ربول الشمل الترتعال عليه وللمهذا ونعنى پر بات مجود دى كرجهال بين گا و الداترهائيل المين كارجهال بين گا و الداترهائيل كاردهائيل كاردهائيل كاردهائيل كاردهائيل كاردهائيل كاردهائيل كاردهائيل كاردهائيل كاردهائيل كارده كاردهائيل كاردائيل كارد كاردهائيل كارد كاردهائيل كارد كاردهائيل كارد كاردهائيل كاردائيل كاردائي

صفرت الوالوب انصاری صنی الشرط نے نیان کیا کہ جب ربول الشرط کالئے مقال علیہ وسلم ہمارے کھر بی تشریف طرا ہوئے توبیغ کی منزل میں قیام فرایا۔
یں اور میری المیدام الوب او پرکی منزل میں دہنے نئے۔ ایک ون یں نے عرض کیا کہ یا نبی الشرمیرے ماں باب آپ پرقربان ہوں یہ تو بھے بہت ہی ناگوادہ ہے کہ ہم آپ کے اوپرکی منزل میں رہی اور آپ ننچ کی منزل میں ہوں آپ او پرکی منزل میں رہیں گے۔ آپ نے فرایا اے کی ممزل میں تشریف نے آئیں ہم نئچ کی منزل میں رہیں گے۔ آپ نے فرایا اے اوالوب ہم پراور ہمارے باس آنے والوں پررهم کھاؤ ہمارانیچ کی ہی منزل پررہا

ہی مناسب ہے۔ چنا پخہ ہم اور بہی کی منزل میں رہنے رہے۔ ایک دن ایسا ہواکہ ہمارا پانی کا مشکا ٹوٹ گیا پان بہنے نگا ہمیں ڈر ہواکہ پانی بہرکر آپ تک مذہبنج مائے المبدا میں نے اور ام ایوب نے ایک جا درئی جس سے پانی کو پونچھتے دہے اور چھیت کوصاف کرتے رہے اس دقت ہمارے پاس بہی ایک جا درخی ۔

بيازلهس كان سيرمير الصرت الوالوب انصارى فريبان المان تياركرك ايك كا

مرایالا مردت ی بھیجا کرتے ہے اس میں سے جو کھانا نے کرآنا تھا میں اورام الوب اس کھانے ہے اوراس جگہ اتھ والے ہے جہاں ہے آپ نے کھایا تھا۔ ایک دن ہم نے آپ کے سائے کھانا بھیجا توجیدا تھا ولیدا ہی والیس آگیا میں گھرایا ہوا خدمت عالی می ماصر ہوا اور عرص کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ ہو قربان ہوں آپ نے مام پورا کھانا والیس فرا ویا آپ کے دست مبارک کا اس میں کوئی نشان نہیں اب بک ہمارا طریقے یہ رہا ہے کہ جب آپ کا بچا ہوا کھانا والیس جانا تھاتو میں اورام الوب اس جگرا ہے کہ جب اس سے آپ نے تناول فرایا تھا۔ آپ نے فرایا تھے اس کھانے میں بداو والے ورخت (بیازیالیس) کی اُو محسس ہوئی اس سے میں سف نہیں کھانے کیو کرمیری بات چیت اس مخلوق سے ہوئی ہے جس سے تمباری بات چیت نہیں ہوئی الیہ نہیں ہوئی الیہ اس کے بعد مہ نے جب مجی آپ کے سائے کھانا تیار کیا اسس نہیں والا ورود وی حب ابر اُن السبی صلی الله علیہ وسلم میں ہوئی الیہ تاری اوالی قدر و حالا ان بقد د فیہ خضرات من بقول فوج دلھا دید خافقال قدر و حالا

مسجد نبوئ کی تعمیٹ ر

شہر مدینہ منورہ میں قیام فرانے کے بعد تھی محضرت مسرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومسبعد بنانے کی فکر ہوئی جہاں آپ کی اوند ٹی بیچھ گئی بیٹی وہاں ایک مگر خالی تحقی

یرکون عمارت بنی ہونی دعتی آپ نے جا اکر یہاں ہور بنال جلائے آپ نے دریا فت فرمایا کہ یہس کی جگہ ہے حضرت معاذ بن معراورضی الشرعز نے عرض کیا کہ یہبل بن عمر و ادر سہل بن عمروک کی در سے اور سے دونوں مجائی عتم ہیں اور ساتھ ہی یعمی عرض کیا کہ یارسول الشرائی سب تعمید فرمالیں میں ان دونوں کو راصی کرلوں گا۔ درمول الشرحسل الشر مالی علیہ وسلم نے دونوں ہی میں ان دونوں کو راصی کرلوں گا۔ درمول الشرحسل الشر مالی علیہ وسلم نے دونوں ہی ہی اور الشرائی مالی اللہ میں سے اس کا بدلہ جا ہے یارسول الشرعم بلاقیمت ہی پیش کرستے ہیں اور الشرقائے ہی سے اس کا بدلہ جا ہت ایس نے فرمایا کہ مقیمان کی ہوگئے ، اس کا بدلہ جا ہت آپ نے درمایا کرم بھی تا ہیں گے جنانج سے دو فروخت کرنے براضی ہوگئے ، آپ نے درمایا کرم بھی گئی فرمادی کی خراب جگری جس میں نشیب و فراز تھا ۔ آپ نے حصر کی درخت سے کی کومشر کین کی قریس تھیں ، مجوروں کو کاٹ دیا گیا اور او پنے کے کھیوں کے درخت سے کی کومشر کین کی قریس تھیں ، مجوروں کو کاٹ دیا گیا اور او پنے کے محت کوم ایرکر دیا گیا اور مرشر کین کی قروں میں جو کھی تھا اس کوعلیم و کرکے تھینک یہ تھیں تھیں ، مجوروں کو کاٹ دیا گیا اور او پنے کے محت کوم ایرکر دیا گیا اور میں تھیں ، مجوروں کو کاٹ دیا گیا اور او پنے کے محت کوم کرا برکر دیا گیا اور کرشر کین کی قروں میں جو کھی تھا اس کوعلیم و کرکے تھینک

د يأكيا حضرات صحاب كرام في مسجد بناني شروع كى رسول الشرصلي الشرتعالي عليه وسلم عبي

ان كے سائ شركي على سے جو محور كے درخت كاف مے ان كو قبلہ كى المرف برابر برابر

لگادیاادر کیردرختوں کے ستون کھڑے کر دسے اور دروازہ کے دونوں مانب بھروں

کی چو کھیٹ بنا دی اور جھت میں کمبور کی شہنیاں لگا دیں ۔ رسول الشیمسنی الشر تعالٰ علیہ

كرلاتے مقے اور حضرت جمار دودوا فیٹیں اٹھاكر لارہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے ان كود كھ ليا اور ان كے بدل سے ملی جمالہ نے جوسے فرمایا كرجم اركو دوزخ افیوں كی جماعت قسل كرے گی و جمالہ ان كوجت كی طرف اور وہ لوگ عمار كو دوزخ كی طرف اور وہ لوگ عمار كو دوزخ كی طرف اللہ عند بدوں گے لیم اس كے بعد حضرت عمار حتی اللہ عند بدوستے اس وقت وہ حضرت علی حق اللہ عند معاور كی جنگ میں شہید ہوستے اس وقت وہ حضرت علی حق اللہ عند کے طرف داروں ہیں سے منتے ہے۔

رسول الدُّصِل الدُّ تعالیٰ علیہ ولم نے قبار میں قیام فریاتے ہی صبحہ بنانے کی طر قرد فریان اس میں یہ بنا دیا کہ سبح الب اسلام کی سبے بہلی صرورت کی چیز ہے جہاں کہیں بھی سلمان آباد ہوں صبحہ بنانے کی طرف توجہ دیں 'رواجی پخشا ینٹ پھڑ کی صبحہ ہونا صروری نہیں کچی زمین برجھ پڑوال دیں شرعی صبحہ ہوگئی بعد میں آنے والے مسلمان ان خاراللہ تعالیٰ آگے اس کی توسیع کرتے رہیں گے ۔ ربول اللہ صلی اللہ تعلیٰ علیہ دلم نے قبار کے زمان قبا ایر بھی مہر بنانے کی طرف توجہ فرمائی اوراس کام میں مبلہ میں ۔ ربول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کے سائے صبح الہی اسی صالت پر رہی مبلہ میں آپ نے بنائی می آپ کے بعد صفرت ابو بحرش نے مجی اس میں کچھ اضافہ نہیں کی اس رکھتے ہوئے نے امنافہ تو کیا لیکن دیواروں کی جگہ ہیں بدئی پرائی ہی مبنا دیر صبحہ کو باتی رکھتے ہوئے ستونوں کو بدل دیا تھا اور مجوروں کی مجہ کڑویاں لگا دی محتیں ، کیونکہ بنا نے اقدل میں تو مجوروں کے ستون لگائے گئے میں اس میں مجم کو باتی در ہیات سااصافہ کر دیا اور دیواری پھٹر کی بختہ بنا دیں اور ستون بھی پھٹر کے بنا درسے اور جیست میں دیا اور دیواری پھٹر کی بختہ بنا دیں اور ستون بھی پھٹر کے بنا درسے اور جیست بھی دیا اور دیواری پھٹر کی بختہ بنا دیں اور ستون بھی پھٹر کے بنا درسے اور جیست بھی

له صحیح بخاری ص ۱۱ سے سیرت ابن بشام سے صحیح بخاری ص ۱۲

#### ابل وعيال كالمكم عظمية سيطلب فرمانا

رسول الشرصلى الله تعالى عليه وللم في نبوت سيم فراز بهو في سينهاى كرم المعظم من معظم من معظم من معزوت فديجه وفي الشرعنها سين ناح فراليا تقااس وقت آپ كى تربيها من مال متن ان سيجودونين مها حبزادس بيلا بوست قدان كى بچهن بى بى من و فات برگى تقى البته معزمت فد بجرت فرط في برگى تقى البته معزمت فد بجرت فرط في من البته معزمت فد بجرت فرط في من البته معزمت فد بجرت فرط في سوده بحت زمعه وفي الله تقالى و فات كے بعد آپ في فرق الله و فات كے بعد آپ في من الله و فات كے بعد آپ في من الله و في الله و في في الله و الله و

رسول الشرصلى الشراق الى عليه وللمهن كرمعظها المحرب فرائد كالمدن الشرق المعدد و قابين قيام فرمايا المانتين الاكرسف كسلط آپ تصنرت على رضى الشرقع المع وحذكو كرمعظه مين ججوثر آف عن مح وجرين ون كے بعد وہ بحى قباب بنج كے . قباص قباع فرائد ما كرمعظه مين جوثر شهر مدميز مين تشريف المسك العنوالي الدا إلي ب انصارى رضى الشرقا الله و من كرم كرمين قيام فرمايا ، مسجد نبوى تعمير فرمان اورا بنى رئائش كے لئے بحى وو محب الله وعيال موجوثر كرمين الله ومن الله وعيال وعيال كرم و فرك مدينه منوره تشريف كے الله الله وعيال كو الله في الله والله و منا الله و عيال كو الله في الله و الله و عيال كو الله في الله و عيال كو له آؤ ، تصنرت فرياسته اوران سع فريايا كرماؤ كرم معظم ساعة آپ نے سو در ميم هنا يت فرياست اوران سع فريايا كرماؤ كرم معظم ساعة آپ نے است فريا مناز مير مناور الله عيال كو له آؤ ، تصنرت فرياست اوران سع فريايا كرماؤ كرم معظم ساعة آپ نے است فريا مناز مير مناور الله عيال كو له آؤ ، تصنرت فرياست و مارات كرمائة آپ نے است فريا مناز مير مناور الله عيال كو له آؤ ، تصنرت فرياست و مارات مناز آپ نے الله قبل مناز الله مناله و ميال كو له آؤ ، تصنرت فرياست و مارات مناز آپ نے الله فرائد الله مناز الله منا

ابورا فع كويميما .

يدد دنون حنزات كم مغلمه بهنج ا وركسي طرح تدبير كريك يحضرت سودة ا ورحضرت ام کلثومتم اورحضرت فاطمیر اورحصرت ام این اور ان کے بیٹے اسامہ بن زیدرخی اللہ عنهم كواو فول يرجمناكر مدمية منوره المراشئ أيسن ومحرس يبط سے بنوار كھے تنے ان میں قیام کرادیا ،حصرت الو بحرصدیق صی الله عندے محروا لے می ان حضرات کے ساغه بدیندمنوره آگئے بحضرت زینب منی الله عنها اس قا فلہ کے ساتھ راسکیں كيونكمه وه ابيض شوم رالوالعاص بن ربيع كے نكاح ميں تقييں ہو اُن كے خالہ زاد عبائي بجى يخ اوراعبى كمــسلمان نهي بوسه كنية انبول نے بعثرت زيزيے كواسس قافله كساقد زآن ديا مجرس لهجري مي حضرت زين بنب في اين شوم كوحالت كفريس جيوركر مدين منوره كو بجرت ك بيغزوة بدرك بعدكا واقعه بجرت سکے وقت حضرت زمینب مِنی اللّٰہ عنہا کو یہ درو ناک واقعہ پیش آیا کہ جب وہ بجرت کے ارادہ سے کلیں تو ہمارین اسود اور اس کے ایک اور ساتھی نے ان کو تکلیف بہنچانے کا ارا دہ کیا ان دونوں میں سے سی ایک نے دھکا دے دیا ہ کی وجہ سے وہ ایک بھتر مرگر مرسی اورائسی علیف بہنی کدان کاحمل ساقط ہوگیا اس ما دنه کی تکلیف ان کو آخری دم مک رسی جوان کی و فات کا سبب بن گیا ۔ بعض روایات بیں ہے کرحبب وہ ہجرت کے لئے گھرسے کلیں تر میاراور اس کے سابھی نے ان کورد کا اور گھریں وائیس کردیا۔ ابوالعاص کی ا مازت دسینے کے با وجود ان لوگوں نے بیر کست کی ، پھر پیول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ان کوہمارہ لانے کے لئے مدینے منورہ سے آدمی تھیجا جس کے ساتھ وہ مدینے منورہ تشریف سے آئیں جصرت زمینے رضی اللہ عنہا کو حج تکلیف بہنجی تھی اس کے بارے میں آئے نے نسرایا تھاکہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھتی جومیری محبت میں سستان گئی۔ اس کے بعدان کے شوم حضرت الوالعاص نے بھی اسلام قبول کرلیا اور مرمنے منوره آگئے۔ آیٹ نے اپنی صاحبزادی زمینٹ کاان سے دوبارہ نکاح فرما دیا کی العوتيل درجااليه مالمنكاح الأول واختلفت الروايات في ذلك ١٢ صفرت دُقیدرضی الله عنها صفرت عثمان بن عفان رضی الله ونبک کاع بیل محقی وه ان کو ساتھ سے کر جبشہ کو بھے۔ پرصفرات جبشہ پہنچ آو دیاں خبر ملی کہ بھی ہے جو سفر بھجرت بی سفتے۔ پرصفرات جبشہ پہنچ آو دیاں خبر ملی کہ قریش کو سلمان ہوگئے ہیں اورا سلام کا غلبہ ہوگیا ہے اس خبرے بہت ہو تی ہوستے اورا ہینے وطن کو واپس لوٹ آئے لیکن کم معظم ہے قریب بہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر فلط ہے بھراکن میں سے بعض صفرات و ہی سے حبشہ کو واپس ہوگئے اور بعض صفرات نے دو بارہ جبشہ کو بھرت کی اور بھن سے معشہ کو بھرت کی اور میں اور بھن سے معشہ کو بھرت کی اور ان کی اہلی چھنرت رقبہ رضی اللہ عنها بھی تھیں، بعد میں ان میں صفرات کے دو بارہ جبرت کی ہو اُن میں موجود کی ہو اُن میں موجود کی ہو اُن میں موجود کی ہو اُن میں اور خورت کی ہو اُن میں اور خورت کی ہو اُن میں اور خورت کی معظم آئے اور و ہاں سے مدسیت میں روگئی تھیں، بھر خود محضوات کی مدینہ مورد کو ہجریت کی ہو اُن میں اور خورت کی معشرت نہ بدین حارث کے ساتھ کم معظم آئے والوں میں صرف معشرت نہ بدین حارث کے ساتھ کم معظم آئے والوں میں صرف معشرت اُن میں موجود تعشرت میں موجود تعش



# مَدِينَهُ مُنُوره بُهُ بِي كُورَ مُن وَاللَّهُ عَالَ وَاللَّهُ عَالَى وَالنَّعَالَ وَالنَّعَالَ

# مريث منوره بهري كردو مطلع اوّل خطبة خطبهارسول الله حين قدم المدينة

عن ابى سلمة بن عبد الرجن بن عون ، قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيه حد خدمد الله وأشنى عليه بما هو أهله شحتال: أما بعد أيها الناس فقد مو الأنف كو، تُعلَمُنَّ والله ليُصَعَقَنَّ احد كو، شمليد عن غنمه ليس لها راع ، شملية وكن له وبه احد كو، شمليد عن غنمه ليس لها راع ، شملية وكن له وبه ليس له شرجان و لاحاجب يحجُبُه دونه ، ألعربياتك رسول فبلغك ، واتيتك ما لا، وأفضلت عليك ، فما قد مت لنفسك فلينظر ق يميئا و شمالاً فلا يرى غيرجه نعر من استطاع أن يقي وجهه من الناو ولوبشق تمرة وا ، فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن ولوبشق تمرة وا ، فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن عليك موال الله وصالم الله وسلم ) ورحمة الله عليك ورعلى رسول الله وصالما فليه وسلم ) ورحمة الله عليك ورعلى رسول الله وصالما فليه وسلم ) ورحمة الله

وبد كات المربي المخطب المحطب المحال واموال ) المابعد، المدورة تم ابنى جانوں كے النے آگے (الجے اعمال واموال ) بھيجواور اس بات كوسم وكوكراك، دن الساجى آنے واللہ بے كرانسان

اس حال میں چوڈ دے گا کہ کوئی تخص ان کوچرانے دالانہ ہوگا۔ بھراس
اس حال میں چوڈ دے گا کہ کوئی تخص ان کوچرانے دالانہ ہوگا۔ بھراس
کا سب اس سے سوال فرمائے گا اور درمیان میں کوئی ترجان یا حاجب
نہوگا اللہ تعالی کا ارث و ہوگا اللہ علی ہے جا س میرارسول نہیں آیا
جس نے بھے تق بات بہنجائی اور میں نے بھے مال دیا اور تجر پخصنل کیا،
اس میں سے قونے اپنی جان کے لئے کیا جیجا (جس سے سوال ہوگا) وہ
دائیں ہائیں دیکے گا تو کوئی عمل نظر نہیں آئے گا چرآ کے دیکے گا توجہنم کے
موائح نظر نہیں آئے گا، تم میں سے ہوشخص اپنی جان کو دوڑ نے سے بہا
موائح نظر نہیں آئے گا، تم میں سے ہوشخص اپنی جان کو دوڑ نے سے بہا
موائح نظر نہیں آئے گا، تم میں سے ہوشخص اپنی جان کو دوڑ نے سے بہا
حتی ہو بچا ہے اگر چو بھور کا آ دھا ٹھڑ اس اللہ کے سام کا دل
جس کے کچھ بی نہ ہو تو انھی بات ہی بول دے (جس سے سامع کا دل
خوسش ہوجائے) کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس گنا بڑھا کر دیا جا تا
جہادہ سات سوگنا تک بڑھا دیا جا تا ہے۔ دالمسلاح علی کے دو علی
میں اللہ و دے سے آلئه و دیے اللہ و دیے اللہ و دیے اللہ کا دو حد

شعرخطبرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال:
ان الحمد لله أحمده و أستعينه و نعوذ بالله من لا شرود انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله ف لا مضل له ، ومن يضلل ف لا هادى له و أشهد أن لا إله الاالله و حده لا شربيك له . ان أحسن الحديث كتابُ الله قد ا فلح من زينه الله ف قلبه و أدخله فالاسلام بعد الكفر و اختاره على ما سواه من احاديث في الاسلام بعد الكفر و اختاره على ما سواه من احاديث الناس انه احسن الحديث و ابلغه أحبوا من أحب الله المال الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله تعالى و ذكره و لا تقس عنه قلوبكم وانه من كل يختار الله و

ويصطفى فقد سماه خيرته من الإعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما اتى الناس من الحلال والحرام، فاعبد و الله ولا تشركواب شيئاً و اتقوه حق تقاته، وأصد قوا الله صالح ما تقولون بأفوا هكم، و تعابو ابروح الله بينكم، ان الله يغضب أن يُنكث عَهده م

#### دُوسرانطب الم

دوسری بار آپ نے ایک اور خطبہ دیا جس کا ترجمہ ہے ہے ۔

ہوشک سب تعریفیں اللہ بی کے سئے بی بی ای گاتھ رایت کرتا ہوں

اور اس سے مدد با گمتا ہوں ۔ ہم اللہ کی بناہ یہ بیتے ہیں اینے نضوں کے شروا

سے اور اینے اعمال کی برائیوں سے جے اللہ ہایت دسے اسے کوئی گراہ

کسنے والا نہیں اور جے اللہ گمراہ کرسے اسے کوئی ہدایت وسینے والا نہیں اور می اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ تنہا سب

ادر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ تنہا سب

و مشخص کا میاب ہواجس کے دل میں اللہ سنے اپھی بات اللہ کی کتاب کو مزین کر دیا ،

و مشخص کا میاب ہواجس کے دل میں اللہ سنے اپنی کتاب کو مزین کر دیا ،

اور کفر کے بعد ہے اللہ نے اسلام میں داخل فر بالیا اور ہے اللہ نے اپنی ر متابیک کتاب کے سے اپنی بات ہوں کی باتوں میں شغول نہیں ر متابیک کتاب سے جو اللہ ہے جو اللہ ہے جو اللہ ہے جو اللہ تا کہ کہ اس سے جہتے کرد ۔ اپنے دلوں میں اللہ کی مجت کرد ۔ اپنے دلوں میں اللہ کی مخت کرد کری طرف سے بی میں اللہ کے داری طرف سے بی میں اللہ کی درکی طرف سے بی می داخل در میں دل ما فل من ہوجائیں ) اللہ تعالے اپنے بندوں میں بندوں میں اللہ کی درکی طرف سے بندی می در میں دل ما فل من ہوجائیں ) اللہ تعالے اپنے بندوں میں بندوں میں

سے پن لیتاہے۔ اس نے کام اللہ اور دکراللہ کو بہترین اعمال بتایاہے
اس نے کام اللہ کو اور انھی بات کو اپنے بندوں کے سلے انتخاب فرما
لیا ہے اور جولوگ ابنی زندگی میں کام کرتے ہیں اس کی تفصیل بتادی
ہے کیا ملال ہیں کیا جوام ہے سوتم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے
ساتھ کسی چیز کو شرکی نہ بنا دُ اور اللہ سے وروعی طرح ورنے کات ہے
اور جو بائیں تم کرستے ہو ان باتوں ہیں نیک بات کو اختیاد کرو اور اللہ
تمائی سے سیا معاہدہ اور معاملہ کرواللہ سے جو تمہارے ورمیان رحمت
بیافر مالی ہے اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے فہت کرواب شک اللہ شاہد شاہد شک

#### مُعاهدُه

رسول الشرصل الشرتعال عليه و المهن فها جرين وانصار ك درميان ايك معابره مجى كروايا اوراس مين بهوديون كومي شامل ضرباليا جويجودى ابني بهوديت برياق روكة من المن معابده مين شركي كرائة كذا ورج مسلمان الوكة في يا آنزه الموسطة واسلمان ك فهرست مين آكة معابده كا المن يرسب .

يا آنزه الموسطة والمسلمانون كى فهرست مين آكة معابده كا المن يرسب .

هذا حتاب من محمد السبى صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين مرف قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم انهم امة وأحدة من دون الناس المهاجرون على ربعتهم يتعاقبون بينهم وهمم وهدم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعوف على ربعتهم يتعاقبون معاقبهم الأولى كل طائفة تفدى عنيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوعكون عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوساعدة على ربعتهم

يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها المعروف والقسط بين المؤمنين، وبنوا لهارت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى ما نيها بالمعروف والقسط بين المومنين، وبنوج شمعلى ربعتهم يتعاقلون معاقلهم والأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تضدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمر وبن عوف على ربعتهم والمسلمون والقسط بين المؤمنين، وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقبون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقبون والقسط بين المؤمنين وبنو النبيت على دبعتهم يتعاقبون والقسط بين المؤمنين، وبنو الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأولى، عانيها بالمعروف والقسط بين وبنو الأولى، والمنافقة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين وبل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وإن المؤمنين لاب تركون معقب والقسط بين المؤمنين المؤمني

وأن لا يجالت مؤمن مولى مؤمن دون او ان المؤمنين المتقين على من بغى منهدم او استغى دسيعة ظلم، أو إشما وعدوان أوف اد بين المؤمنين وان ايديه معليه جميعا، ولوكان ولد أوف احدهم ولا يقتل مومن مومناف كفر، ولا ينصر كافرا على مؤمن وان ذمة الله واحدة ايجير عليه مأدناهم وان المؤمنين بعضه مرالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متنامي عليهم وإن سلم المؤمنين واحدة الإسالم مؤمن دون

141

مُؤمن في قتال في سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم وان كل غاذية غزت معنا يعقب بعضها بعضاء وإن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بمامال دماءهم فسبيلالله وإن المؤمنين المتقين على أحس هدى وأقومه وانه لايسب مشرك مالالقرايش ولانفاء ولايحول دومنه على مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلاعن بينة نائه قود به الا أن يرضى ولى المقتول، وإن المؤمنين عله كانة ولا يحل لهم الامتيام عليه ، وانه لا يحل لمؤمن اقبر بما في هـ ذه الصحيفة ، وأمن بالله واليوم الآخر، إن ينصر محدثا ولا يُرُوبِيه ؛ وأَسته من نصوه إو آوأه ، فإن عليه لعبنة الله وغضيه وم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل، والكرمهما اختلفتم نسيه من شيء، خان مردّه إلى الله عزوجل، وإلى محسم وصلى الله عليه وسلير وان اليهود يشفقون مع المؤمنين حاداموا عاديسان ، وأن يهود بني عُوف الله مع المؤمنين، لليهود ينهم واللمسلين دينهم مواليهم وانمسهم الامن ظلم واشرفانه لايوتسغ الانفسه واصل مدينه، وإن ليهود بني النجار مثل ماليهو دبني عوف، وإن ليهود بني الحارث مثل ماليهو دبني عوف، وأن ليهو دسني ساعدة مثل ماليهود بني عوف ، وان ليهود بني جُشْمُ مثل ماليهود بني عوف، وان ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف، وإن ليهود بني تُعلبة مثلماليهو دبنى عوب إلامن ظلم واثمؤ فانهلا يوتغ الانفسه وأهل مدته، وإن جفنة بطن من تعلبة كانفسه حلاوان لبني الشطيبة مثل ماليهود سبى عوت، وان البردون الاشعر، وان موالى تُعلبة كانفسهم والتبطائة يهودكانفسهم والتهلا يخرجمنهم احد الاماذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجز على شارجُرح، وإنه من فتلك نبنفسه فتك، واهل سبيته، ألا

من ظبليم، وإن الله على البرهيذا؛ وإن على اليهود نفقت هي وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصرعلي من حادب اهل هـ ذه الصحيفة ؛ وأن بينهـ مالنصح والنصحة، والبر، دون الاتمر؛ وإنه لمهاشم امروب حليف ؛ وان النصر للمظاوم ؛ ران اليهود ينعقون مع المومنين ما داموا محادبين ؟ واست بترب حرام حوفهالا على هذه الصحيفة ؛ وان الهار كالنفس غير مضاد ولا آشمه وان ولا تحار حُرمة الاباذن أهلها ؛ وانه ماكان سين أعل مهذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. فان مرده الى الله عزوجل والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمر؛ والدالله على التي ما في هذا الصحيفة وأبره ؛ دانه لا تجارتريش ولا من نصرها؛ وان بينهم النصرهي من دهم بأرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فانهم بصالحونه ويلبسونه؛ وانهسراذا دُعوا إلى مشل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب فالدين ،على كل اناس حصته من جانبهم الذى تبلهم ؛ وإن يهودالأوس ، مواليه مرو انفسه مراعلى مثل ما لامل هذه المحيفة . مع البرالحض ؟ من أهل هذه المحيفة قال ابن اسمان: وإن البردون الانسد، لايكسب الدهل نفسه ؛ وأن الله على اصدق ما في هذه الصحيفة وابره ؛ وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالمروآثير، وانه من خسرج آمن، ومن قعداً من بالمدينة ، إلا من ظلمه او اثير ؛ وات الله جادلمن سرواتقى، (محمدرسول الله صلى الله عليه والم)

له ميرت ابن بشام ص البايش ٢٢٢ ج٣

#### " ترجمه مُعاهب ه

می کتاب ہے نبی محمد مل الشرعلیہ وسلم کی طرف سے (جوایک معاہدہ ہے) قریش کم جوسلمان ہو کر کئے اور جو بیٹر ہے بینی مدینہ کے رہینے والے سلمان ہیں اور جوان سے آکر مل جائے اور جوان کے ساتھ جہا دمیں شرکت کرے پرسب امت واحد ہیں دومسے دوگر ہے سے علیمدہ ہو کر۔

مہاجرین قریش آپس میں ایک دوسرے کی عقل ، دیت اداکریں کے ادرايين قيدى كومال كافديه دسه كرعبلان ادرايتار كمساعة جياراكي مگه اور منوعون اپنی مالت پر باتی رہیں گے، پرلسنے طریقہ پر آگیس میں ديتين اداكريسك اورسرجاعت اين قيديون كوعبلال كما قدهرائ کی، مُرمنین کے درمیان انصاف کرتے ہوئے۔ بنومیا عدہ اپنی سابق۔ مالت برربیں گے اپنی دیتیں آپس یں ادا کریں گے اور سرجاعت اپنے قدى كوفديدد مع كر عبلائى كے ساتھ جرائے گی اور مؤمنین كے درميان انصاف قائم رہے گااور بنومارت اپنی صالت پر قائم رہی گے اپنی سابقرديتون كواداكرتربي سكراور سرجاعت ابين قيدي كوفديدن كرىجلانى كے ساتھ چھڑائے گی اور مؤمنین كے درمیان انصاف قائم رہے كاادر بزجتم ابن مالت يرربي كابن سابقه ديتد لكواد اكرسق ربي كادر برجاعت اسين قيدى كوفديدد كر عبلانى كم ساعة جرائ ك اور منومنین کے درمیان انصاف قائم رہے گااور بنو نجار استے طور طرایتہ پررہی گے اپنی سابقہ دیتوں کو ا داکرتے رہی گے اور مرجاعت اسپنے قدى كو فديدد مع كم عبلان كرساعة عمران كي اور تونين ك ورميان انصاف قائم رسيم كا اور بني عمرو بن عوف بجي اين طريقه برر بي گے اپني بران دیتوں کو اداکرتے رہی سگے اور سرجماعت اسینے تیدی کو بھلائی کے

ساعة حجرًا سَعَكَ اور مُونين كے درميان انصاف قائم رسبے كا، اور بنى نبیت ابن مالت پررہیں گئ ابن پران دیتیں اداکہ نے دہیں گے اور مر جامعت اپنے قیدی کو مجلائی کے ساتھ را کرائے گی اور ٹومنین کے ما بین عدل قائم رسيدگا . بنوالاكوس اسيف حال برر بي سك اسيف قيدى كو بعبلائي كرسا عة جوائيس كاورسلانون كرميان عدل وانصاف قائم دب كا ادراس بات يرهي معابده كيا مار البه كمرونين آيس مى اين درميان كونى اليسى بييز بنهي هجواري سكي جواكي دومس يرابو هو الله وال بوء مذفديد دسيف كالسلمين مذوميت اداكر سف سك بارس مي اوركوني مؤمن کسی مزمن کے مول کو چیوڈ کرکسی کو صلیعت نہیں بنائے گا اجس سے پہلے معاہدہ ہواس سے مولی مراد ہے) اور بے شک مؤمنین متقین استخص پر غالب رہی گے ہو بغاوت کرے یا خفیہ طور برکونی ظلم کا راستہ تلاش کرے يا نساد يازيادتى كايافت بين المؤمنين كوجابتا مو، سارس مؤمن اسيس د ظالم ، تخض برغالب رہی سے اگرجہ ان میں سے کسی کا بھیا ہی ہو، اور کونی مُون کسی مُومن کوکسی کا فنر کے بدھے میں قبل نہیں کرے گا اور مُؤمن کے مقالم یں کوئی ٹوئ کسی کا فرکی مدونہیں کرسے گا (بشرطبیکہ ٹوئ سی بر ہو) اوریہ بات بھی معاہدہ میں شامل ہے کرالٹرک ذمیرداری ایک ہی ہے دلین النّرکے نزدیک سب کے لئے انصاف ہے ) ادبی مسلمان بھی کسی کو یناه دے دے تو وہ سب کی ذمر داری میں آجائے گا اور ترمنین آیس یں ایک دوسرے کے موالی (مین مدد گار ہیں) دوسرے لوگوں کو جوركر یہ بات میں معاہدہ میں شائل کی جارہی ہے کرمیو داوں میں سے بی توقیق ہمارے تا ہے ہوکررسے گاس ک مدوہوگی اوراس کے برابر کے حقوق ہوں ان يرظلم نبهي برگاءاورسلمان آيس مي مل كريم و لول بركوني ظلم نهيي كرى كروي الت يمى معابد بي طرى جارى سيد كرايس مي الم ايمان باسلامت رہیں گے، قبال فی سبیل الشری سب برابر موں سکے اور اہیں میں انصاف سے رہیں گے اور بے شک جہاد سکے سلخ نظفے والی ہر جا عت ہو ہمارے سائنجہاد کے لئے نظے گی اس کی مدد سکے سلخ ایک دومرے سے ایک اس کی مدد سکے سلخ ایک دومرے سے بیچے جماعت یں جاتی رہیں گی اور الشرکے داستہ میں جو دشمنوں کے نئون سلمانوں کے ایموں بہائے جائیں سکے ٹومنین اس بارے میں آبس میں ایک دوم سوے کی مدکر ہیں گے۔

اور به بات مجی طے مونی که مومنین میں ہولوگ متنقی ہیں وہ ہدا بت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہی اور شدہ حالت پر ہیں اور یہ ہات میں مطے بال کرکون مشرک د بواس معاہدہ میں شامل مور اے کسی د قریبی مشرک کے مال کی ایسی مشرک کی جان کی جفا فلت نہیں کرسے گا، اگر کونیً مزمن كسى مشرك كوقتل كرنا جاہے كايا اس كا مال لينا جاہے كا تو كوئى مشرك (جوہمارے اس معابدہ میں تشریب ہے)مسلمان کونہیں روسے گا، اور یہ بات میں طے کر دی گئی کرچیخص مالت ایمان میں دخطاقی کسی وقت اِت كوفىل كردياكيا تواس كى دين واجب موكى يهان تك كمفتول كاول اضى بومائة تمام مؤمنين برلازم الم كاسطم برقائم رجي اور السسس كى خلاف درزیان کے لئے ملال نہیں ہے درات کی قیدا حترازی ہیں ہے بوكر عمو فاقتل إن بي كوبوتاب اسسك اس بغظ كالصناف كردياكيا.) اور جو كوني مون اس مضمون كا قرارى ب جراس محيفه مي لكها ب اور الشريراوريم أخرت برايمان ركمتا مؤاس كملئ ماتزنبي ب كددين مين كونى نئى بات نكالنے والے كل مددكرسے يا أسے تعكار دے اور برتخص اليشخص كى مددكري يااس تعكانا دسداس برانسرك لعنت ب اوراس برالله كا خصيب قيامت كدن تك اس كاكول فرض يانفل قبول نبس ہو گا .

ا دریے شک جب می می چیزیں تمبارا اختلاف ہوجائے تواللہ عزوجل اور اس کے رمول محصلی الشرعلیہ وسلم کی طرف رموع کرتا۔ اوریہ بات بی مطے ہونی کر مؤمنین سے جنگ کرنے کے لئے ہولوگ آئیں کے بہوداوں کو عبی ان کے ساتھ مل کر مال خرچ کرنا ہو گا اور پہات بھی ہے ہونی کہ جیلہ بن موٹ کے بہودی معاہدہ میں مومنین کے ساتھ ای ایمودی اینے دین برریس کے اورسلان اینے دین برریس کے. ان کے موالی اور ان کی ما نیس محفوظ ہوں گی انکین حبسس نے ظلم کیا اور كناب كارى اختيار كى تووه ابن حبان كوادراسين كمروالوں بى كومصيبت مي دالے كا. اوريا بات مجي طے ہوئى كريمود بنى النجار كے ساتے وہ حقوق این جو میردد بن عوف سکسنے ایس اور یا کر میرود بنومار ت کے سلنے وہی سحوق این جو بیرود بن موت کے ساتے ایس اور یک بیرود بنی ساعد مسکے الناوي حقوق بي جوبيود بوعوف كسائة بي اوريك يهود بوحم ك الع وى حقوق مي جوبيو د بنوعوف كسلة مي اوريكر يبود بن الاوس كسلة وسي حقوق بي جوبيود بني عوف كسلة بي اوريد كربيود بن علب كسفة وبم حقوق بي جوبيود بن الاوس كسفة بي إل جسفالمكااد من برگاری کی وہ اپنے کھروالوں ہی وظلم میں ڈالے گا۔

ادر پرجی طی با یک بن جفز قبیلی بن شعله کی ایک شاخ ہے ان سے دی
معاطم ہوگا ہو بن شعله ہے رہا تھ کیا جائے گا اور بنی شعلیہ ہے دہی معاطم ہوگا
ہو بنی عوف کے بہودسے ہوگا اور یہ بات بھی واضح رہے کوئی گنا ہمگاری
سے علیمدہ چیز ہے اور یہ بھی مطے پایا کہ بنی شعلہ ہے موال کے ساتھ وہی معاظم
ہوگا جو ان سے ساتھ ہوگا اور یہ بھی سطے پایا کہ بہود اوں پی جو ان کے فاص
داز دار ہیں (ان سے اندرونی معاطلات کی دیچھ بھال کرتے ہیں) اس باہ کے اعتباری وہ دیگر بہود اوں کی طرح سے ہیں ان جی سے کوئی شخص محمد

ربول الشصلى الشعليد وكم كاحازت كع بغير خروج نهبي كرسكتا اوريه بات بمى مطے ہونى كرچتخص كسى كوزهمى كردے كا ازخى كواس زخم كابدارساينے معنبیں روکا جائے گا (الایر کہ جارح مجروح آبس بی سلح کریس) اور پرہات بی فے ہوئی کہ چیخص کسی کاخون بہائے گا وہ اس کاخود ذمر وار موگا اور اس کے اہل بیت بھی ذمّہ دار ہوں گے دبینی دمیت ادا کرسنے کی ان فرزاری بوكى مرمظاوم كوظلم كابدارية وقت ظلم كرنا ما تزنهي بوكا. ا در ملاست بدانته تعالی ان ساری نیک باتوں پر گواه سبے ادریہ بات مجی مے ہوئی کہ بہودیوں پر ان کے اخرا مات مول کے ادرسلانوں بران کے اخرا جات ہوں گے اوریہ بات مجی مطیان کریرہ ادرابل اسلام آبس میں استخص کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے مدد گار ہوں گے جواس محیفہ کے معاہدہ میں مشر کیے ہونے والوں سے جنگ کرے، ادریہ بات بھی مے ہون کہ دونوں فراتی آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواه موں گے اورنسکی اورگناه آپس میں علیمدہ علیحدہ بچیزیں ہیں (دولو كأاً بس مي بوطرنهي بيندسكا) اوريه بات مي طرموني كرجوكون فنخص تحسى كے ساتھ حائز طور تركہی كوا پنا مليعند بناسلة تواس سے گنا برگازہيں برگاا ورب بات مجى مع بمون كمظلوم كى مددكى جلت كى . اوریہ بات بھی مطے ہون کراہل ایان کی جب کمک سے جنگ ہوگ ببودی بھی تؤمنین کے ساتھ اپنے اموال خریم کریں گئے اور یہ بات مجی طے ہول کرشہریٹری دین دیسٹ منورہ ) محترم ہے اس کی حر اس ميد والول سك الترارسيط اوريه بات عي سط بول كري تخص جس کا پڑوس ہوگا اس سے حقوق ایسے ہی ہوں گے جیسے اسے نفس کے حقرق ہیں برکسی کوضرر دیا جائے گا اور ندنسی کی نا فنرمانی برداشت ہو گی،

ادریہ بات بھی طے ہول کر جو تقص کسی قوم کے اندرصا حب احترام ہو

اس کو پناہ نہیں دی ملے گراس قوم ک اجازت سے دہشر طبیکہ یہ قوم اس معاہدہ میں شامل رہو)

ادریہ بات بی سطے ہوئی کہ اس جہدنامہ میں جو توگ شر بیب بان کے درمیان ہوکوئی حادثہ بیش آئے گا یاکوئی ایساا ختلاف رونما ہوگا جس کی وج سے فیاد کا اخدیشہ ہوتو اسے اللہ کی طرف اور محدرمول اللہ کی طرف افر محدرمول اللہ کی طرف سے جا یا جائے گا اور یہ بات یقین ہے کہ اللہ تعالی اس محیفہ میں ہوتو تحقویٰ نیک والی بات میں درج ہیں اللہ تعالی سب پرگواہ ہے۔ اور یہ بات بی سطے ہوئی کہ قریش راشرکین کی اور ہوتات میں طرف کو اور ہوتات میں طے ہوئی کہ قریش ورشرکین کی اور ہوتی کہ میٹرت مین مدو کرے پناہ جہیں دی جائے گی اور ہواس کے دفاع میں آپس میں سب ایک مدینہ منورہ پرجیخت معلم آور ہواس کے دفاع میں آپس میں سب ایک دوسرے کی مدوکری کے مسلم کی دوست دیں توان سے کم کی مار کے بال اور ہوائی کہ دوسرے کی مدوکری کے مسلم کی دوست دیں توان سے کم کی مار اور ہوائی ذیر داریاں پوری کریں ہے بال اور ہوائی کہ بات نکانے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے ہوشنے میں دین میں الوائی کی بات نکانے اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے اسے تعقد کے مطابق جنگ کریں گے۔ اس کے مقابلہ میں سب لوگ اپنے اسے تعقد کے مطابق جنگ کریں گے۔

 ده ہمی پرامن ہے سوائے اس کے جوظلم کرے یاگنا برگاری کا طریقہ اختیار کرے اور ہے شک اللہ تعالیٰ اس کا نگہ ان سے جونیکی پرسچلے اور تقویٰ اختیار کرسے "دمحدر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ تعلم )

معاہدہ کا ترجم تھے ، موااس میں جربے کھاہے کہ یہودی اپنے دین پردیں گے اور سلمان
اپنے دین پر دبی گے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ یہودیوں کو یہودیت پر رہم کے
اجازت دے دی گئی بی تو ایک اس وامان کا معاہدہ ہے ، را ایمان و کفر کا مسئلہ وہ
ابی جگہ ہے ۔ دین اسلام میں زبر دستی نہیں ہے جے لا اِنے کہ اُہ فی المدِی نیا بین جگہ ہے ۔ دین اسلام کی دعوت معاہدہ کے بعد می جاری رہی اور جن یہودیو
کو مسلمان ہونا تھا مسلمان ہوگئے . نیز رہم مجولینا چاہے کہ اس معاہدہ میں بعض وہ
چیزی مذکور بیں جو بعد میں منوخ ہوگئیں اور بعض وہ احکام بھی ہی جو بعد میں بدل
گئے ان کو بی امی برجمول کر لیا مبائے کہ یہ اس وقت کی آئیں ہیں جب تفصیل احکام انال

اوریہ بات جی یا ورہے کہ بعد میں یہ و دویں نے فود ہی اس معاہدہ کو تورد یا تھا ۔

یہ ود وی کے تبید بنی قید نقاع نے اس کی ابت اکی واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک عربی عورت
اپنے جانوروں کا دودھ نے کرآن اوراسے بنی قید نقاع کے بازار میں بہج دیا اس کے بعد ایک سسنار کی دوکان پر جیو گئی وہاں تبید قید نقاع کے بہج دی جمع ہم سکتے اوراس سے مذکھ سے کو اس سنار کی دوکان پر جیو گئی وہاں تبید قید نقاع کے بہج دی جمع ہم سکتے اوراس سے مذکھ سے کو اس سنار کی دوکان پر جیو گئی وہاں تبید قید نقاع کے مسلمت سے کو بڑا ہٹاکاس کی بہج دی سنار کو قتل کی دیا اس پر بہج دی سنار کو قتل کر دیا ۔ اس پر میجودی ہم دولوں نے سلمان کے گھروالوں نے سلمانوں بہج دی بہدونوں کے بار جو تھے اور اس کے بعد دونوں کے بار جو تھے اور اس کے بعد دونوں جو عتوں میں ڈمنی کی بات بھٹن گئی، رسول الشر صلی الشر تعالی علیہ دی محملے ان کامی اص و مرایا اور ابہوں نے کہا آپ ہو تھی دیں ہم اس پر راضی ہیں ۔ اس کے بعد عبد الشراب فرایا اور ابہوں نے کہا آپ ہو تھی دیں ہم اس پر راضی ہیں ۔ اس کے بعد عبد الشراب فرایا اور ابہوں نے کہا آپ ہو تھی دیں ہم اس پر راضی ہیں ۔ اس کے بعد عبد الشراب

الی این سلول رئیس المنافقین درمیان می کھڑا ہوگیا اور اس نے انہیں تنل کرنے نادیاً. بھربعدمیں یہوداوں کے دوسرے تبیاوں کی طرح قبیلہ بنی قینقاع کو بھی مبلاوطن کر دیا گیا تا ج

مواقات

حضرات مهاجرین اورانصاری قربهت ہی ذیا دہ مجت تھی پھر تھی کو کا لنہ صلی اطلاقعالی علیہ ولئم نے آپس میں موا فات کا دی تھی بعی ایک مها جراف اورایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا تاکہ اور مزید مجت بڑھ جائے اور خصوص طور پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال کرے مسبحد نبوی کی تعمیر کے بعدرسول الله صلی الله قالی علیہ وسلم نے حضرات مهاجرین اور انصار میں مواخات کرادی اس کی فعیل میں انسان میں میں میں جے جس مہاجر کو حس انساری کا بھائی بنایا اس کے نام بھی سے ہیں یہ موا خات ابن معنبوط بھی کران میں سے کسی ایک کی دفات ہوجاتی تھی تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہوجاتی تھی اور دوسرا بھائی اس کا وارث ہوجاتی تھی اور دوس الارجام کو میراث نہیں ہینجی تھی ۔

جنگ بدر کے بعد جب مها جرین کوا عائت کی صنرورت رزمی توید آیت نازل بوتی و گافت نازل بوتی و گافت نازل بوتی و گافت الک دوسرے و گافت الک الک که مسلم کے ذیادہ حقد ار ایس الک الک مسلم کا کا مسلم میں اس کا مسلم مسلم کے دیادہ حقد ار ایس کا مسلم مسلم کا مسلم مسلم کا مسلم مسلم کے مسلم کا وروز شت میں کوشت ترداری کے معول ا

له ميرت ابن مشام . که ايضا

## بهجرت ونصرت دونون كاباتهمي تعلق

جوحصرات ہجرت کرے کسی ملے میں جہنجیں انہیں توکسی مغلوق سے کو لُالا کیے ر کھنا نہیں چاہیئے اللہ کی رصا کے لئے وطن چھوٹراسے اسی سے نصرت کی امیدر کھیں ادراس برعبروسر ركيس الكرس ملك مين بجرت كد كه كف بي و بال كم سلانون بر لازمهد كدان كى مدوكري مصالت صحابركام دحى الشعنهم اجمعين جب كم معنطر سيجرت كرك دميذ مؤره بيني تو مدميز منوره كي سلمانون في ان كو المتون اي المرام عن ان کی مددک راسی سنے ان کوانعمار (مدد کرنے وائے) کا لقب دیا گیا بموؤ حشریں فرالیا

يَجِدُونَ فِي صُدُودِ هِدُ كَرِيْ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَلَى النَّهُ الْمُعْسِيدة وَلَوْ كَانَ بِهِمْ سينون مِن كُولُ رَشْك مُمون بين

دَالَّذِينَ تَبَوَّدُ السَّدَّادَ اوروه لوك جَبُون في والالالام كو وَالْإِنْمَانَ مِنْ فَبْلِهِ مُرْجِبُونَ بِيطِيدِ إِنَّا مُكَالَا بِالْمُالِا الدايان كو مَنْ هَاجَدَ إِلَيْهِ مِدُ وَكُلَّ مَعْبِوطِي مِعْ إِلَيْهِ مِنْ مَا جَدَ إِلَيْهِ مِدْ وَكُلَّ مِعْبِق حَلْجَةً مِتَّا أَوْتُوا وَيُوتُورُونَ كَاورج كِيمان كوديا كياس كين خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شَنَحٌ ﴿ كَلَهُ اورابِي مَا أَنِ يَرْتَبِعُ ويتَ مُفْسِيةِ مَالُولَيْكَ هُمُ الْمُفَلِّحُونَ بِي الرَّحِيرُوان كوماجت بواورج

تنحص است نفس كے بخل سے بجادیا گیا سواسیے بی دوگ فالاح پلنے والے بیں ۔ انصار دميت سفهاجرين كمساغري بكريين وسين كاادر الصاركا ابيتار نصرت وفدمت كابرتاؤكياس كانظيرونياك ناريخ مينبي ملتی ۔ انصارے عرض کیا کہ یارسول اللہ حباجرین کے اور ہمارے ورمیان ہمارے اموال تقسيم فرماديجة أب في انكار فروايا يجريه اب ط مون كحضات مهاجريا لعا كے ساتھ بالوں يم كام كريں اوروہ ان كا حصة دے دياكريں كي

له معیع بخاری ص ۱۹۵

انعاد کو بلاکر فرایا که تهه بین که که در ول الده سال علیه وسلم نے انعاد کو بلاکر فرایا که تهه بین کو بیان که که در ول اید و بین نے وسینے کا ال وہ کیا ہے انعاد کو بلاکر فرایا که تمہیں ہی تحرین کا مال اور جائی لاد میں نے وسینے کا ال وہ کیا ہے انصاد نے عرض کیا ہم اس صورت میں اس مال کو ساسکتے ہیں کو جس قدر جہیں ویا جا اس قدر مہا جرین کو بھی حالیت فرائیں آپ نے فرایا اگرتم نہیں لیتے توصیر کروہ ہاں اس قدر مرد بالاقات کر وہ مرزید فرایا کرمیرے بعد تم دیجو کے کدو دوروں کو تم برترجیح دی جارہی سے اس وقت تم صرکرنا کیا

مها جرین کی تجارت انعماد کے درمیان موا خات قائم کردی توحفزات انعا فهبت بى زياده ايث ارا درقربانى كامظامره كياس كسلمي جووا تعات كايت كالك بي ان يس سه ايك يسه كم صرت عدارمن ابن و ف مها برا درحفرت سعدبن الربيع انصارى دمنى الشرحنها كدوميان دمشنة مواخات قائم بومبلنك بعد صدب الربيخ في البين عبال حدارهن ابن موف كم ساسف است تعاون ك بیش کش کیتے بوئے کہاکرانصار کوعلم ہے کہ میں ان میں سے زیادہ مالدار ہوں میں ایناآدها مال آپ کود سے دیتا ہوں اورمیری دوبیسیاں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں جب اس کی عدت گذرملتے توتم اسسے نکاح کرلینا بعضرت عبدالم ان نے بواب مي كماكران تعالى تمارس الى اور مال مى بركت عطا فرائ محم توتم بازار کی مبکه بنا دو (کھیے تجارت کراوں گا) چنانچہ انہیں موق بنی قینقاع کا داستہ بنا د با دیدایک مشهور با زار کا نام منیا) وه با زارس سیخت اوراسی دن مجدمتود اسا کاربار کیاحس کے نتیجہ میں کھر پنیراور کھر تھی نفع میں بیج گیا اور چنددن تک روزانہ مل لصبا بازارس مات سے بہاں تک کر ابنوں نے شادی می کرلی درول الشرسلی الشرعليه وسلم کی فدمت میں حاصر ہوئے تو آئے نے ان کے کروں پر کھے زردی کا اثر د کھا آئ ن فرمایا اے عبدالر من برکیا ہے (آپ کور زردر محف نا کوار موا) مصرت عبدالرمن نے ومن کیا یا رسول انتریس نے انساری ایک حورت سے نکاح کرلیا ہے پرنشان بیری اه صحیح بخاری ص ۲۳۸ -

کے میل جول سے لگ گیا ہے میں نے اپنے کیڑے میں خود نہیں لگایا ) آپ نے فرایا کتا ہم مقرر کیا ہے ؟ عرض کیا ایک مختلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرایا دلیم کرو اگر جوایک ہی بکری ذیح کر دولی

ایک مرتبه صفرت الومونی اشعری رضی الشرتعالی عند نے مصفرت عمروضی الشریخ مصصدیث بیان کی کرجب کوئی شخص میں بار آنے کی اجازت طلب کردے اورا جانت منطح تو واپس ہموجائے ، مصفرت عمرضے نز بایک اس برگواہ فائم کرد کہ داقعی بر برول اللہ صنی الشرتعالی علیہ وسلم کا ارشا دسہے۔ ابنوں نے حصفرت ابوسعید کو پیش کیا جنبوں نے گواہی دی کرمیں نے بھی رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے دارشا دسنا ہے اس برصرت عرصی الشرعی الشرقعالی عزنے فر بایک کی خرید دف و فت میں مشغول رسے اور عمرصی الشرحی ال

تعنرت الومريه وضي الله تعالى فرده نخيبر كموقو ير رمول الله صل الله تعالى على على عدمت على من العالى على عدمت على من العرب ما ضر بوت على جارسال كه لك بحك فدمت على من رسم ليكن احاديث شرليفه دير تمام صمابه سے زياده انہيں سے مروی ہيں الاوں كوبوب ہونا تقالہ پالے فرصار تواس قدر روايات بيان نہيں كرتے يہ كيے بيان كهتے جلے جاتے ہيں صفرت الومريه وضي الله تعليظ فركوكوں كه اس تعجب كا پنت جلا قوفرايا :

" تم وك كهتے ہوكيا بات ہے بہا جرين رول الله صلى الله عليه و ملم سے يا حاديث نقل نہيں كہتے اور كيا بات ہے انصار ان حدیثوں كى روايات نہيں كرتے (جوالومر بي بيان كرتے ہيں) بات يہ ہے كرمها جرين توبازاروں ميں اپنے كار دباد مي مشغول رہتے سے ادرا نصار ابني زينوں كى د كھے بھال اور كاشت كارى ميں گھے رہتے تھے۔ ميں معتكف آدمى تقارسول الله صلى الله تعالى عليه و لم كام بي مون توب زيادہ حاصرى معتكف آدمى تقارسول الله صلى الله تعالى عليه و لم كام بي ماضر ہوتا تقا اور وہ لوگ دينے والا تقا و و مرسے صفرات غا تب ہوتے تھے تو ميں حاضر ہوتا تقا اور وہ لوگ عبول جاتے تھے اور الله تا و و مرسے صفرات غا تب ہوتے تھے تو ميں حاضر ہوتا تقا اور وہ لوگ عبول جاتے تھے اور الله تا دور ميں يا در كھتا تھا، اور ايک دن كى بات يہ ہے كرون الله صلى الله على اور الك دن كى بات يہ ہے كرون الله صلى الله عليہ و الله على دور الله تا دور الله تعاد ور الله تا دور الله تعاد ور الله الله ور الله تعاد ور الله تعاد ور الله تعاد ور الله تعاد ور الله الله ور الله تعاد ور الله تعاد ور الله الله ور الله تعاد ور الله الله الله ور الله تعاد ور الله الله ور الله تعاد ور الله الله ور الله تعاد ور الله ور ا

الصحيح بخاري ص ٢٠٥

عليه وسلم ففرايا بكون سے جوا بناكيرا بجها دے ميں ايك بات كهنا جا ہتا ہوں ميري بات ختم ہوسے تک کیڑا بھا سہے اور بات ختم ہونے کے بعداس کیڑے کو اعلا ایمر است خبم سے لگاہے ) جوشخص الیسا کرنے کا میری جوعی کوئی بات سے حاکمی مذہبولے گا يسف ابناكبرا بجماديا بجررسول الشرصل الشرتعالي عليه وسلم في ابني بات بيان مرائ اس كے بعد اپتاكيرا برسف الحاليا الحاكر اپنے تم سے لگاليا الله كي تسم اس كے بعد سے یں کوئی بھی بات نہیں بجولاجو میںنے رسول الشرصلی الشرعلیروسلم سے سی ہواالشر كاتسم أكركتاب الشرمي يه آيت منه جوتي تومين بمي يمي تم سے يجه بيان مذكر مّا وه آيت يسبع: إِنَّ الَّهِ يُنَ يُكُمُّونَ مَا أَ نُولْنَا مِنَ الْبَيِّنَانِ وَ الْهُدَى (البَوْ) ، الْأَخُوالا إِنَّ اس آیت پیملم چھیائے کی وعید بیان فرمانی ہے مصرت الوہ رہے ہے النّہ سور کامطلب یہ بھاکھ ملے جھیانے کی جو وسیدہ اس کی وجہسے میں ا حادیث بیان کرتا دوں .

تصنرت الوهرميره رصى الشرتعالى عندك بيان مصمعلوم مواكر حصنرت كمثر اويضرت عدار عن بن موت کے علاقہ ومگرمہا ہرین کرام میں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بدرتجار كرت سخة حضرت الوكرمديق كاكاروبار تومشهور مي سبح، مصرات مها بوين انصار مدید پر اوج مناب ان کے باغول بی کام کیا ، کاروبار می گے اور اینا ترج نود ا عِلْى نِهِ سِكِ النَّهُ عَكِرِمِنْد بِهُوسِتْ - الرَّجِيْصِراتِ انصار سنة عِي ابني روا داري مِن كون ىرنىيى ركمى .

## حنرات انصارك فضائل

حصزات انصاريني الشرتعال عنهم كي حوفضيلتين اما دميث شريعيرمي وار د مولى بين الن من سن براى نعنيلت توييد كدرسول الشرسل الشرتعالي عليه وسلم نے ہجرت کے بعداوری زندگی مدمیت منورہ ہی میں گذاری اور فتح سکر کے بعد عبی معيدمنوره بى مي رسه ورانصارت فرمايا معكما لمحيا والممات تهارب

له ا خرماه في الصميمان

بى سائقىمىرى زندگى سے اور دوت سے ایک مرتبرات نے ارشاد فرمایا کرانصار جس وادى اور حس گھائى ميں ميں ميں اس گھائى ميں جلوں گا اور اگر ہجرت نه ہوتی تو ميں بھى انصار ميں سے ایک فرد ہوتا لے

معنرت براربن عازب رضی الشرتعالی عندنے بیان فرمایک درمول الشرصلی الشرتعا علیہ وسلم نے ارشا دفرمایا کہ انصاد سے ٹوئن ہی مجتبت کرے گا اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گاجس نے ان سے محبّت کی الشّدان سے مجتبت فرمائے گا اور ان سے حبس نے بغض رکھا وہ الشّر کے نزد کے مجمی بخوص ہوگا ۔

معنرت انس بن مانک رضی الله وزنے بیان کیا کہ رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبر انصار کی مورتمیں اور بجے بچسی شادی سے واپس آرسید سے انہیں دیکھا اور کھڑے ہوکر فرمایا کہ اللہ گواہ ہے تم لوگوں میں مجھے سیسے زیادہ محبوب ہوئی کہ آپ نے تین بار فرمایا اے

#### بهجرت کے بعد تعض مہاجرین کا امراض میں بتالا ہونا

رسول الشمل الشرتعالے علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بہلے مدیمت مہنورہ وبال شہر تھا اس میں بخار کشرت سے آنا تھا جو بہت بخت اور گردن تور ہوتا تھا، اور اکثر افراداس میں مبتلار ہتے تھے، حضرات صحابہ رصی الشرتعالے عہم جب کرسے ہجت کرکے مدیمہ منورہ ہہنچے تو و ہاں کی و بائی آب وہواسے متا ترجو تے اور بخار میں مبتلا ہوگے، مبتلا ہوسے والوں میں حضرت ابو بجرصدیت رصی الشرتعالی عزاور مصرت بلاك اور حضرت عامر بن فہيرة مجی تھے، حضرت عائمتہ رصی الشرتعالی عزاور کوجی بخاراً گیا تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ اُن کے مرکے بال تک اور کئے تھے، جب حضرت ابو بجر ماری الشرحی الشرحی اللہ تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ اُن کے مرکے بال تک اور کئے تھے، جب حضرت ابو بجرہ اور حضرت عائشہ صی الشرحی اللہ تھا کہ اور اس قدر شدید تھا کہ اُن کے مرکے بال تک اور کئے تھے، جب حضرت ابو بجرہ اور حصرت بلال رصی الشرق اللہ عنہا کو بخار آ یا توصفرت عائشہ صی الشرق اللہ عنہا مزاج برس کے سائے تشریف سے گئیں، اس وقت اُن کی عمرسات آ کھ سال تھا تھا اللہ عنہا مزاج برس کے سائے تشریف سے گئیں، اس وقت اُن کی عمرسات آنے کھ سال

نے میجے کاری ص ۲۲ ۵

عتی ٔ اور پرده کاحکم بحی نازل نہیں ہوا تھا ،حصرت ابو بحررضی اللہ تعالے عز بخاری یہ شعر پردها کرست تھے۔

كُلُّ الْمُوعِيُّ مُّصَيَّحٌ فِي المُسلِمِ وَالْمُوتُ اَدُنْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِمِ الْمُوتُ اَدُنْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِمِ الْمُسلِمِ اللهِ الْمُسلِمِ اللهُ الْمُسلِمِ اللهُ الْمُسلِمِ اللهُ الْمُسلِمِ اللهُ الل

معنرت بلال رضی الشرتعال وزکو کومعظر بہت یاد آنا عقاا در بخار اُ ترجانے کے بعد مکترک یا دس بلند آوازسے یہ دوشعر رہم حاکرستے ہے،

اَلاَ لَيْتَ شَعْرِيْ هَلُ أَبِيْ مَنَ لَيُلَةً ﴿ بِوَادِ قَحَوُ لِيُ إِنْ حَرُ وَجَلِيلُ اللَّهُ مَا يَكُولُ وَادِي مِن كَذَارون كَا كُميرِ فَ مِر بِهِ اللَّهُ مَا كَا كُولُ وَادَى مِن كَذَارون كَا كُميرِ فَ مِر مِن اللَّهُ مَا كَا كُولُ وَادَى مِن كَذَارون كَا كُميرِ فَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا كَا كُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

اذنور کرمعنلی کے جگل کی مشہور گھ کسس ہے جو بہت عام ہوتی ہے ، یہ گھاکسس نوشبودار ہوتی ہے ایک کی مشہور گھاکسس نوشبودار ہوتی ہے بہتے ہوئے ہے دونوں گھایں گھاس ہے اس سے چیر دینے و بنایا کرنے سے بیٹے بیٹے دونوں گھایں گھاس ہے اس سے چیر دینے و بنایا کرنے سے بیٹے بیٹے دونوں گھایں داذھر دجلیل) کرمی اور اس کی وادیوں میں ہوتی ہیں ادر کسی جگہ نہیں طتی ہیں ۔

ادرسیں بہار فاہر ، ول سے (یسی یا بھی یہ ددوں بہاد تھر رہیں ہے) مقام مجنہ کے باسے میں شراح مدیث نے کھاہے کہ بر مگر کم معظم سے چند میل کے فاصلہ پرہے کسی نے کہاہے کہ یہ مگر مُرُّال تَظَہران میں تھی اورکسی نے بتایا ہے کر کم معظم کے نشیبی حصر کی جانب ایک برید کے فاصلہ بریمی ، زماز کما بلیت میں بہاں

د ما الحد كا جاندنظر آسف و من الماريد من الماريد من المحدة على روز كفى المجاز فى الجد كا جاندنظر آسف وس ون بازار مكماً عماء اس كے بعد آن على روز كفى المجاز شى بازار مكماً عماء اس كے بعد مج كے المع منى كورواز بموم التے متح .

شاکہ اور کمفیل کے بارسے ہیں شراح نے کھاہے کہ یہ دونوں کر سے تبین سیل دورد و بہاڑ ہیں اور بعض جعنہ کے قریب معام جہ نہ کے قریب معام خرا ہے کہ میں جمار کا کہ یہ دونوں بہاڑ ہیں بجرو ہاں سے میرا گذر ہواتو بتہ مہالکہ یہ دونوں پان کے جٹے ہیں "نیکن علامہ زرقانی نے خرایا ہے کہ دونوں با تیں اس طرع جمع ہوتی ہیں کہ بہاڑوں میں یا بہاڑ دوسے قریب دوجے ہوں البذاجی سے کہ دونوں با تیں اس طرع جمع ہوتی ہیں کہ بہاڑوں میں یا بہاڑ دوسے قریب دوجے ہوں البذاجی سے کہا جٹے

علامہ زرقانی نے پہی فرمایا ہے کہ یہ دونوں شعرخود مصرب بلال رصی الشر تعاشے عدید کے بہیں ہیں بھر کرین غالب مجرہی کے شعر ہیں ہواس نے اس وقت کے تعریب بن خزا عدنے اس کو مکرمعنل یہ سے نکال دیا تھا گیے

حسنرت بلال رصی السُّر تعالے عندھے تو مبشر کے رہنے والے کیکن برمہا برس ہو کہ مکمعنلم میں رہے سے اور وہاں کی مرز مین سے مانوس سے اور مدینہ منورہ آستے ہی وبانی بخار میں بڑگئے ہے اس لئے مگر کی مرز مین کے چھوٹ جانے پرلبلود جسرت اور

له صحح بخارى مع حاكستسيد فتح البارئ ا وجز المسلك من ١٢٩ و ١٣٠ ج

ہیں اس کی بات بھی درست ہوئی، والسُّراعلم ۔

افسوں کے بیٹ عرائی صف تنے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ" کاسٹس ایس مکہ کی وادی میں بہنے جا آ اورو ال گھاس كے درميان المتابيعتا، اور كاستس إكريك راسته كے بيا الول اور بانيوں بر ميرا گذر موتاا در يرانے وطن بېنجنا نصيب موتا۔

ان اشعاد کے ساتھ حصرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندے کمر کے مشرکوں کے مرعنوں ك الناب المرية برد عالمي كى كدا الشراشيد، رجعه، عتبه المية برلعنت كرجنبول في يم كو ہماری سرزمین سے نکال کروبا وال زمین میں آنے برمجور کیا۔

حضرت عائشه منى الله تعالى عنبائ ضرباياكه ميس في حضورا قديم سلى الله تعاسك عليروسلم ك خدمت ميں حاصر بوكر بھنرست الوبكر أ وربھنرست بلال كے بخار كا اوران كے كمعظيك اشتيان كاذكركياتوآب فالشمل شاذاك باركاهي بيدعا فرمان كدر

الله عيديس السنا المديدة "اكالشريرين مي مجوب بنا ع حسنام كمة او الشدة دعيما كركم عيم كوميت ب اللهدربادك استافي بالكاس على زياده محبت دس صاعناوق مدناوص بخفا دعا الترجاب مساعين لناوالقل حُمَّاها الح ادر بهاس مدي بركت معافرما اور مدمیزگی آب و جواکو درست فرما الحُصفة. د اوراس كرار كو قد سيع د

رصحیح بخاری ص۲۵۳ ت۱)

جنا يخه حضورا فد سس ملى الله تعالى عليه وسلم ك دُعا قبول مونى اور مدميز منوروك آب و جوا نهایت عدو جوگئ اس کی جوا اوراس کی مٹی میں شفاہے اس کی جمینی جمینی براکے اڑے معلوم ہو تاہے جیسے دل پڑسبنے کر بہار قطرے گردہے ہوں اکسس کی گلیوں می جیب کیفیت سے اور درو داوار می عجیب بہارسے آپ کی دعا کے بعد مرينه منوره حضارت صحابين كواليسابى محبوب بوكيا جيساكه مكرمع فليتقا بكراس صبحى زياده محبّت ہوگئ اور مدمین کے عیلوں میں صاح و مدمی تھی بہت زیا دہ برکت ہوگئ جر أج تك أنهمون سعد ديمي حاتى بعصاع اور مداس زملف مي بيمانون كمام عقر، جن سے ناپ کرنز بدو فروخت کرتے ہے۔

جُعذرابغ کے قرب ایک بستی بھی اس زماندی ویاں یہودی رہتے تھے اس کے مدینہ منورہ کے بخار وی رہتے تھے اس کے مدینہ منورہ کے بخار کو ویاں بھیجنے کی دعا فربائ ، یرین ہے کہ آب وہ او توعدہ ہوگئ اور جھنے کی دعا فربائ ، یرین ہے کہ آب وہ او توعدہ ہوگئ اور آج تک اجا دہ ہے بحضو اقد مصلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مرتب خواب میں دیجا کہ بال بھرسے ہوسے ایک میاہ عورت مرین منورہ سے آب نورہ میں داخل ہوگئی ، آپ نے تعبیردی کہ مدیرت کی و بار منتقل ہوگئی ہوگئی کے میں میں جباری کی مدیرت میں داخل ہوگئی ، آپ نے تعبیردی کی مدیرت میں و بار منتقل ہوگئی کے میں جباری کی مدیرت میں و بار منتقل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے میں میں جباری کی مدیرت میں و بار منتقل ہوگئی کے میں جباری کی مدیرت کی دورم اتا ہے ۔

مدید منوره می جوآج کل کسی کو بخار آجا بہدے یہ آب و بواک فرانی وجسے نہیں ہے اور د و بال بخارہ ہو بخار کے جود و سرسے طبعی اسہاب ہیں ان کی وجسے بخس اسے اور بخار تو کو بسے بخس میارک ہے اس سے توب گناہ معان ہوتے ہیں۔

اللہ اور بخار تو کو کسے سے بہت میارک ہے اس سے توب گناہ معان ہوتے ہیں مفر صفر راقد میں اللہ تعالی ملیہ وسلم کو مدیر نہ تورہ سے بہت ہی مجت بھی ، سفر سے واپس تشریعت الستے ہوئے جب مدین منورہ کی دلیاد وں پرنظر اللہ تی تقی قو آپ کا کا کہ اسے واپس تشریعت الستے ہوئے جب مدین منورہ کی وجسے آپ سواری کو تیز کر دستے ہے ، کو تیز کر دستے ہے ، کو تیز کر دستے ہے ، کا ارشاد سے ،

محنوت ابن تمریفی الشرتعالے عنہاسے روایت ہے کرحنور اکرم صلی اللہ تعالیے علیہ وکم سفارشاد فرمایا کر سے ہوسکے کہ مدینہ میں مرسے اس کو چاہئے کہ وہ مدینہ

یں مرے کیونکریں اس کے نئے سفارشس کروں گا ہجو مدسیت میں مرہے گا . دا حمد و ترفدی و قال حن صحیح عزیب اسسناد آ)

ایک مدین میں ارشادہ کہ کوئی شہرالیا نہیں جس میں دقبال نہینے گاسوائے مکہ اور مدین میں دقبال نہینے گاسوائے مکہ اور مدین میں میں میں میں میں ارشاد میں ارتبائے کا دقبال ویاں بہنچ گا وشہر میں وا فل نہ ہوسکے گا، شہر کے باہر، شورز میں میں اترجائے گا اس وقت مدین میں ارز لزلہ آئے گا جس کی وجہ سے ہرکا فراور منافی مدین سنے کا کرد جال کے ساتھ ہو جائے گا۔ وصیح بخاری)

ایک حدیث میں ارشادہ ہے کہ د قبال مشرق کی جانب سے آئے گا اور اُ حدیکے بیجھے انزے گا، بھر فرشنے اس کا رُخ شام کی طرف کردیں گے اور وہ و اِس حاکر ہلاک ہو مائے گا۔ وسلم )

ایک اور صدیت میں ارشاد ہے کہ مدینہ میں طاعون اور د قبال داخل نہ ہوگا دسلم)
اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہمی ارشاد خربا یا کہ جوشخص اہل مدینہ کے بارے
میں کسی طرح کی بُرائی ( بینی د کھ بہبنچانے والی چیز) کا ارادہ کرے گا النشاس کو اس طرح
بی کھی اور سے گاجس طرح نمک بانی میں بھیل مباتا ہے۔ رسلم)

جن صفرات کو مدین طیب میں رمنا نصیب سیط اس نعمت پراکشر تعالی کا مشکرادا کری اور مدینه واہل مدینہ سے جت کری کسی سے کوئی تنکیف بہنی جائے تو درگذر کری اور تکیف دینے والے کے حق میں دعا کریئ جس طرح ممکن ہو دکھ تکیف کے ساتھ آخری دم تک مدینہ میں رہی تاکہ مدیمین موت آئے.

ایک مدیث بی ارت ادب که به است بایان بدیزی طرف اس طرح مدف که آجائے گا جیسے سانب ابنے بل که طرف اس کر آناسید، اور ایک مدیث بی بول ارت است کا جیسے سانب ابنے بل که طرف محث کر آناسید، اور ایک مدیث بی بدین ارت کا ام طائب رکھ کے اور بیض احاد میت بی بدین کو طیتبہ فرایاسید و رسلم )" طیبہ اور طائبہ دونوں معنی پاکیزہ ہیں ۔

ایک مدیرت میں ارشاد سے کہ مرین لوگوں کو گناہوں اس طرح دور کرتاہے بیسے بی اور اسلام کا مدین ہوگائی کا اس طرح دور کرتاہے بیسے بی اور اسلام کا مدین ہوگائی کا اس طرح دور کرتاہے بیسے بی اور اسلام کے مدین لوگوں کو گناہوں کا سالم حدور کرتاہے بیسے بی اور اسلام کا مدین کو کا کھیں کے دور کرتاہے بیسے بی کو کھیں کا کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کا کھیں کا کھیں کا کھیں کا کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کا کھیں کا کھیں کا کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کا کھیں کا کھیں کا کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کا کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کا کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کا کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کے دور کرتا ہے بیت کیں کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے کی کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بیٹ کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کی کھیں کرتا ہے کہ کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کرتا ہے کہ کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بیسے بی کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بی کرتا ہے دور کرتا ہے بی کھیں کی کھیں کے دور کرتا ہے بیا کہ کو کے دور کرتا ہے بی کھیں کے دور کرتا ہے بی کھیں کے دور کرتا ہے بیا کی کھیں کے دور کرتا ہے دور کرتا ہے دور کرتا ہے بی کھیں کے دور کر کر کے دور کر کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کر کر کر کے دور کر کر کر کر کر کر کر کر کر

كيل كيل كو دوركرتى معد د كارى)

مرینطیتری کسب دنیا کے سئے ندرسے اور مدینہ کواس سئے نچیوڈے کوالال جگہ مال بہت ہے یا بخیزی سستی ہیں ہصرت سفیان بن الی نہ میررضی الشرتعالی علیہ وسلم کوارشا دفرماتے ہوئے عزنے فرما یک میں نے حضرت ریول اکرم صلی الشرتعالی علیہ وسلم کوارشا دفرماتے ہوئے سناکہ میں فتح ہوگا، بس لوگ آئیں گئ اپنے جانوروں کوچلا کردے جائیں گئ اوراپنے مالا کر اور جوکو ل ان کی بات مانے گااس کواعثاکہ و بال بے جائیں گئ مالانکہ میں ہے اور شام فتح ہوگا ہیں گئ صالانکہ میں گئے جوانی وارشام فتح ہوگا ہیں گئی سے اور اپنے اہل وعیال کوا ور جوکو ل ان کی اگئ سے کرسے اس کواعثا کر دیاں ہے جائیں گئ حالانکہ ان کے سانتے ہوتے ، اور جوکو ل ان کی اگئ سے جانے ہوتے ، اور اپنے اہل دعیال کوا ور جوکو ل ان کی اگئ سے جانے ہوتے ، اور اپنے اہل وعیال کوا ور جوکو ل ان کی اگئی سے جانے ہوتے ، اور وں کوجلائیں گئی جو اپنے جانوروں کوجلائیں گئی جو اپنے جانوروں کوجلائیں گئی جو اپنے جانوروں کوجلائیں کے وار اپنے اہل وعیال کوا ور جوکو ل آن کی بات مان سے گااس کوا عظا کر و باں لے جائیں اور اپنے اہل وعیال کوا ور جوکو ل آن کی بات مان سے گااس کوا عظا کر و باں لے جائیں کے والائل مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا ، کاسٹس وہ جانے ہوتے ، د بخاری )

## بجرت كے بعد مكة معظم كوواليي كالحكم

FAP

سعد بن خوله ب) یہ اس سے خرمایا کہ حضرت سعد بن خولہ نے کومعظم سے بہرت کی تھی۔

پھر ج کورنے کے لئے کومعظم سے نے معظم سے بھروا یہ وفات پاگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کو اہش معنی کر جن صحابی نے کومعظم سے بھرت کی تھی دو دوبارہ \_\_\_\_ کر معظم بیں جا کہ معظم سے بھرت کی تھی دو دوبارہ میں ایک کر معظم بیں جا کہ معظم بیں جا کہ معظم بیں جا کہ معظم بیں جا کہ ان کا قواب ایک لاکھ مفاروں کے برابر ہے اس کے با وجود آپ کی ہی خوا ہمشس تھی کہ مہاہرین داہی کہ محاکم رہ ہیں۔

رسول الشمسل الشرقعال عليه و لم كم بجرت فرما فست بهلے بهت سے صحابه مریز طیبر کو بجرت کرسگت محق بھال علیہ و بجرت کرسگت محق بھال میں مازب رضی الشرف نہاں کیا کہ سب بہلے ہمارے ہاس مصعب ابن تمیر اور ابن ام مکتوم ہے ہے یہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید بڑھا یا کرت سے ان کمیر اور ابن ام مکتوم ہے ہے یہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید بڑھا یا کرت سے ان کے بعد بلال اور سعد بن ابی وقاع فی اور عمار بن یا سر بہنے بھر عمر بن الخطاب بیس صحابر کی ہم ابی میں مرمین منورہ ہے ۔ ان کے بدر کو لئے مسل اللہ قعالی علیہ و لم تشریب لائے ۔ یس نہ بیس و کھا کہ مدینہ کے رسمنے والے کہمی استان خوسش ہوئے ہوں جیسا کہ دیوں اللہ مسل اللہ تعالی علیہ و بم کی تشریب اور کا اللہ مسل اللہ تعالی علیہ و بائم کہ بیا کہ الا علی اللہ اللہ اللہ کا کہ کہ بیا کہ دیوں اللہ مسل اللہ تعالی علیہ و بائم کہ بیا کہ کہ کہ تشریب اور عفائل کی ہوئے اللہ کہ کہ کہ تشریب یا دکر لی عقیں ہے اور عفائل کی جذر مورت ہیں یا دکر لی عقیں ہے۔ اور عفائل کی جذر مورت ہیں یا دکر لی عقیں ہے۔ اور عفائل کی جذر مورت ہیں یا دکر لی عقیں ہے۔ اور عفائل کی جذر مورت ہیں یا دکر لی عقیں ہے۔

لے سورة الجوات سے لے کرسور الناس تک تمام سورتوں کوعفصل کہا جاتاہے۔

# حضرت مہیب ٌروی کی ہجبرت کا واقعہ

صهیب بن سسنان روی کوروی کہاجا تاہے۔ در تفققت وہ روی نہیں تھے
اطراف موسل (عراق) کے رہنے والے تھے۔ رویوں نے ان کے علاقہ پرجملہ کیا اور
انہیں قید کرے لے گئے۔ آپ اس وقت کم سن تھے روم ہی ہیں ہے براھے۔ بھر بنی
کلب ان کو خرید کر مکم معظم ہیں ہے آئے۔ ان سے عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد
کردیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب برائے۔ ہوگئے تھے توروم سے بھاگ آئے تھے اور مکم معظم
میں عبداللہ بن جدعان کے صلیعت بن گئے تھے۔ ان کا شمار قدما سے صحابہ بی جو تاہے۔
اُن سے پہلے تیں سے کھے اور چھزات مسلمان ہو چھے تھے جھزت مہدینے بھی ان لوگوں
میں سے ہیں جنہیں کہ والے اسلام لانے کی وجہ سے مارا پہلے کو تھے تھے۔

حضرت مهيئ في جرت كا الأده كياتو قريش كو بنة جل گياتوا نهون سفان كودك ويا الده كياتو انهون سفان كودك ميا و يا اور المحفظ كرتم محمع خله مين آسف في نگدست مقط حقير بنق تم بمارسينهم بين كه به بير يمي كمايا اور الب جلهة بوكه بمال شهر هجود كرا بني جان اور مال كورك كر حيلے جا و الله كي قسم اليار بوگا بحضرت مهيئ في فرايا اگرمي ابنا مال تهيمي تمهار ساسك جهود دون اور تنها جلا جا و آن كياتم اس بر لوحنى بوسكة بهو . قريش كوف كها بال اليا بوسك به وسكة به المال جود كر ايا بال بين كم معظم بين في فرايا جلومي تمهار سائة ابنا مال جود كر مدينه منوره دوانه به و تا بول و بين كم معظم بين جود ديا اور بجريت فراك مدينه منوره آن كيانه

مغرین فرمایا ہے کہ آمیت کریمہ: وَمِنَ النَّاسَ مَنْ یَسَّرِی نَفُسَهُ ابْسِتِ عَاءَ مَرُضَا وَ النَّهِ وَمِنَ النَّهِ النَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ مَرُضَا وَ النَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مَرُضَا وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُنْ الْمُؤْلِقُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُلِكُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالِمُولِقُولُ وَالِمُولِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالِمُولِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْل

له الاصامه والاكمال لصاحب المشكاة كم سيرت النبشام

خربدلیتا۔ اور الشراب بندوں پر بڑامہر بان ہے)۔ مصرت مہیب رضی الشرعنکے بارسے میں نازل ہمولی ۔ ملية الاوليارص ١٠١ ج الين حضرت سعيد بن المسيب سينقل كياب كربيب حضرت صهیب رومی رصی الله یونه مدمینه منوره بجرت کرنے کی نیت سے (مکرمعظیہ) بكا ترقريش كم جنافرادان كم يتي لك محكة تاكه ان كودالس كري جمزمت مهيب رومی رضی الشرحذاین مواری سے اترے اور اسیف ترکش سے تیرنکلے اور ان سے کہا كرائة ويش كوكوا تهبي معلوم ہے كرمي تم سے براھ كرتيرانداز ہوں اور خدا كی قسم كاكركتا مون كرتم مجرتك بنيل بهنغ سكت جب مك كريس اسط سارس تيريتهارى طرف نر بھینک دوں جومیرے ترکش میں بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد لیں ابن تلواد سے راوں گا جب تک میرے ای تی سکت رہے گی اب تم جو ما ہو کرلو، اور ایک صورت یہ ہے کرمیرا مال اورمیرے کیوسے جہاں کرمیں مکے بی میں تہیں اس کا بہت بتا دیتا ہوں تم ان کو لے او اورمیراراست جھوڑ دو۔ وہ کھنے گے ماں یہ تھیک ہے ہم اس پرراصنی ہیں، اس پروہ اوگ چلے گئے اور حضرت صہیب سے مفرقطع کرکے مدیمند منورہ بهنع مح بيب ريول الدُصل الدُمليدولم ك خدمت مِن حاصر بوسة وآتين فرايا ر بح البيع ابا بحيني ، د مح البيع ابايحين داك الوكيلي يربيع نفع والى اسك ابريميلي بربيع نفع والى ب اجس كامطلب برسي كاعتواري مي دنياخري كركيجوابي حان اوردین کو بچالیا یا نعنع کاسوداہ (ابریجی حضرت صهیب کر کمنیت ہے)ان کے بہنچے سے پہلے ہی حصرت جبرئیل علیات لام نے رسول الشرصل اللہ علیہ وسلم کو واقعہ ک خبردے دی متی ۔ حصنرت ام سامنر کی ہجرت

رس دم سعن می الد عنهان بان کیا کرجب ابوسلم نے مرمیز منوں کو ہجرت کرنے کا داوہ کیا آو اسلم نے مرمیز منوں کو ہجرت کرنے کا داوہ کیا آو اسپنے اون کی اواکسا اور پھر مجھے اس پرموارکیا میری گود میں سلمہ ابن ابی سلمہ کو میٹھا دیا اور اونرٹ کی تحل کیو کر مدمیت منورہ کی طرف روانہ ہو گئے جب موالم غیرہ

PAY

(جومیرے میکے والے بخے) نے یہ ما جراد مکھاتو آراے آگئے اور کھنے گئے کوتم توجاہی رہ ہو ہماری بی کوسا تھ سے چلے ؟ کس بنیاد پر ہم اپن بھی کو تہارے ساتھ جانے ویں یہ كبهكرابوسلم سعاونث كالهار كهينع لى اور مجها بوسلم سعيمه كدديا جب يهور تخال بمیش آن توابوسلم کے فاندان کے لوگوں نے کہا کہ جب ہماری بھی کو اس کے توہر کے ساتھ نہیں جانے دستے (ایتا) کو بھی تہارے قبعنہ میں نہیں رسسنے دیں گے اب ہم مین افراد انگ انگ ہو گئے ، ابوسلم تو ید مینہ منورہ چلے گئے میں بن مغیرہ کے پاکسس رسط ملى اورمي بي كو بنوى والاسداين ساعتر المسكة (جو الوسلم كي قبيله والديق). یه مدانی ایک سال بمب رہی . اس عرصه میں میں روزانہ مبح کو میھریلی زمن برجاکر بنچیر حاتی اور روتی رہتی جب ایک سال کا عرصہ گزرگیاتو بنی مغیرہ سکے ایک شخص نے مجھے د کیدلیا اسے مجدیر رحم آیا اور اس نے بی مغیرہ کو کہا کتم اس سکین کو کیوں چوز ہیں دیتے تم نے میاں بوی اور بچہ کے درمیان جدانی کر رکھی ہے ۔ یہ بات س کرمیرے میرے نوگ بینی بنومغیرہ مجھ سے کئے کہ اگر تہاراجی میاہے تومیل جاؤ۔ جب بو عبدالاسدىعنى ميريس سرال كے لوگوں كواس بات كى خبر ملى كم بنومغيرہ نے مجھے ھوڑ د باست وميرسه بير كوهي والس كرديا. اب مي اونث برسوار بوكر بير كو كودمي بطا کر مدمیزمنوره کی طریف روانه ہوگئ بہب مقام شعیم پر پینچی توعثمان بن طلحہ سے الاقات برگئی انبول نے کہا کراسے الوامید کی میٹی کہاں جارہی ہوج میں نے کہا مدمیت منوره اینے شو ہر کے یاس جارہی ہوں کینے گئے کہ تمہارے ساتھ کون ہے ؟ يس في كما الله كاتم بس ميرا على الله الله الدري عيوانا ما ميا بياسيد ين كر انہوں نے اوس کی مہار کرمی اور میرے آگے آگے جل دیے حتی کہ مجھے مرینہ مور يهناديا اورقبيل عروب وف بينج كرمجرس كهاكراس بني العني قياء) من تهام شوهسسر بي حضرت ام سلم فرماتي بي كرم سفعتمان بن طلح جبيها مشريعيت اور یاک دامن آدمی نہیں دیکھاجب اونٹ سے اترف کا دقت آیا تھا تواونٹ کو بھاکردور ہوجاتے مخے بھراہے کسی درخت سے با ندھ کردورجا کرلیٹ جاتے ہے۔

اور جب چلنے کا وقت آ تا تھا توا ونٹ کومیرے قریب لاکر بٹھا دیتے بھے جب میں بچتہ کولے کرسوار ہوجاتی تھی توا ونٹ کی مہار کچڑ کرجل دیتے ہے گیے

د ورماضے مہاجرین

آئ کل لوگوں کو دیکھا جا تاہے کہ وطن تو جھوڑ دیتے ہیں بلکر سابق وطن میں جو دی زیرگی
ہیں وہاں منصرون یہ کرگنا ہوں میں جتلا ہوتے ہیں بلکر سابق وطن میں جو دین زیرگی
ہی اس کو جھوڑ کر زیادہ سے زیادہ گنا ہوں یہ شغول ہوجاتے ہیں۔ نمازی بھی جھوڑ
دیتے ہیں۔ شرعی پر دہ بھی انہیں تا گوار ہونے لگاہا اللہ کے دیئے ہوئے مال میں
سے اس کے حقوق اوا نہیں کرتے ، ذکر تیں حساب سے نہیں دیتے ۔ بائن یا مغلظہ
طلاق دے کر بھی جا بلی قانون کا سہا رہے کرعورت کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور عناد
و فساد اور جنگ و جدال کو اپنا وطیرہ بنالیتے ہیں ۔ کوئی دین کی طرف متوج کرے تو اس
کے گلے پڑتے ہیں ۔ کفر ریکات تک بحد جاتے ہیں ان سب باتوں سکے ہا وجود اپنے
کو جہا جسسرہی کہتے ہیں ۔

مهابرین مهابرین بی انصار کا وجود نبی ها اس کا ایک دجرتو دبی تا مهابرین کی خدمت که دینی تقاضوں کے مطابق زندگی گذار نے کا مزاج نہیں رہا۔ مهابرین کی خدمت کو اینا کام بھنے کی بجائے دارالہجرت کے لوگ یوں بھتے ہیں کہ یہ قوم ہمارے سائے بوگری گوارا بوجو بن گئی اور ہمارے علاقے میں اگر ہمارے حقوق پھینے گی، انصار کو ریمی گوارا نہیں کرمہا جرین ابنے دست و بازوسے اور تجارت وزرا بوت سے مال حال کرکے کہا ہیں اور کھائیں، دونوں فریق کو تصبیت کھائے جاتی ہے، ہنوص اپنی نیت کا جائزہ کے ایک اس نے کیوں ہجرت کی ۔ ہجرت اللہ کے لئے ہوتی ہے تواس کے برکات ہی اور ہوتی ہیں ۔

دوسري بات يرسبه كرمها جرين صاحبان دين برقائم نهبي رسبت اعمال صالحه

له الاصابه والاستيعاب البيابيه

PAA

ے بیتے ہیں بڑھ بڑھ کرگنا ہوں ہی تصدیقے ہیں اور دشمنا نب دین کی شہد پرمقای لوگ کو شمن بنالیتے ہیں ، دی تعاصے توجھ وردیئے ، خاص دنیا داری اورگناہ گاری ہیں لگ کے ۔ اس کے باوجود ہرامید کرتے ہیں کہ انصار ہماری مدد کریں مدد تو دین داری کوئی اس کے لئے مرتے ہیں کہ انصار ہماری مدد کریں مدد تو دین داری کوئی اس کے لئے مرتے ہیں اس کے سائے میں اس کے سائے مرتے ہیں اہل دنیا ہے تو اسی طرح سلے ہو سکتی ہے کہ ان کی ذاتی اشار میں اسٹر ملیے والی طرح سلے ہو سکتی ہے کہ ان کی ذاتی اشار میں اس کے سائے والی طرح سلے ہو ہو گا ہو ان اللہ صلی اللہ ملیے والی طرح سلے ہو سے ان اللہ دنیا ہے سے گریز کیا جاتے ، فرما یا رسول اللہ صلی اللہ ملیے والی ہو ہو گا ہو کو گوئی سے پاس سے اس سے بے رفیت ہو جا تھے سے اللہ ہو ان ہو ہو ہو تھے ہو ہو تھے سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے رفیت ہوجا وگری کے تو ہو تھے ہو گا ہو ہو تا ہے دو ہو تا ہے دو ہو تا ہے دو ہو تا ہو تا ہو ہو تو ہو تا ہو تا ہو ہو تو ہو تا ہو ہو تو تا ہو ہو تا ہ

ونیای طلب مرفطن چیوٹر زوا بے دنیا کی طلب میں طن چیوٹر نے والے

آئے کل مسلمانوں میں اپنا وطن مجبور کر اور پ'امر کیا کینیڈا ، آسٹریلیا جاکر آباد
ہوسنے کا ذہن بن راجہ ہے اور اس کا رواج بڑھتا جار اجہے ، ان ملکوں میں جلنے سے
جو دین خطرات ہیں اس طرف اوگوں کی توجہ نہیں ہے بہت سے اوگ جن میں طاندا نی
طور پر دسنی جذبات ہی اور تصرات اکا برعلمار اور سا داست وشیوخ کے اولاد ہیں وہ
بجی ندکورہ مما مک کی طرف مرخ کررہے ہیں اور کتنے ہی افراد و ضاندان و اس جاکر
آباد ہو میکے ہیں اور سلسلہ جاری ہے .

جو لوگ مما لک مذکورہ میں ماکر آباد ہوتے ہیں، مال کی طلب میں اپنا وان محیوسے ہیں، مال کی طلب میں اپنا وان محیوسے ہیں کا مناف میں اپنا والی میں میں اپنا والی میں اپنا والی میں اپنا والی میں میں اپنا والی مجبور اللہ مال ان کے پاس این وطن میں ہمو تا ہے تکین کثریت مال کی حرص میں اپنا والی مجبور کرنے ہیں اور بہت سے لوگ الیے ہیں جن کا مقصد کر مذکورہ مما مک کا صفرا فتیا رکوستے ہیں اور بہت سے لوگ الیے ہیں جن کا مقصد

له رواه الترفدي .

صرمف حب حا وسيد يعني ال كانفس انهيس ترغيب ديتاسي كه بابهر كمكون يصليس تو مثہرت ہو گی لوگ بڑا آ دمی بھیں گے اور عزیز وا قارب پر کہیں گے کہ فلاں صاب كوامر كمن نيشندل لگئ اوراس طرح سيدا يك فخركي شان پيل بروجائے گي ـ ان دونوں چیزوں پرنظر ہے لین اپنے دین وایان کی بقاروحا ظت کے لئے لوئ فكرنبيرسي اگركونى يخف صلال روزى طلب كيسے توشرعًا بُرى بات نبير نسين مال كى طلب بيرايمان كوخطرو بير الذالنا ور فرائعن وواجبات سير فامّل مومانا اور گناه والی زندگی گذارنا دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں مجی عذاب وہربادی ہے ية توننبس كها جاسكتا كرجولوگ ان مما لك عيم ماسته بي وه سب بي اينا دمين نقصان كربيطة بي ليكن اب مك جوبات سينغ ش آن سبے وہ يہ سبے كراكٹر لوگ ان ملول میں جاکر دینی ما حول نہ ہوسنے کی وجہسے اپنا دین واپیان کھو بیٹھتے ہیں اور ایسے افراد تو ہزاروں ہیں جنہیں وال بہنے كرحلال وحرام كى تميز نہیں رمتى نه شريعيت اسلاميه كى یا سداری رمتی ہے ، فرائض اور وا جبات مجبوٹ ماتے ہیں اور کبیرہ گنا ہوں ہیں ملوث ہو جاتے ہیں اگر دین بر با دہمواا در آخرت کے عذاب میں گر فتار ہوئے تو پرچند دن کی د نیا کی چیل بہل کیا فائدہ دسے سکتی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہیے : اتَّالدُّ نَيَا حَلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمُ فِيهِ فَيَنُظُرَكَ يُفَا تَعُمَلُونَ فَاتَّعَوُ اللَّهُ أَيْا وَاتَّقَوُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ترجمه: ونياليمى مرى عرى بيرب اللهم استهاس بن المنا فليف بناسة كالمجر وه دینے گاکتم اس میں کیاعمل کمستے ہو البذاتم دنیاسے بچواور عورتوں سے پر بہیزکرد الیعنی عور توں سے فتنہ میں مذآ و کیونکہ بنی امرائیل میں ب سے بہلافتر برظا ہر ہوا وہ عورتوں کا فتر تھا۔) كافروب كے ماحول میں الله تعالی کے ذكر سے غافل ہمو حاستے ہیں اور آخریت کی بیشی کا فکرنہیں رہتا فرائض کو بھوڑتے ہیں اور وا جبات کو بھی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہموج ستے ہیں ، خیانت ، فریب ال میں ملاوٹ ،رشوت لینے

دین اور حرام چیزوں کی خرید وفروخت کرنے اور حرام کھلفے پر میز نہیں کرتے۔
گنا ہوں ہیں نت بت ہونا ان کامزاج بن جاناہے یہ چیز ہی مؤمن بندوں کی شان
سے بہت دور ہیں یہ وہ باتیں ہیں جنہیں سب جانتے ہیں اور سب کی نظروں کے سانے
ہیں مؤمن بندوں بر لازم ہے کہ آخرت کے لئے فکرمند ہوں اور حقیرونیا کو ابنی زندگ
کامقعد در بنائیں ۔ لوگ من طلب و نیا کے لئے حاکم درہتے ہیں ان کے لئے سب
بڑا خطونسلوں کی بربادی کا خطرہ ہے ۔ عام طور سے اسلامی اور دینی ماحول معودی
عربیب پاکستان بنگلہ ویسے میں پایا جاناہے یہاں علم دین بھی ہے علار بھی ہیں،
دسنی مختین بھی ہیں اگو اسلام پر پوراعمل نہیں بھر بھی اور اسر کیر کے ماحول
سے بہت زیادہ بہتر ہے ) ۔

بولاگ ان بولول میں کام کرتے ہیں جن میں کے جانے والوں کو شراب بلائی جاتی ہے وہ لوگ جی اس وجید پر فور کسی عموما ایت یائی ملک ہیں مورکست کا مقام ہے کا اگر اس طرح کے بولوں میں نو کریاں کہ لیتے ہیں مورکست کا مقام ہے کا اگر اس طرح کی دکا میں کرسنے اور نوکریاں حاصل کرنے سے کے اور سا بھر ہی کہ اور کا ملک سا تھ ہی لینت براگئی توایس ہیسر کس کا م کا ؟ زیاوہ مال کا نے کہ لئے مسلما نوکا ملک جھوڑ کر کا فروں کے ملکوں میں سکونت اضتیار کرنا اور شراب ہے کو لفنتی بننا اس میں کون سا البیانفع سے جے مقصود زندگی بنایا جائے۔

رول الشصل الشرتعال عليه ولم كاارشاد بي حجل بي يابستي ميتين آدمي

ليمشكونة المسابيح ص ١٩١٢

بون اور و بان نماز قائم نری ماتی بو توان پرشیطان غلبه پایی هے البذاتم جاعت کواندم

پرا دکو کو بحری اس بحری کو کھا مبابہ ہے جوائی جاعت سے دور ہو مباتی ہے لیہ

دوسری مدیت میں ہے کہ انسان کا بھیر ایا شیطان جے ہے اور ربول الشمل الشر
علیہ وسلم سنے یعبی فر بایا ہے انابوئ مسن یعیش بین أظهر المکفاد.

دمی اس شخص سے بری ہوں ہو کا فرول کے درمیان زندگی گذار تاہے۔ ،
ایک مدیت میں ارشاد ہے کہ ٹون کا فرسے اتنا دور بہیں کہ دونوں طرف کی آگ

مطل قوایک دومرے کود کھائی زدے ۔ غیر سلموں میں رہتے ہوئے اپنے دین کا

اس سس نہیں رہتا ہے ۔ ہمارے ایک دوست کی بہن آسٹر پلیا میں رہتی می بھی جو الی دراز کے بعد آبس میں طاقات ہوئی تو بھائی نے بہن سے بوجھاتم و باس کس صال

دراز کے بعد آبس میں طاقات ہوئی تو بھائی نے بہن سے بوجھاتم و باس کس صال

دراز کے بعد آبس میں طاقات ہوئی تو بھائی نے بہن سے بوجھاتم و باس کس صال

دراز کے بعد آبس می طاقات ہوئی تو بھائی نے بہن سے بوجھاتم و باس کس صال

دراز کے بعد آبس می طاقات ہوئی تو بھائی نے بہن اسٹر پڑھوکر سور می کھا ہیتے ہیں ۔

دران یو باشر یہ ہو ؟ بہن نے جواب دیا کہ ہم تو و باس سم اللہ پڑھوکر سور می کھا ہیتے ہیں ۔

دران یا ذبائش یہ دین ما تول سے دور رہنے کا ان ہے ۔

دران یا ذبائش یہ دین ما تول سے دور رہنے کا ان ہے ۔

سیسلانوں سے درخواست ہے کردین ما تول میں دہیں اپنے بچوں کو دین سکھائیں قرآن و دریت بڑھائیں ہے دین کے ماتول میں نہ خود جائیں خاوالاد کو جانے دیں اگرایس فلطی ہو جی ہے توجلدسے جلداس سے چٹکارہ حاصل کرکے بنی ماتول عیں بہتنچ جہاں ایمانیلت کا نماز باجاعت کا اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا اور اللہ تھا کے ذکر کا اور دین کی محنت کرنے کا ماتول ہو ور نہ شیطان خود والدین کو اور ان کی آسنے والی نسوں کو دین سے دور کردے گا، شیطان انسان کا محلام ہوا دیمن ہورہی کر انسان جی میرے ساتھ دور نے میں جلے جائیں اور اس کے ایمان کی محنت کہت دول میں جورہی ایس اور شیطان سے اور تلاوت اور قرار اس کے ایمان کی محبت دل میں اور سرمُون کو عبادت اور تلاوت اور ذکر پر لگائیں ہو بہت بڑی کا میاب ہے۔ میں انداریات میں فرویا: و مَمَا خَدَ لَقْتُ اللّٰ جِنَّ وَ الْإِنْسُ إِلَّا لِیَ عُرِیْت کُونِ (۱۵) کے حرم انداریات میں فرویا: و مَمَا خَدَ لَقْتُ اللّٰ جِنَّ وَ الْلِائِسُ إِلَّا لِیَ عُرِیْت کُونِ (۱۵) کر میں اور میں نے بینات اور انسان کو صرف ابنی عبادت کے لئے بیا کہا ہے۔

المشكوة المعابيح مثل المجتم الغوا كدارا حد

کاسامان ہے۔
دیکیو قرآن کرم نے صاف بتادیا کہ کامیاب دہ ہیں جو دوز ش سے بچا دستے گئے
اورجنت ہیں داخل کر دستے گئے المذا ہر تخص ابنی زندگی اس طرح گذار سے کہ دوز خ سے
اورجنت ہیں داخل کر دستے گئے المذا ہر تخص ابنی زندگی اس طرح گذار سے کہ دوز خ سے
بڑے سکے اورجنت ہیں جاسکے۔ ہری جبری اور پھٹی دنیا کو مقصو دزندگی نرینا کہ جب
قرآن کر بم ہے مُتَاع المنع و روز دو حوسے کا سامان بتایا ہے۔ یا درہے کہ ان اوراق ہی
دو اور کی مخاطب ہیں ہیں جو ممالک مذکورہ میں دینی محمنتیں کوئے ہیں دین ک دعوت دیتے
ہیں اوراینی اولاد کو کفراور نس اور فوائشی وعریانی سے محفوط دیکھتے ہیں۔
بہری اوراینی اولاد کو کفراور نس اور فوائشی وعریانی سے محفوط دیکھتے ہیں۔
ایس ہم اسی پراکتفاکہ تے ہیں بیطوس اضلاص کے ساتھ اہلی ایمان کی ہمدودی کے
ایک تھی گئی ہیں اللہ تعالی ہے ہیں بیطوس اضلاص کے ساتھ اہلی ایمان کی ہمدودی کے
ایک تھی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق دیں اور معاصی سے بچائیں۔

ومادلك على الله يعونون



#### بسرهفه والرتمن الرجيث

نَحَدُهُ وَنصَ لَى عَلَى مَسُولَ الحَكَرِيْمِ

حنرن آدم علالب الم دنیا می تشریف لائے، ان کی البیہ محترمہ ساتھ تھیں دونوں سے نسل پیلی اور طری تعداد میں افرادِ انسان دنیا میں تھیں گئے (وَ مَتِّ مِنْهُ مَالِحِ الاَّ کَتِنْ مِدْ اَوْنِسَاءٌ ) رنسام: ۱)

ایک عرصہ تک و نیا میں مؤمنین ہی موقد بن تھے مجردی حق کے منکرین بھی ہیدا جو گئے ہت برسی مجی دنیا ہیں رواج پذیریہ گئی البحق اورابی باطل کے درمیان جب کیس ہوتی رہیں۔

مت کوایت کلیفین می نے دین توحید کی شمنی پرائیسی کمر باندھی اورآب کواورآ کے ساتھیوں کوالیت کلیفین مہنچائیں کا آپ اورآپ کے صحابہ ہجرت کرنے پرمجبور ہوگئے ، جب تک یہ حدارت مک معظم میں تھے ان کو صبر کرنے کا حکم تھا جنگ کرنے کی احازت نہ تھی ، جب مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہوگئے اورامن کی جگرماگئی اورا کی مرکزی جگر حال ہوگئی اجس میں اپنا اقتدار ہجی ہوگیا، توالٹر حق برنے اورائی مرکزی جگر حال ہوگئی اجب میں اپنا اقتدار ہجی ہوگیا، توالٹر حق برنے اورائی مرکزی حکم حال ہوگئی احمدی

ان لوگوں کواجازت دی گئی جن سے الا ائی کی جانی ہے اس وجہ سے کان خطام کیا گیا ، اور ملا اللهان كى مدد كريے بريشرور قا درہے ، بدلوگ احق اینے گھروں سے صرف بیکینے کی وجہ سے نكاك كي كرممارار الترب، اوراكر ات نہ ہوتی کراند بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ فع فرما آے تونصاری کے خلوت خلنے اور سود کے مبادت خانے اورسیرین می کثرت ساللہ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَّلُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُلِمُ وَالْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ فِي لَقَدِ نُرُكُ وِ الَّذِينَ ٱخْرِجُو امِنْ دِيَارِهِ فِربِغَيْرِ عَقَ إِلاَّ أَنْ يَّقُولُولُ ارَبُّهَا اللَّهُ ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مُ بِبَغْضِ لَهَدٍ مَتْ صَوَامِعُ وَ بِنَعُ وْصَلُوكَ وْمَسْعِدُ بُذُكُرُ فِيهُمَا السُـمُ اللهِ كَتَنْوًا ﴿ وَلَيَنْهُ وَلَ اللَّهُ مَنْ تَنْصُرُو الآ الله لَقُونَ عَزِيْزُ ٥٤٠٢١)

کا ذکرکیا جاتا ہے گرادیئے جاتے ،اوریہ بات صروری ہے کدانٹاس کی مددکریگا جوالٹد کی مذکرے بلاست رالد قوى ب غليه الاب

ان آبات می اول توبه فرمایا کم این ایمان کوقمال کرنے کی احازت دی گئی جواب تك مظلوم تقے اوران سے حباک كى جاتى رہى تھى ، دوسے سے فرما ياكہ يہ مؤكن بندے لينے گھروں سے ناحق نکالے گئے . دستعنوں کے نزدیک ان کامرف میں قصور تعا کر میفرا یوں کتے تھے کہ ہارارب اللہ اللہ والانکہ کوئی تعسوری بات نہیں ہے، بیضارت کسی کا مال نہیں حراتے تھے ،خیانت نہیں کرتے تھے ، ٹرے افعال میں مبتلانہ تھے ،اس کے بادحود توصد کے متعنوں انہیں ان کے مگروں سے نکال دیا ۔ حوصی بات یہ تبائی کالنول شآ كالهيضة مؤمن سناول كے ساتھ بيمعالمدر بلہے كەكافروں سے ان كى الوائياں ہوتى رہي ہیں اوراللہ تعالی کی طرف سے مؤمن بیندوں کی مدہوتی رہی ہے۔

مصيبتين ان كوالله كي راه مي بنجيس أن ك

سورهُ آل مران مين سندمايا: وَكَايَةِ نُ مِنْ نَنَبِي قُلْتَ لُ مُعَدُرِيِّيةٌ نَ اوربهت سے بي گزرے بي جن كے ساتھ ليكم كَتْبِيْرُة وَمَا وَهَنُوالِمَا أَصَابِهُمْ بِيت عالله والون فَحَبَّك مى محرجو فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا

اسْتَكَانُوُّا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْصَّلِيرِيْنَ ٥ وَجِسِ الْمِتْ بِإِن لَكُرُور رَبِّ اورُّعا ﴿ السَّنَكَانُو الْأَلِي الْمُعَالِدِينَ اللَّهِ الْمُوالِينِ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدُينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِّدُينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اسلام میں جیسے نماز روزہ اور دیڑا دکا اکا ہمیت ہے ایسے ہی جہا دھاری رکھنا ہی مامور سب اگر جہاد جاری نہ رکھا جائے توا ہل کفر سلانوں کو کیا کھا جائیں، نرشی سنا تعمیر ہونے دیں، نہ پرانی سعبرت کو باقی رہنے دیں، اذا نیں بندکرادی، مدارس قرآ نیزستم کرا دیں، اورگو آسس میں اہل کفر میل خشان بینج لے اور دینیا سے مشانے کی نیتوں اورمشوروں ہیں سب ایک جیں۔ اکھولٹہ علما رکوام اورمجا ہدین عظام کی جہود اور ساتی سے اور سلمانوں کی باہمی کو شسٹوں سے عرب وعجم میں کا فرمسلان مور ہے جی اور ساجداور مدارس کی تعمیر بوری شان و شوکت کے ساتھ ہور ہی ہے۔ اور بسلمان ہور ہے جی اور ساجداور مدارس کی تعمیر بوری شان و شوکت کے ساتھ ہور ہی ہے۔ اور باور امریکی میں کا فرمسلان مور ہے جی اور امریکی میں کا فرمسلان ہور ہے۔ اور ب

صروری نبیب کے جہاد جبگ ہی کے ذریعہ ہو النّد کے دین کو بلند کرنے لئے ۔ اللہ خرج کرنا، سفر کرنا، تقریر ہی کرنا، رسائل اور کہا ہیں لکھنا یہ سب جہاد کی صورتی ہیں ، جباک کے موقعہ برجباک کریں اور النّد کا کلم ملبند کرنے کے لئے برطرح کی منتیں جاری کھیں۔ حضرت النس وضی الله عنہ سے دوایت ہے کہ رول الله صلی الله علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : جاھدو الله منتر کی بر المندو کی موالکہ واُ دفعہ کھ واُلسدن کھ جاری کہ دوایا ہے ۔ زبان سے جہاد کرنے میں ہت اس حدیث یں زبانوں سے جہاد کرنے میں ہت اس حدیث یں زبانوں سے جہاد کرنے میں ہتا ہے ۔ زبان سے جہاد کرنے میں ہتا ہیں گئیں ، کا فروں سے مناظر وکرنا، ان کے خلاف تعریب کرنا ہم الون کو جہاد کے لئے باتیں گئیں ، کا فروں سے مناظر وکرنا، ان کے خلاف تعریب کرنا ہم الون کو جہاد کے لئے باتیں گئیں ، کا فروں سے مناظر وکرنا، ان کے خلاف تعریب کرنا ہم الون کو جہاد کے لئے باتیں گئیں ، کا فروں سے مناظر وکرنا، ان کے خلاف تعریب کرنا ہم الون کو جہاد کے لئے باتیں گئیں ، کا فروں سے مناظر وکرنا ، ان کے خلاف تعریب کرنا ہم الون کو جہاد کے لئے النہ کی میں دور اللہ کیا ہوں کے مناظر وکرنا ، ان کے خلاف تعریب کرنا ہم الون کو جہاد کے لئے النہ کی کی دور اللہ کیا گئیں ، کا فروں سے مناظر وکرنا ، ان کے خلاف تعریب کرنا ہم الون کو جہاد کے لئے النے کہ کو کی کی دور اللہ کیا گئی کی دور اللہ کیا گئی کی کرنا ہم کی خوالوں کو جہاد کے لئے کو کو کی کو کو کو کو کی کرنا ہم کا دور کیا کہ کی کرنا ہم کا دور کیا ہوں کے کہ دور کی کرنا ہم کیا کہ کو کور کیا کہ کو کو کی کو کرنا ہم کیا کہ کو کو کرنا ہوں کے کہ کو کرنا ہم کیا کہ کو کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کرنا ہم کیا کہ کو کرنا ہم کے کہ کرنا ہم کرن

رسول الدوسط الشرعليه وسلم في ارشاد فرما ياكرميرى اقت بي سے ايك جاعت برابرحق بلندكر في كے لئے قتال كرتى دہے گی جو تخص ان كے مقابل ميں آئے گارجاء تاس برغلب باتى ہے گ اور يسلسلاس وقت تك جارى دہے گا جب تك كرميرى امت كے آخرى لوگ ميح دجال سے قبال كرس گے .

ائد کرام اور نقبا بعظام کا یم مذہب ہے کہ الوں پر برقسم کا جہاد باقی رکھنالادم ہے علام الو کرج جسائش حکام القرآن صلاح ہیں تکھتے ہیں کہ الم الوصنیف اورام) الوہست کے اورام مخداورام الوہست کی فرض ہے ہیں اور الم مخداورام مالکت اور تم فقہاءِ امصار کا قول ہے کہ جہاد قیامت تک فرض ہے ہیں اس بیل تی تفعیس ہے کہ عام حالات میں فرض کفا ہے ہے بسیلانوں کی ایک جاعباں بی مضاف کے مشاف کو رہے والے مشغول رہے گی تو ابقی مسلما نوں کو اس کے ترک کرنے گئی اسٹس ہوگ ، اور یہ بھی تکھا ہے کہ تم مسلمان اگر طاقت ورنہ ہوں اور ان میں کا فروں سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوجس کی وحیے مسلمان اگر طاقت ورنہ ہوں اور ان میں کا فروں سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوجس کی وحیے انہیں اینے شہروں اور اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں پر دشموں کی طرف سے خوف ہوتو سال کی مقابلہ کی طاقت نہ ہوجس کی وحیے انہیں این خوض ہوتو کی اور اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں پر دشموں کی طرف سے خوف ہوتو سالی کی صفا فات

ترغیب د ښااورآباده کړنا دغېره .

بمرككها بي كامام المسلمين يراورعامة المسلمين برلازم هي كسمية كافرول سے جنگ كرتے رہيں بہال تك كاسسلام قبول كرس ياجزيہ اداكرس ـ

صاحب بدار لکھتے ہیں کے جہاد فرض کفایہ ہے جسل اوں کی ایک جاعت اگراس فرایغ ير قائم رہے تو باقى سلمانوں سے ساقط موجائے گا۔ اوراگر كوئى جى جہاد ميں شغول ندر ہے توسب گناه گارموں گے ۔ بھر لکتے ہیں کر کا فروں سے قبال کرنا واجب ہے اگر حید دہ خود ہے نگ ہیں يهل نه كرس، او راگرمسلما نوں كے سى شہر پر دىثمن ترطه آئيں تو تا امسلانوں بران كا د فاع لا زم موگا اس صورت میں عورت مجی شوہر کی اجازت کے بغیر کل کھڑی ہو، اور ملام معی آ قاکی اجازت کے بغيرميران بن آجائے ،اس لئے کاس ورت ميں وشمنوں سے جنگ کرنا فرض مين موجا آہے . ‹ مدایه کتاب سیر، جیساکه پیهلے فرض کیاگیا. جہاد اور قبال الله کا کلمه ملبند کرنے کے لئے اوراللہ

كادين تعييلان كرائے سے اور حنگ مرائے حنگ نهيس ت

صاحب مدایہ مزید تکھتے ہیں کرحب سلمان کا فروں کے ملک ہیں داخل ہوں اوران کے کسی شهریا قلعه کامحاصره کرلین توان کواسلام کی دعوت دیں، اگروه دعوت قبول کرلیں ادر الم لے آئیں توحنگ کرنے ہے 'دک جائیں ،کیونکد سول النترصلی الله ملیہ ولم نے ارشاد فرمایا '' کہ مجھے کم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لَاّ اللهُ اِلاَّ اللهُ کی گواہی دیں ااور مجور اورمیرے لائے بوئے دین رائمان لائیں دکھاذادہ مسلمی روایت اور اگروہ اسلام قبول کرنے سے انکارکرب توان کو جزیہ اداکرنے کی دعوت دیں۔اگر وہ جزیہ اداکرنا منظور کرلیں نوج ان کے وہی حقوق بوں گے جوم المانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں موں گی جوا ملک کی حفاظت کے سلسے میں ہمسلمانوں پر ماند ہوں گی (لیکن حزیہ کی دعوت مشرکیبی اوب کونہیں دی عبائے گی ان کے لئے اسلام ہے بیا تلوارہے ، جن لوگوں کو دحوت اسلام نہیں بہنی ان کو دعوت دہتے بغیر جنگ کرنا جائز نہیں۔ اور جن لوگوں کو دعوتِ اسلام پینچ چکی ہے ، ان کے بارے ہیں

مستخب ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے بھر قتال کیاجائے اگر کھنا رقبولی اسلام سے بھی انکاری ہوں اور جزید دینے پر بھی راضی شہوں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرکے ان سے جنگ کی جائے اور عور توں اور بجوں کو اور بہت ہو سے کو اور الما بھی کواور اندھے کوتس نے کیاجائے ۔ بال اگران میں سے کوئی شخص امور حرب میں دائے دکھنے والا مجو یا عورت با دشاہ بنی مہوئی ہو تو ان کوتنل کردیا عہائے امن الله داید باب کیفیة الفتال ،

حضرت توبان رصی الله تعالی عدنے بیان کیا کہ ایک مرتب ربول الله صلی الله علی والله عدنی الله علی الله علی الله علی الله علی والله عنی الله ایک ایساز مال آنے والله کہ (کلو باطل کی) جماعتی تم بین کے لئے آبس میں ابک دوسرے کواس طرح بلاکر بھی کرایک صاحبے سوال کیا کہ کیا ہم اس کو بلاکر بیالہ کے آس باس جمع بوجاتے ہی یہ سن کرایک صاحبے سوال کیا کہ کیا ہم اس دوز قد ادمی ہم بہت ہوگے لکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں باللہ تم اس دوز قد ادمی ہم بہت ہوگے لکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں بانی کا سیلاب بماکر لے جاتا ہے (معراد شا دفر ما یک) اور بالفرور لیمتنی اور خدا نفرور ہم دول ہی کا بال اکر سستی ڈال دے گا ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی و د تم ہارے دلول میں کا بل اکر سستی ڈال دے گا ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا اسب ہم ہوگا ۔ اس پرآئی نے ادشاد فر بایا کہ دنیا (بعنی مال ودولت) سے محبت کا کیا اسبب ہوگا ۔ اس پرآئی نے ادشاد فر بایا کہ دنیا (بعنی مال ودولت) سے محبت کرنے لگو گے ۔ درواہ ابوداود ی

برسوں سے بیٹیشن گوئی حرف بحرف صادق مہور ہی ہے اور سلمان آج اپنی اسس صالت زار کو اپنی آنکھوں ہے د کلیے رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقعت کی نسگاہ سے دکھیتی ہے نہ د منیا ہیں ان کا رم نیا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قویں اپنے او برسلمانوں کو حکم ال دکھینا جا مبتی تھیں ، ایک دور یہ ہے کو فیرسلماقوام مسلمان کو اپنی قلم وہیں دکھنا بھی لیسٹ ذہبیں کرتیں ۔ ایسے واقعات گزر جیکے میں کسی ملک میں جہاں مسلمان خور حکم ال تھے انقلاب کے بعد وہاں سے جان بچا کربھی نہ جاسکے ۔ اسپین اس کی ڈیڈو اور شہور مثال ہے ۔

مسلما نوں کوآج ذکت وخوادی کامنہ کیوں دیکھنا پڑر ہاہے اورکروڈوں کی تعدادی

دسمنان اسلام كوسلانول كے جہاد اور قبال برتواعتراض بے كہتے مي كاسلام تلوارسے بھیلاہے لیکن ان میں سے کوئی بڑے سے بڑالہ ڈرخاص کر جیے منصف مزاج ہو<sup>نے</sup> كا دعوى ببومت كبن مكه كے مظالم كى كوئى مذمت نہيں كرتا بسيدنام محدر سول الشمل الله تعالیٰ علیہ ولم نے جب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت حق کا کام شروع کیا ،النوتعا کی توحی د کی طرف دعوت دی اور بت پرستی تھیوڑنے کے لئے فرمایا اس میں کونسی بات تحی حس کی وج سے آپ سے تمنی کی جائے ؟ کیا وج تھی کے ستے فس کو پہلے الصادق الالمین کہتے تھے آج دموت وتوحید کی وجہسے شمن ہوگیا؛ کیا وجرتھی کے جولوگ آپ کی دعوست قبول كريسة تع انہيں مارابيٹا جا تا تھا ،آگ پراٹا دياجا تا تھا ،گرم تيمر كي چان كے نيے د با دیاجا آباتھا ، اور کیاوج تھی کرآپ کو اور آپ پرایمان لانے والوں کو بین سال ک خیت بنی کنایه بی محصور سے برمحبور کیا گیا؟ اور کیا وجرتمی کرحضرات صحابر کرام رمز صبت کو ہجرت کرنے برمحبور موتے ؟ جن حضرات کو ایمان قبول کرنے برایذائیں دی گئیں، مارا بیٹاگیا ، کھانا **یان** بند کر دیاگیا انہوں نے کیا جرم کیا تھا کیا انہوں نے کوئی چوری کھی كبين واكدو الاتحاياكون بحياتى كاكام كياتها وسساتن بات تعى كانبول في توحيد كا اقرار کرارااور تشرک سے سزاری کا اظہار کر دیا ، یہ تو اچی بات ہے ، ہرانسان کا فراہ ایک کہ موقد ہے لیکن جو کا کمفرملتِ واحدہ ہے اس لئے کافرلوگ مقررین اورمحررین ، مدیرین

معترضین ابل کفروابل مشرک کی زیاد تیون کانه تذکره کرتے ہیں بذیدت کرتے ہیں۔ حنت عیلی الدالم اور منرت سالمرسلین سی الدام کی بعثت کے درمیان جوز ما فكرراب اس مياصحاب الاخدود كالمذكره طماس اصحاب الاخدود وه لوك مح جنول في خدتين كهود كرآ ك طائي عني اوراب ايمان كواس دعي آكي دال ديت مخ سورة بروج مي فرايا:

قُبْلَ اصْعِبُ الْأَخْذُ وَدِهُ النَّابِ ذَاتِ ملعون برت خندق دالے من وقت وہ والَّ الْوُدُودِ وَ الْدُهُمْ عَلَيْهَا فَعُودُهُ وَهُمْ اللَّهُ إِلَّهِ مِنْ تِنْ اوروه جو كَيْمِ اللَّهُ

عَلَى مَا لَيْفُ عَلَوْنَ بِالْمُوْمِينِينَ شَهُودُنُ كَ عَمَا اللَّهُ وَيَهِ وَيَهُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيَعُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيُورِقِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيُورِتِ عَلَى مَا اللَّهُ وَيُورِقِ عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ إِلَّهُ وَيَعْمِي مُنْ وَيُورِقُ إِلَّهُ مِنْ مُنْ إِلَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي مِنْ الللَّالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

بير فرمايا ؛

وَمَا نَقَتُمُوا مِنْهُ مُر إِلاَّ آنَ يُؤْمِنُونَ

اور ان کا فروں نے ان مسلما نوں میں اور کوئی بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِة عيب نهي باياسوائ اس كروه اللزي ایمان لے آئے جوزیر دست ہے اور حد کا تحق

یعنی دستمنوں نے ابل ایمان کو حوت کلیف دی ،آگ می ڈالاان سے دست منوں کی الاسكاب الدرقط الت التي كالبول في المان كوفيول رايا. الدرقعال كي المع مورة دن کوقبول کرلینا دہمنان توحید کے نز دیک سے طراح معما

سورة المأمده مين فرمايا:

فَلْ يَا هَلْ الْكِتْبِ هَلْ تَنْفِئُونَ آپ فرماد يجة كدارال كتاب تم جميه من اللينا وَمَا أَنْ ذِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ اولِس يِلْمِان لا تَعِيمارى طرف ناذل كيا اک آرکٹر فی فون د ۱۰ د، گیاوراس برایان لا تے جواس سے بہلے

نازل كماك اور يشكتم ميس اكثرفاس بي العين الترتعاني كافران بي السك وین کوقبول جین کرتے ، تم میں سے بہت کم لوگ الندکے دین کوقبول کرتے ہیں ،

مورہ بروت اور سورہ مائدہ کی آیات میں تبادیا کا اب ایمان سے دستمنی کرنے ولملے الباائيان كسي جنايت ياحيب يانقعوريا خطاكي وحبيص يغض نهبس ركحتة صرف أس

وجسے بغض رکھتے ہیں کروہ التدر ایمان لے آئے ، مدعیان على اور مدعیان عدل والصاف بتأنين كران ايمان والون كوتكليف دينا ، كفرون سے نكالنا ، حبلا وطن كرنا ، مقاطعه كرنا ، اس میں کونساعدل وانصاف ہے اورکونسی خیر قائم کرنے کاارادہ ہے ؟ اہل ایمان ہے د تمنی رکھنے والے اپنے خالق و مالک کے باغی ہیں ، ان باغیوں کی مذمت نہیں کی حباتی ، اہل امان آگران مملوں کا دفاع کریں یاان کو کفروٹٹرک سے نکالنے کے لئے قبال اور حہادکری تواس يرائتراض كيا جايا ہے ـ نيكن ابل مكه كه ان زما دتيوں كو في جاتے ہي جوانہو<del>ں خ</del> ابل ایمان کے ساتھ رواز قعیں ۔

السلامي جہا ديراعتراض كرنے والے بتائيں كريہ اللہ تعالے كے مظلوم سند يحن كاصرف ميى قصور تصاكروه كغر تعيور كاسلام مين داخل موكّع ،النتركانام لين لك ، نازي رِ مِسْفِ لِكَ ، النَّهُ كَا ذَكر كُثرت سے كرنے لكے ، حبيان يركا فرچ و هرآئے ، ان يرحمل كيا اوران لومٹانے کی سیمیں بنائی توان حالات میں یاب ایمان *کیا کرتے* ؟ کیا یہ حضات مظلوم الا مقہور بوکر چیکے مبٹیے رہتے اور دشمنوں کے بنی گردنیں کٹو البتے، کیا ان مظاوموں کو د فاع کرنے

كالجميحق يزمحها!

بحرية توتبائي كمدينه منوره مين حوحضرات انصارف اسلام قبول كيابيان س نے تلوار صلائی اور فتح مکہ کے بعد حوعرب کے وقود اور قبائل رسول النوسل الشواليم کی خدمت عالی میں بڑی تعدا دمیں حاصہ ہوئے ان رکس نے حملہ کیا اور کون ان کی گرد نوں میں طوق ڈال کر مرینہ میں کے کرآیا ؟ اور سے بھی تو تباتیں کران کا، برما ، انڈونیشیا میکس نے کا فروں پرتلوار صلائی جوتلوار کے ڈرے سلمان ہوئے۔

ا درباں دورکیوں جائیں تبائیے افغانستان کے افغان کیے مسلمان ہوتے ؟ ملکہ غیر مقسم ہندوستان کے ہادے ہیں بتائیں کس نے ہندوہت پرستوں کوزردستی سل کیا کیا تاریخ میں ایساکوئی واقعہ ہے کسمخلص کم متبع شریعیت نے کسی مندوکوکھڑا کے یوں کہا ہو کرمسلمان ہوماؤ ورنتری کردن اڑاتا ہوں. مندوستان ی کئرسو سال تک اوں کی حکومت رہی بیال مجی اگر تلوار کے زور سے مہندہ وں کوسلمان کیا جا آیا اور

برحسٹوں کو تلوار کے ذراجہ اسلام قبول کرنے برمجبور کیاجاتا تو مبندوستان میں آباد ہیں ایک بھی گھرکسی کا فریامنڈ کی کا باتی مذرمتها ، یہ جو کروٹروں مسلمان مہندوستان میں آباد ہیں ایوسلول کی اولاد ہیں جو برعنا ورغبت مسلمان ہوئے حصارت صوفیہ رحمۃ التعلیم کی دعوت و جملائے نے انہیں متا ترکیا ، مشہور ہے کہ معترض اندھا ہوتا ہے ہجولوگ اسلام برا عروض کے بملیغ نے انہیں متا ترکیا ، مشہور ہے کہ معترض اندھا ہوتا ہے ہولوگ اسلام برا عروض کے بمیں دو تو اندھی تاہمی کی تعقیمی الدیکھیں اندھی نہیں جوجا با کر تیں جگل المنظر کے المعتمد کو تو با با کر تیں جوجا با کر تیں ہیں جوجا با کر تیں جوجا با کر تیا تا ہو تیں جوجا با کر تیں جوجا با کر تیں جوجا با کر تیں کیا تا تا تاہمی تا کر تو تو تا باکہ تا تاہمیں جوجا با کر تابیں جوجا باکر تیں جوجا باکر تیں جوجا باکر تیں تا تاہمیں جوجا بیا کر تابی تاہمیں تاہمیں تاہمیں جوجا باکر تیں تاہمیں تاہمیں جوجا باکر تیں تاہمیں تاہمی

اسلام کی دعوت بی*ت کرسارے انس*ان الت*ہ کو وحد ف*ہ لاشہر یک <sup>ا</sup>نس ،اس کےسر رسولول اورسب كتا بول بإيمان لائين ، نهاتم النبيتين محدر سول الشرصي الشرعلية حكم كواملة كانبي اور سول مانبي ، قرآن سايمان لائي او محد سول النه صلى الشرعلية ولم في الشرك ط بن سے جوئٹر بعیت میش کے ہے اس کو مانیں ، جو شمس رسب قبول کرایگا وہ کم ہوگا ،اللہ كا فرمال بردار موكا مستحق حبنت موكاء اور حوته فعل مدين ومشربعيت كوقبول مذكرے كا، وہ کا فربوگا، ستحق دونہ نے ہوگا ، ہمیشہ ہیش آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا جیسا کہ يهلك زهياب حب مسلمان كافرون يرجنك كرس توانهين يبليا مسلام كي دعوت دىي ـ اگرود اسلام قبول كرلس توكوني رااي نهس ، جنگ نهبس ، قتال نهيس ـ اگراب لام قبول نذكري توان سے جزیہ دینے كوكہا جائے گا بحيراگر جزیہ دینا بھی قبول نہ كريں تو جنگ کی جائے ۔ جہا د کامقعتود اعمال کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ جنت کے ستحق ہوجائیں. اَگرجنگ کر کے کسی قوم کو دوزخ سے بحاکر حبنت میں داخل کردیا تواس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا ،کسی قوم کے تھوڑے سے افراد حباک میں کام آگئے اوراکٹرا فراد نے اسلام قبول كرايا تومجوى حينيت سےاس قوم كا فائدہ بى موا، أكركونى قوم اسلام قبول نه کہے اور جزیبے دینے پر راضی ہوجاتے او اِس طرح مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کرے تواس میں بھی اس قوم کا فائدہ ہے کہ دنیا دی اعتبار سے ان کی جانیں محفوظ ہوگئیں اورآ خرت کے عشارے یہ فائدہ ہواکا نہیں دین اسلام کے بارے میں غور کرنے

کا و قعیمل گیا مسلمانوں کی اڈانینس گے ، نمازیں دیجیس کے مسلمانوں کا جوالتہ ہے تعلق ب اورجو مخلوق كرساندان كے معاملات بى وہ سامنے آتیں گے مسلمانوں كے زيد وتقويٰ ہے منا تربوں گے۔ اس طرح ہے اقرہے بج جائیں اورآ نرت کے مذاہبے جموظ ہوجائیں۔ رباجز یہ تو وہ ان کی جانوں کی حفاظت کا

بدلہ ہے اور وہ می سب برنہیں ہے ، اور زیادہ نہیں ہے ۔

حضت إمام الوليست رحمة الشرعليه نے كتاب لخراج ميں لكھاسے كەعرالحمسدين عبالحن في معنزت عمر بن والجزيز دحمة الته عليه كولكها كهاب حيره ك لوك سلام قبول کیتے جارہے ہیں جو ہروری ولفسرانی ومجیسی ہیں حالانکہ ان سر معباری تعداد میں حزبہ کی توم ما قی میں ، ان سے جزیہ لینے کی احیازت دی جلئے ۔ حضرت عمرین علیعزیز رحمۃ الشرعلیہ نے ان کوجواب میں لکی کرانٹہ تعالے نے محدرسول انٹرصلی انٹرعلی سلم کو کسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا بھا اموال جمع کرنے کے لئے نہیں بھیجا، ان لوگوں میں سے دہتھ ف بحی الم قبول کرلے اس کے مال میں ( قانون شے عی کے مطابق ، زکوٰۃ فرض حج کی جزيفتم موجات كا. وان الله جل شائه بعث محسمدًا صلى الله عليه وسلم داعيا الى الاسلام ولم يعته جاميًا نس اسلم تلك الملل معليه من ماله صد ته ولاجزيه عليه.

د ڪتاب المخواج للقاضي أبي يوسف : (١٣١)

رنصل في المجوس وعدة الأوثان واهمل الودة)

بات برے کرانٹرتعالی نے اینا دین عام اور نام غالب کرنے کے لئے بھیجا ہے اگردشنوں کی تشمنی سے اللہ تعالے کے دین کی اشاعت میں کی آتی یااس میں رکاوٹ موصاتی توحصرت خدیجه رضی الله متعالی عنها کے گھرسے دین اللم آگے ـ شرصا استمن اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ لگاتے رہے بمسلمانوں کو مارتے بیٹیتے رہے،اسلام قول كرنے والوں كوختم كرنے كے لئے علے كرتے رہے ، حراحاتياں كرتے رہے ، الحروث اسلام اس سے با دعود خوب مصل آرما، دشمن دانت میس کر رہ گئے اور تلوارکشی کا الزام دية رب سورة الصعني ارشادب:

يُونُ وْكَ لِيُطْفِئُوا نُوْزَرَ اللَّهِ بِأَوْ اهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْحُفِيُّونَ هُوَالَّدَيُّ أَرْسَلَ مَ سُولَة بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْلِعِيَ أَعَلَى الَّذِيْنِ كَلُّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُثْرِكُونَ ٥

یہ لوگ میاہتے ہیں کالٹیک نور کواینے مزے بجمادي مالانكات ليف نوركو كمال مكي خيار كا گو کافرکسے بناخوش ہوں، دہ ایسلہے س نے ا بنے دسول کو بدایت اور سیادین دے کر بھیجا ہے تاكاس كوتمام دمنون برغالب كردے ، گومشرك کیسے ہی ناخوش ہوں ۔

دین اسلام النّه کانوریت ، دین حق ہے ،اس نے اسینے رسول صلی النه علیہ ولم كودين دير بحيجا تأكه زمين مي أحالا جق كابول بالامو، الترتعالي اين نور كوعا اورتا) فرمائے گا، کا فروں کی تدہروں سے اور رکا وٹ ڈلنے سے اسلام کی اشاعب تر ر کی ہے اور نہ رکے گی (ان شاراللہ تعالیٰ) کا فرومت کے جل بھن کر مرحابتی اللہ کا فرومت مرک جل بھن کر مرحابتی اللہ کا نور

- Ke- 20/19

ہندوستان میں مشرکین کا اب تک یہ حال ہے کرمسلما نوں کے قتل کے <del>در ہ</del>ے رہتے ہیں ، فسا دا ورملوہ کرتے رہتے ہیں ، مساحداور مدارس تعمیر کرنے پریابندی سگانے ك فكرمي بين مدارس مارى كرسف يريابندى ، يرانى مساحدكو كراف كى منصوب بندى ، اور جوکولی مندوم المان موجلت اسے مارسیٹ کاسامنا، کہنے کوسسیکول اسٹیٹ کین جو ہندوا بنی خوش ہے سلمان ہوا س کے خون کے بیاہے ہوجاتے ہیں، قانونی اعتبار سے مجشریث برلازم ہے کہ اسے اسلام فبول کرنے کاسٹرینکٹ دیے لیکن وہ مجی سہلوتہی کرتیا، سندوَ ں کی جاعتیں مرحسٹ موگئیں اس برکوئی اعتراض نہیں ،اگر کوئی مبندو اسلا ) قبول كرالے تواس كے لئے بڑى بڑى آ فات كاسامنا، يہاں آزادى تفسىكا قانونجم موجا يا ہے، میسائی لوگ شارنیں کررہے ہیں کم مالک ہیں ہزارون شن نگار کھے ہیں اکسلانو كوعيسانى بنائيں ،انڈونىينياسى سلانوں كودكھ دينے اور عيسائى بنانے كابٹرہ اٹھا رکھاہے اس کیسی کی ذکوئی تنعتب ہے شتبصرہ ہے۔ آخریں دہی کہنا بڑتاہے کہ الكفرملة واحدة كه برطرح كأكفرا يكبى مذبيع اوراسلام اورسلما نول كحلات

سوچنے میں سب برابر میں)

ہم یہ بہبیں کہتے کوسلمانوں نے صرف دفاعی ہی قتال کیاہے ، کافروں کے ملکوں پرخود بھی جملے کئے ہیں کیائی شرط کے ساتھ کہ میں اسلام کی دعوت دی ، حق کی طرف بلایا ، حب حق قبول کرنے کے بجلئے وہ لوگ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو تنال کیا، ہم سلم متنی مخلص مجا ہدین کا تذکرہ کررہے ہیں ، اگر کسی نے ستری اصول سامنے

ر كھ بغرفه ال كيام و تورواين عمل كا ذمه دارسي .

کافرائٹرکا باغیسے ، کفر بہت ٹری بنا وت ہے۔ محاری حکومتوں سے سی عکومت کاکوئی فردیاجا عت بغاوت کرے تواس کوسخت سے سخت سزادی ماتی ہے التدكے باغی جواس کی زمین برنستے ہیں ، اس كا دیا كھاتے ہیں ، اس كی عطا كى ہوتى نغمتى كأكس لاتي بن التدرا ميان نهي لات وأكر التذكومات بي تواس كے ساتھ غيرالله كام عبادت كرتے ہيں ، بتوں كولوج ميں اور بہت سے خدا ملنتے ميں اليے لوك س قابل كبال ہی کہ خدا کی زمین برزندہ رہیں ،الٹرکے وفا دار سندے جنہوں نے الٹرکے دین کوفبول کر لیا التٰركے دين كى دعوت ديتے ہي بيمران باغيوں كے منكر ہونے كے بعد اللہ كے وفا دار مندے ان کو تقل کردیں تواس میں اعتراض کی کیابات ہے و دنیا سے تعرومت کے مثانے کے لئے اورخالق وما لک عبل محدة کے باغیوں کی سے کونی کے بے جواسلام میں جہا دشروع کیا گیام اس پر تو دشمنوں کواعتراض المباليكن صديوں سے دستمنان اسلام خاص كريورب كے لوگ جوالیت یا کے مالک برقبصنہ کرتے رہے ہی اوراس سلسلہ میں جو لا کھوں کروڑوں خون ہوئے میں ۔ اٹھارہ سوستاون میں جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیاہے اور انگارہ اور تا اله المراب المين على المرابير والمرابير وشيما يرجو بم مجيد كاكيا اورا يك طول زمانه تك جوصليتي بن كي بروي مرحزي لا كھول انسان تياه موت بيسب كيدكونسي فيري ياك کے لئے ہوا ؟ کیااس میں ملک گیری کی ہوس اور کفرو شرک عیب لانے کے عزائم اوردیا سلام كومثانے كے ارادے نہيں تھے ؟ يہ ان لوگوں كى حركتيں ميں جوستيدنا حضرت عيلى على نبتينا و على الصلاة والسنسلام مصنسبت ركھنے كے حجوثے دعوے دار ہيں، جور كہتے ہيں كہ حضرت

علیلی علیالسلام کی تعلیم میتی کرکوئی شخص تمہارے دخسار برایک طمانچہ ارے تو دوسرا دخسادہی اس کے سامنے کردو۔ اور مشرکین مندکو دیکھوٹن کے بہاں ہتھیا \_\_\_\_ کرنابہت بڑایاب ہے ، جوچو ما مارنے کوٹرا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کے بیاسے ہیں اور برابر فسائ کرتے ہیں ادر تت وخون کا بازادگرم کرتے رہتے ہیں ۔

-لامی حہا دیراعتراص کرنے والے اپنے آئینہ میں اپنا منہ نہیں دیکھتے اور حولوگ التُّركے باغی ہں ان کی بغاوت کو کھلنے والوں کے جہا د اور قبال راعتراض کرتے ہیں ،سچ ہے اینے عیبوں کی کہاں آپ کو کھیر ام ہے علط الزام مجی اوروں پر اگار کھا ہے! یسی فرمانے دے تینے سے محصیلا اسلام یہ ندادشاد ہوا توب سے کہا محصیلا ہے؟ احقرنے اس باب میں شہورغز دات کو ذکر کیاہے اور غزوہ مبرسے شروع کرکے غزدۂ تبوک تک کہیں تفصیل ادر کہیں اجال کے ساتھ سنین کی ترتب کے ساتھ ذکر کر دئے ہں، اگرکہیں میں اختلات ہے جے اصحالت برنے ذکر کیا ہے اس کو بھی بیان کر دیا ؟ بھر کھے صنہ وری مسائل ومباحث لکھ کر باب ختم کردیا ہے ۔غزوۃ بدر ہی ابتدائی غزوات میں ب سے طراعزوہ تھا (اگرمیاس سے پہلے تھی تعبض غزوات کا ذکرملیا ہے) اسی لئے ہم نےاس باب کی ابتداء غزوہ بدرے کی ہے ، ناظرین کرام دیکھیں گے کہ ان غزوات میں عمومًا وہ غزوات ہیں جن میں رسول الشّر صلی الشّر قالیٰ علیہ ولم کو د فاع کے طور پر حبّاک کرنی طری جن میں جنگے بغیر حارہ ہی نہ تھا مشلاً غزوۃ احد میں مشکین مکہ خود مدینہ منورہ يرحرط حانى كرف ك النه كشف أف تق اورغزوة احزاب مى اسى طرح بيث سآيا كرب كرقبا بل اور شدر کین مکر جمع مرور کے اوران اوگوں نے اسلام کومٹانے کا ارادہ کرلیا تھا، بہود اول نے عابرہ توردیامت کین کوسل نوں پر علر کرنے کے لئے آبادہ کیا ، دسول اللہ صلی اللہ تال ملیہ و کم پر بھاری تی*ھرگرانے کا پیکامشورہ کرلیا لہذاان کو*صلاوطن بھی کیا گیا اورش بھی کیا كيا- فتح مكه مين دوجارسي آدميون كومارنے كاحكم ديا العبية سفله من جوجندا وباش وكوليج بهلے سے حنگ کرنے کا پروگرام سِنارکھا تھا وہ حصرت خالدین ولیدرصی اللہ تعالیٰ عنداور ان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوئے جنین اورطائف میں مشکر کین نے خود سے حلہ کر

کا پروگرام بنایا تھا ،اور بھی متعدد غزوات ایسے بیں جن میں دسول انتداسی انتدائی علیم کم کوخبرملی کہ وشمن حملہ آور مونے کاارا دہ کررہ ہے میں ،غزو ہ تبوک سی سلسلہ کی ایک کرقمی

اس تمہیدے بعداب غزوہ بدرکا واقع بیان کیاجا آہے اس غزوہ کو آرائی کی میں اور الفرقان سے تعبیر فرما باہے بین لوسی مسلمانوں کی مختصر تدراد کے مقابلہ میں توسوم شد کین کاشری کا شرکین کے سٹر مقتولین کا کوئیں ڈاللجانا اور سٹر کین کا کوئیں ڈاللجانا اور سٹر کین کا کوئیں کا الزمان اور سٹر کین کا کوئیں ڈاللجانا اور سٹر کین کا باطل بیمونا واضح کر دیا۔
باتیں ہیں جنہوں نے ابل اس لام کا حق مونا اور مشرکین کا باطل بیمونا واضح کر دیا۔
اگر جہ اسلام کی حقانیت دلائل قاہرہ سے ناہے، بارجیت پر موقوف نہیں مشرکی کہ جو اسلام کی حقانیت دلائل قاہرہ سے ناہے، بارجیت پر موقوف نہیں مشرکی کہ جو اسلام کومٹانے کے عزائم لے کوئے تھے وہ سب خاک میں لگتے ، الشرکا بول بالا موا، دشتمین کا منہ کا لا موا، الٹر تعالی حضرات صحابہ کرام سے راضی ہو، ان پر جمتوں کی بارش ہو نہوں نے مشرکین کو نیچا دکھا یا اور عدد اور سامان حرب کی کمی کے باوجود جنگ کی اور بڑی ہمت کے ساتھ کا فروں کا مقابلہ کیا دوخوان الله تعالی علیہ ماجمعین واللہ المستعان و علیہ الشکلان ،





# غَرُولابال

الله تعالیٰ کی خاص رحمت ونصرت مسلمانوں کی حیرت انگیز فنتے یا بی مشرکین کی شکست اور ذکت سردارانِ قرمین کی عبرت ناک انجام سردارانِ قرمین کا عبرت ناک انجام

## مدكرة عروة مدر

تقفىيلى قال، رئول التُرافِي في دُعا صحابرامُ كَي شات قدى مُشركين كى ذلت بمين يطان كى رسوانى

#### الشي التنه الزعن الزين

نتحسمدة ونصراعل يرسؤله الكرب قربیشس کم برسال تحارت کے لئے ملک شام جایا کرنے تھے مکرمع فلے ہے شام کوجائیں توراستہ میں مدینہ منورہ سے گزرنا ہو تاہے بشہر مدمینہ میں واضل نہ ہوں تو دورسے یا قریب اس کی محا ذات سے صرور گزر نا پڑتا ہے ،اب آگے یہ مجس کر دیش مگر كالك قافاء تحادث كے لئے شام كما مواتها ، ببت سے لوگوں نے اس تحارت ميں سرکت کی ادراینے اموال کائے تھے۔ قافلہ کے سردار ابوسفیان تصرحو اس قت تک لمان نہیں ہوئے تھے ، جب الوسفیان کا قافلہ شام سے والسیس موریاتھا جس میں تیس یا جالییل فراد تھے اورا کی مزار اونٹ تھے توسُرورِعالم صلی النہ علیہ وہلم کو اس قا فلہ کے گزرنے کاعلم ہوگیا۔ آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا کقریش کا قافلا دھرگزر رہا ہے حلواس قافلہ کو بحریس کے ممکن ہے کا انڈ بعلائے ان لوگوں کے اموال تم کو مطاقباد آسے تاکیدی کمنہیں فرمایا تھا اور یمی نہیں فرمایا تھاکہ جباد کرنے نکل رہے ہیں، اس لئے بعض ما ٹر آپ کے ہمراہ رواز ہوگئے ادربعض مریز ہی میں روگئے ،الوسفیان کوخطرہ تھاکہ راہ میں سلمانوں سے مطبحیر نہ ہوجائے اس لئے وہ داستہ میں راہ گیروں ہے اس بات کا کھوج لگا تا ہوا جارہا تھا کہ ہیں مسلمان میرے قافلہ کے دریے تونہیں ہں ۔ حب تحضرت ملی اللہ علیہ ولم نے لینے سی انٹر کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفرفر مایا تو

ابوسفیان کواسی خبرس گی، اس نے اپناراست بدل دیا اور ضمنم بن تروففادی کو ابل مکہ تک خبر بہنچائے کے نے جلدی جلدی آگے دواند کر دیا، اس کواس کام کامخنت آگے دواند کر دیا، اس کواس کام کامخنت دینا بھی سط کر دیا ۔ فضم جلدی سے مکی بینچا اور اس نے خبرد سے دی کر محرصلی الشرعک دیا ہے ساتھیوں کے ساتھ تھادت کرسے جو تو کو کو درہے ہیں اور مدینہ منورہ سے دوانہ ہو چکے ہیں اپنے قافلہ کی حفاظلت کرسے جو تو کو کو ، یہ خبرسنتے ہی ابل مکہ بی باجل مح کئی اور قالم کی بین اپنے قافلہ کی حفاظلت کرسے ہوتو کر لو، یہ خبرسنتے ہی ابل مکہ بی باجل مح کئی اور قالم اور الباعث کی اور قالم الباعث کو گئی اور قالم الباعث کو گئی اور قالم الباعث کو ایک آبادی کا نام ہے جو مکہ عظامت ہو است میں بڑت ہے بیبال سے مدینہ منورہ موسل سے کچو کم ما مواس ہوتی ۔ قریش مکو ایک نواس تھا اس کے نام ہور تیں ایک نواس تھا ہور تیں ایک نواس تھا کہ مورف ابولہ ہوتی ۔ قریش مکو اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں ایک نواس شامل تھے ، صرف ابولہ ہا ہا تھا ، اس نے اپنی حب کہ ابوجہ ل کے بھاتی عامی منام کو جا رہ زار در مم کا معا و صدیعے پر راضی کر سے جمجے دیا تھا .

مشرین کمیں سے جنہوں نے مجانے کا فیصلہ کیا تھا، اُمیہ بن خلف ہمی تھا جو بور دھا آدی تھا اور اس کا جم ہم ہم ہماری تھا، عقبہ بن ابی معیط اس کے پاس آیا اور الآخر اسے بمی ساتھ جانے پر آبادہ کرلیا، بعض روایات ہیں یوں ہے کہ اوجہ ل امیہ بن خلف کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو ہیجے رہا جارہا ہے تو تو بہاں کا مزاد ہے، لوگوں کو تیرے نہ جانے کا علم ہوگا تو وہ بھی بیٹے رہیں گے، امیہ نے کہا جب یہ سے دیا تعیب کی بات ہے تو ست ذیادہ عمدہ اوس خریدوں گاسا تھ نے کہا جب یہ سے دیا دہ عمدہ اوس تے حالیں است سے والیس میں کے بات ماتھ حیالگیا اور والیسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوالی صحابہ رہنی اونہ عنہ مراحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوالی صحابہ رہنی اونہ عنہ مراحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ ملاحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ مراحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ مراحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ مراحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ مراحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ مراحتی کہ بدر می خوالی اور والیسی کا موقعہ نہ میں کہ کے ساتھ میں گیا ۔

مترکین کے باس دیگرسامان حرب کےعلاوہ سا تھو گھوڑے اور <del>توسوز</del> رہرتھ ہو

روائل سے بہلے مشرکین مکہ کا اپنے ادادوں میں کچا بڑنا البیس کا ورغلانا اور خروج برآمادہ کرنا

قرسین مکہ ایک طرف تو ابوسفیان کے قافلہ کی حفاظت کے لئے روانہ ہونے
کے لئے سویے رہب تھے اور دوسہ می طرف انہیں پیخیال دامن گیرتھا کا اگر قافلہ
کی حفاظت کے لئے روانہ ہوجائیں توممکن ہے کہ بنی بحر ہم اسے گھروں اور بال مجوں
برحملہ کردیں (جن سے دشمنی چل رہ ہے ) جبان کے اس خوف اور خطرہ کا ملم ہوا
تو ابلیس شیطان ہشیطانوں کا گرو گھنٹال سے اقد بن مالک بن عبتم کی صورت
میں آیا اور قریب سے کہا کہ تم لوگ ڈرونہیں میں تمہادے بیجھے تمہارے گھروں کی
حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔

ادراس وقت کاان سے ذکر کیجے جب شیطان فرائن کواور ان کے اعمال نوسشنا کر کے د کھائے اوراس نے یوں کہاکہ لوگوں ہی سے اُج تم پرکوئی بھی فلہ بانے والانہیں ہے اور میں تہادی حایت کرنے والا ہوں ، مجرحب میں تہادی حایت کرنے والا ہوں ، مجرحب یا وَل بحاک نظا اواس نے ہوئیں تو وہ اُلے یا وَل بحاک نظا اواس نے کہا بلاشہ میں تم

سورة الانغال بين فنسرايا: وَإِذْ ذَيْنَ لَهُ مُرالشَّيْظُن اَعُمَالَهُ مُ وَقَالَ لَاعَالِبَ لَكُمُ النَّيوَمَرِينَ النَّاسِ وَإِنْ جَازٌ لَكُمُ النَّيوَمَ مِن تَرَاءُ تِ الْغِينَ ثِن نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيْنَ مُن لِيْ مَن لُكُمُ الِيْنَ وَاللَّهُ مَنْ لِائِنَ الْعُي قَالِ وَهِمَهِ)

ے بڑی ہوں ، ہے شک میں وہ کھے دیکے رہا ہو جوتم نہیں دیکھتے ، بےشک میں النہ ہے ڈرتا ہوں اورالٹہ سخت عذاب والاہے ۔

شیطان کون ہمیشہ سے انسان کا دشمن ہوہ چاہتا ہے کہ کافر کو برجے دہیں اور
اہل اسلام ہے جنگ کرتے رہیں اس کی خواہش ہے کہ کر بھیلے اور اسلام کی اشا حت منہ
ہو، جیسے وہ قریش کہ کے اُس شخورے ہیں شیخ نجری کی صورت بنا کر شرک ہوگیا تھا،
جس ہیں رسول الشرصلی انشرہ لیہ ولم کے قتل کرنے یا شہر بدر کرنے کے مشورے کر رہے
تھے۔ اسی طرح سے وہ عزوہ بدر کے موقد برہی آ موجود ہوا۔ اول تو وہ کٹر معظم ہی اُس کے وقت مشرکین کے پاس بین جا جب وہ مدر کے لئے روانہ ہونے کا مشورہ کر رہے تھے اور ہما تھے
میں انہیں ہی ہجرکی دشنی کا بی خیال ہور ہا تھا کہ ممکن ہے وہ جملہ کردیں اس لئے روانہ ہو
میں کچے جب رہے۔ اس موقد برابلیس سراقہ بن مالک جمعیثم کی صورت میں ہینچ گیا۔
میں کچے جب کہ اگر تم لوگ ہرگز اپنے ارادہ سے بازنہ آؤ بلا جلے چلو میں تہا را ما می اور مدگار
میوں ، آج تم برکوئی غلبہ پانے والا نہیں ہو جود تھا اور حادث بن حیث میں ہوا ہورہ بور میں ہی موجود ہوگیا۔
جب لما نوں اور کا فروں کی صفی مقابلے کے لئے ترتیب دی گئیں تو بہاں بھی وہ شد کیں
جب لما نوں اور کا فروں کی صفی مقابلے کے لئے ترتیب دی گئیں تو بہاں بھی وہ شد کیں
کی صف میں اسی سراقہ والی صورت میں موجود تھا اور حادث بن حشام کا ہاتھ کی شرے ہوئے

تھاجب اس نے دیکی کرحفرت جبرئیل علاات ام گوڑے کا لگام کرنے ہوئے ہواللہ فی استے دیا کہ کا سامنے موجود ہیں تو وہ ہا تو تو ٹرا کر بھا گئے لگا۔ حارث نے کہا کہ تو تو خبگ سے بہلے ہی بھاگ رہا ہے۔ اس اس نے حارث کے سید میں دھپ مادا اور اُلٹے یا وَ ن جبلا کی بھاک رہا ہے۔ اس اس نے حارث کے سید میں دھپ مادا اور اُلٹے یا وَ ن جبلا کی اوراس نے بول کہا کہ میں تم ہے بیزار موں میراتم ہاراکوئی تعلق نہیں میں وہ کچہ دیکھ رہا ہوں جو تمہار کو میں اس وقت کی بات موتی، بھر جب قرابین میں وہ کچہ دیکھ میکھ تو تمہاد ہے جانے ہو کہ خبر بہبی تو تو سی کہا کہ تم اس نے کہا کہ تم اس نے کہا کہ تم اس نے کہا کہ تم اور سے میں ایسا کہتے ہو، ادا کہ قسم مجھ تو تمہاد ہے جانے ہی تو اس نے کہا کہ تو تمہاد ی سامت کی نہ بہنی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہا تو فلال ن کی خبر نہیں موتی ، مجھے تو تمہاد ی سے مسلم کی اگر کہا تھے تو اس کی بالکل خبر نہیں ، بھرمراقداور ممارے یاس نہیں آ یا تھا ؟ اس نے قسم کھا کر کہا تھے تو اس کی بالکل خبر نہیں ، بھرمراقداور دو سے لوگ مسلمان ہوگئے تو بیت میلاکہ یہ شیطان کی حرکت ہیں ہوگئے تو بیت میلاکہ یہ شیطان کی حرکت ہیں۔

### رسول التر الله الترافي مريت من ورساروانكي

قريش مكة ، مكم عظم سے جلے اور آنحفرت سرور عالم صلى الله علي ولم مدينه منوره سے روار ہوئے تھے، یہ دمضان المبارک استرہ کامبدیدتھا۔ آپ نے عداللہ بن الم مكتوم رضى الله تعاليظ عنه كو اينا خليف بنايا ، وه آسيصلى الله تعالى عليه ولم كيتشرعين نے جانے کے بعدلوگوں کو نماز بڑھاتے تھے ۔آپ کے ساتھ رواز ہونے والون پہلاتے الولباب رضى التُدْتِمَالُ عنه تمعي تحصر أي على التُرتِعالَى عليه ولم في انهبي مقا اروحاست والس كرديا اورامير مدمنه سناكر بعيج ديا-آب كان كان تعداد تين سوتره تقى اورآك بالقد ستنراونث تمع حن ریمبروارسوار موتے تھے بہرتین افراد کو ایک اونٹ دیاگیاتھا خودآب صلى الله تعالى عليه والم مجى حصرت الولهائم الدحصرت على كسافط ايك وزهين ت ريك تع ـ نوبت كاعتباد سي آي الله تعالى عليه والمي بيدل جلت تع ـ مقام روحار تك يب السلدر بإ . جب روحار مصصرت ابولها يوكود ايس فرما دياتو آب حضرت على رمز اورحضنت م نِدُرُ كے ساقھ ايك اونٹ ميں شريك دہے جصنوت عبالات بن مسعود رضى الله تعالى عند في سيان فرما يا كرجب آي سلى المنتر العالم عليه ولم كريدل جلنے کی نوبت آتی تھی توصفرت ابولیا ہر اوجھنت علی دھنی الٹار تعالیٰ عنہاء ص کرتے تھے كر بارسول الترآب برابسواد ربيسم آب كىطرف سے بدل حلى اس عَرف السلام تعالے عليه ولم فيجواب ميں فرايا: حا انتما با قوى منى ولا أنا باغنى عن الأحرصنكما (تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہواور تواہیے اعتبار سے می می تمہاری بنسبت بے سار نہیں ہوں العنی جیسے تمہیں تواب کی ضرورت سے مجھے میں تواب کی صرورت ے جاتے محضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ ولم وادی و فران میں پہنچے تو وہاں قیام فر مایا۔اب تک توابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہور ماتھا یہاں پہنچ کر خبرملی که قربین مجی اینے قافلے کی مدد کے لئے مگرمعظر سے بحل حکے ہیں۔ ابوسعنیان اینا ك متكرة الصابح منك

قا فلا لے کر راست کا مشکر آگے بڑھ و پاتھا۔ اب صورتِ حال یہ پیا ہوگی کہ قریشِ مکہ سے جنگ کرنے کی نوبت آگی۔ آپ سی اللہ علیہ وہم نے صفراتِ صحابہ نسے مشورہ فرمایا کہ قریب ہمارے مقابلہ کے لئے نکل چکے ہیں، اب کیا کیا جائے ۔ حضرت ابو بجرونی اللہ تعلق علی اللہ علی کھڑے ہوئے انہوں نے تعلی اللہ تعلق کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا ، بھر حضرت مقداد دھنی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا ، بھر حضرت مقداد دھنی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا ، بھر حضرت مقداد دھنی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اللہ کا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی دائے کے مطابق تشریف نے جلیس ہم آپ کے ساتھ ہیں ۔ اللہ کہ قات کہ فرق قات اللہ کہ قات کہ دونوں قت ال طابئ نا قاعد کہ فرق دونوں قت ال طابئ نا قاعد کہ فرق دونوں قت ال طابئ نا قاعد کہ فرق دونوں قت ال کے دونوں قت ال کے دونوں قت ال طابئ نا قاعد کہ فرق دونوں قت ال کے دونوں قت ال کہ قان کو دونوں قت ال کہ قان کا دونوں قت ال کے دونوں قت ال کے دونوں قت ال کہ قان کو دونوں قت ال کے دونوں قت ال کے دونوں قت ال کہ قان کا دونوں قت ال کے دونوں قت ال کے دونوں قت ال کے دونوں قت ال کہ کا دونوں قت ال کے دونوں کے دونوں قت ال کے دونوں کے دونوں

آپ تشریف لے جلیں ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے والے ہیں بسماس ذات ک<sup>و</sup>س نے آپ کوحق دے کربھیجا ہے اگراپ ہمیں برک لعما و تک ساتھ لے جلیں گے توہم ساتھ مار سال سے بھیس نے مواملہ کا

رہیں گے اور جنگسے مندنہ موڑیں گے۔

اس کے بعد آپ می اللہ تعالیہ ولم نے فرایا استیرواعلی النهاالناس (اے لوگوا مستورہ دو) آپ کا مقصدیہ تعاکدانصادی حضرات اپنی دائے بیش کریں آپ ملی اللہ تعلیہ علیہ وسلم کی بات من کر حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا (جوانصاد میں سے تھے ) کہ یا رسول اللہ ایسا معلوم موتا ہے کہ آپ ہم سے جواب لینا چاہتے ہی آ ہے میلی اللہ تعالیٰ علایہ ملم نے فرایا ہاں! انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ برایمان لاتے آ ہے کہ تصدیق کی ہم نے گواہی دی کہ جو کھی آپ لے کرآتے ہی وہ حق ہے اور ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ آپ اپنی اور تشدیف نے حلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قسم ہاس ادا دہ کے موافق عمل کریں اور تشدیف نے حلیمیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قسم ہاس میں در آگیا اور آپ اس میں ذات کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سمیدر آگیا اور آپ اس میں در اس میں میں نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے آگر داہ میں سمیدر آگیا اور آپ اس میں

اله - برك الغاد " يدين من اكيك كانام ب اور ايك تول يد به كديد كار معظر بانج رات كامسانت بيت

داخل ہونے لگیں توہم می آپ کے ساتھ داخل ہوجائیں گے اور ہم ہیں سے ایک خص می دیجے زریب گاہم جنگ ہیں ڈٹ جانے والے ہیں اور دشمن کے مقابلہ می صنبوطی کے ساتھ معرکہ آدائی کرنے والے ہیں ۔ امیدہ کہ اللہ تقالی ہماری طرف سے آپ کوایسی آ دکھا نے حس سے آپ کی آنکھیں تھن ٹری ہوجائیں گی ۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ صلیحے ۔

صفرت سعدین معاً ڈکی بائے سے کہ آپ کو بہت خوشی ہوتی اور فرمایا کہ جہد خوش خبری قبول کرلو-اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دوجا عتوں میں سے تم کو ایک جماعت برغلبہ عطامہ فرمائیں گئے (ایک جاعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری مجماعت قرمیشس کہ کالشکر)

بعض روایات یہ کوجب ابوسفیان کے قافلے سے قوض کرنے کے لئے روانہ ہوئے تھے توایک دن یا دودن کی مسافت طے کرنے کے بورآب نے صحابہ ہے شورہ ایک ابوسفیان کو بہت جا گیا ہے کہم اس سے تعرض کرنے نیلے ہیں (وہ قافلہ تو نول چکا ہے) اب قریشِ مگہ کے آنے کی فہرشن گئی ہے ۔ اُن سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے ۔ اس بارے میں کیا خیال ہے و اِس پر بعض صحابہ نے کہا کہ مہیں تو قریش کے لئے کرنے کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں آب تو ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نیلے تھے آہے ۔ اس بعروہی سوال فرمایا کہ قرایش مکہ سے جگ کرنے کے بارے میں کیا دائے ہے ۔ اس برحضرت مقداد رہنی اللہ تعالی عند نے وہ جو اب و یا جوعنظری برگرز دیکا ۔ بعض حاب برحضرت مقداد رہنی اللہ تعالی عند نے وہ جو اب و یا جوعنظری برگرز دیکا ۔ بعض حاب نے جو یہ کہا تھی برائے کی بارے میں قرایش میں قرایش مگہ سے جنگ کی طاقت نہیں ، ان کے بارے میں تو لیشن مگر سے جنگ کی طاقت نہیں ، ان کے بارے میں سے میں سے خویہ کہا تھی کہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں سے مقابلہ کی طاقت نہیں ، ان کے بارے میں سے میں سے حنگ کی طاقت نہیں ، ان کے بارے میں سے میں سے حنگ کی طاقت نہیں ، ان کے بارے میں تو ایک میں قرایش میں مگر سے حنگ کی طاقت نہیں ، ان کے بارے میں سے میں سے حنگ کی طاقت نہیں ، ان کے بارے میں تو ایک بارے میں تو ایک میں قرایش میں قرایش میں تو ایک تو ایک میں تو ایک میں تو ایک میں تو ا

ا اس بارے بیں روایات مخت نف بین که رسول الشرصلی الشرطی و کلم نے قرابیشی مک سے مقابلاً رہے کا مشورہ کہاں قربایا ۔ مشورہ کہاں قربایا ۔ مسئورہ کہاں قربایا ۔ دو دن کی مسافت ہو ہنچ کے بورشور فربایا ، اور مبن روایات بیں ہے کہ مازینہ منورہ سے ایک دو دن کی مسافت ہو ہنچ کے بورشور فربایا ، اور مبن روایات بین کرمقام روحار بیں اور مبن روایات میں کہ وادی ذفران میں مشورہ کیا ہے ، ممن ہے تمین میں مسئورہ فربایا موادر بار را افساد سے اُن کی دائے کا اظہار مطلوب موتاکدان کی رصناا ودر ضبت کا فور بعت یں مبوج اے اور ممن سے کہ راولوں سے جگر کی تعیین میں مبول موتی مور ، والشر تعلیا اُملم بالصواب

آبت نازل ہوئی ،

وَإِنَّ فَي يُقِتًّا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يَنْظُرُونَ ٥ رالأنفال، ١٠٥٥

ا در ما اشبه مومنین کی ایک مجماعت کوگران گزررا يعلد لُونَكَ فِي الْحُيِّقِ مَعْدَمَاتَ بَيْنَ مَا مُنَا وه آب سے حق كے بادے يا حجارات كَانَتْمَا يُسَافُّونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ مُ عَصاص كَ بعد كرح ظام م وحيكاتها كوماكدوه موت کی طرف <u>ایکے</u>جارہے ہیاس حال ہیں کہ

ده د مکه رسی بی

التدجل شانه ن این در سول صلی النتر تفاعلیه ولم سے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جاعتوں الى سے أيك جماعت برتم بين غليد ديا جائے كا حب آپ نے حضرات محالي سے مشودہ فرما با تواُن میں سے معن صحابہ نے یہ مشورہ دیا کا بوسفیا ن کے قا<u>فلے ی کا بیھیا کرنا چاہئے</u> كيونكروه تجامت ہے والسب ہورہ ہيں ، حبائ كرنے كے لئے نہيں سكلے ، ان ہلانے کی قوت اورشوکت نہیں ہے لہٰذا اُن پرغلبہ پایاآسان ہے اور قرنیش کاجولشکر کد کمرمہ سے حیلاہے وہ لوگ تولر شنے ہی کے لئے چلے ہیں اور تیاری کر کے نکلے ہیں لہندا اُن سے مقا لِمُشْكِلَ مَهِوكًا . ان يوكُول كي اس بات كوان الفاظ مي ذكر فرمايا ،

تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةُ تُكُونُ اورتم حاجة تفك وهجاعت تمهارت قابو مي أَ جِائعَ حِوتُوت وطاقتِ النّبين تهي . لَكُمُ . (الأنفال: ٤)

قرنيس مكهاف آ شحضرت ستدعالم سلى التدتعال عكيدوكم كوا ورآب ك ساتفيوں کو بہت تکلیفیرجی تھیں ا در بحد مکرمہ کو چیوڑ نے برمجبور کر دیا تھا ،حق نخود قبول كرتے تھے اور ہذووسروں كوقبول كرنے ديتے تھے عير متوقع طور بربدرميں یہنے اور سب کر بیش آنے کی صورت بن گئی۔ اس میں گونعض کی ایمان کو طبعاً کرا<sup>ہ</sup> تھی بسیکن اللہ تعالی کی تقدیرسب برغالب ہے ۔ حبگ ہوتی اورا ہل مکہ نے زر دست شکست کھائی اوران کا فخر اور طمطراق سب دھرارہ گیا۔ اس کے ارہے می الٹر تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَيُونُدُ اللَّهُ أَنْ يَعِقَ الْحَقِ الْحَقِ اللَّهُ كُومِ اللَّهُ كُومِ اللَّهُ اللَّهُ كُلَّمات كذابعي

بِكُلِمْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَالْلَفِرِيْنَ ٥ لِيُحِتَّ الْحَوَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْحَوْرَةِ الْمُجْرِمُوْنَ ٥ (الانقال: ١٠٨)

حق کو ثابت فرادے تاکہ اللہ تعالی حق کا ہونا ثابت فرادے اور باطل کا ہا طل ہونا ثابت فرادے ،اگر صبہ مجروں کو ناگوار ہو

## عروة بدر كے موقع برروكول الله منطق كا دعا من الله عروة بدر كے موقع برروكول الله منطق كا دعا من الله منطق كا دعا كا تبول مونا

صاحب روح المعانی سائل نه می بجوالد سلم وابوداؤدو ترمذی حضرت
ابن عباس رضی الله عنها سے نقسل فراتے بب که انہوں نے بیان کیاکہ مجھے عمران الحظام دن الله عنها سے نقب الرم صلی الله علیہ ولم نے اپنے صحابہ برنظر والی تو یہ حدات یمن سودس سے کھا اوپر تعے ۱ ان حضرات کی مشمہ ور تعداد ۱۳۱۳ ہے جدیا کہ صحیح بخاری صلاف میں ذکر ہے ) اور شرکین برنظر والی تو وہ ایک براد سے کھے ذیا دہ تھے آب سے فرب ذور داله تھے آب سے فرب ذور داله سے آب لفظ مرد فین کا ترج ہے ، مفت دین نے اس کے دوسرے منی بی بتائے بی اوپر سے ایک فرب دور داله سے کہ برفرشتے کے بیجے ایک ایک فرب ترب کا اس کے دوسرے منی بی بتائے بی اوپر سے ایک ایک فرب ترب کا ایک مراش ہوگا ۔

د عاكرتے ہے۔ دعاكے الفاظ يه بن : اللهُمَّ انْجِزْلِي مَا وَعَدْثَنِي اللَّهُمَّ الْإِسْلام لَاتَّعْنَهَ فِي الْاَنْهِ .

اے اللہ آپ نے جو مجد سے وعدہ فرایا ہے إِنْ تُهْلِكَ هَٰذِهِ الْيُصَابَةَ مِنْ اهْلِ لِي إِدْرَاتِهِ، السَّارُ الْرِسِلَانِ فَي رَامِهِ للاك بوڭئ توزين من آپ كى عبادت كى قاگى

معلّلب به تھاکہ یہ اہل اسلام کی مختصری جاحت ہے ، اگر سلاک ہوگئے توجوان کے بچے مدیند منورہ میں رہ گئے ہیں ان می می کمزوری آجائے گی اورابیان واسلام کا ساسد منعقطع موجلئے گا ، نجرآب کی عبادت کرنے والاکوئی ندرسے گا ۔ آپ نے یہ بات نا رکے انداز میں بارگاہ النی میں عرض کر دی ورز الترقعال کی عبادت اگر کوتی بھی ذکر ہے ا در معی نکرے تواس بے نیاد وحدہ لاشر کے کوکوئی ضرر یا مقعمان نہیں بہنے سکا . ‹ وه کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ، آپ قسبلہ ٹرخ موکر یا تقدیمسلائے ہوئے برارام ما مي شغول رب بيال كك آب كى جادر جي آب الله تعالى مليولم ك كاندمون گرگنی جعفرت ابو بحرض الله تعالی عنه حاصر فدمت بوئ اورآب کی جادر اے کرآب کے موندهوں یردال دی محرآب ملی الله تعالے علیہ ولم ت جیط کے اورعون کیا مانیان سس کیج آپ نے حواینے رب سے بہت زور دار د عالی ہے یہ کافی ہوگئی ہے شک آپ کارب اینا وعده پورافزمائے گا -

حضرت ابو بررسی الله تعالی عند فے آپ کا دست مبارک بکر ایا اور مض کیا یا ر ول الله إلى كيج آب في الني رب مبالغه كے ساتھ دعاكرني ( دعاك قبوليت كا توآب کو بھی تھیاں تھا الیکن جنہ بت الو مکررضی التُدَ تعالی عنہ کے عرص کرنے سے اور زیادہ اطمیہ نان موگیا۔ اس وقت آپ ذرہ پہنے ہوئے تھے آپ قبۃ سے باہریہ آیت ٹر جتے بوت تشريف لائ سَيْهُ وَمُ الْعَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُوبِ التَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والنَّا عَدُّ أَذْهِي وَامَتْ الردة العَرق، ١٦) عَعْرِب رِجَاعِت جي شكت كليَّ كَ اودين عَيْ بِحرَرِجاكي ئے مرتبات سے دروں کا وقت سے اور تباست ریادہ دہشت ناک اور تلخ ہے ۔

سند محم ماري دائم ق ا وماد ع ١

سوره انغال مي مزيد فرمايا: 

لِتَطْمَانِينَ بِهِ قُلُوْ بِكُورُ. (١٠) اس كن بكم لوكون كوليتارت بواور مباردلون كواطمينان مروبه

فرشتوں کی آمد کی شے گی فرایب بہت بڑی خوش فبری تی حس سے دلوں کوسکون ہوگیا، طبعی طورریانسان کواسباب کے ذریونسلی موجاتی ہے۔ اس لئے انٹرتعالی کی طرف کے سب كے طور يرفرنتوں كوسع دياكا .

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّمِنْ عِندِ الله الدين الدين الله ي كرف الله ي كرف الله عند وہ حس کی چلہ مدد فرائے اورجیے چاہے مدد فرائے۔

إنَّ الله عَن سُور عَكَ عَكَ مِن مُن الله عَن الله عَنْ الل وہ بغرفرت توں کے بمی غلیہ دے سکتا ہے لیکن کی حکمت کا تقاصا ہے ہواکہ فرشتوں کو بھی جائے کسی قوم کی فتح ونصرت اور غلب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کوس سب کی فرور نہیں بیکن وہ اپن حکمت کے مطابق اسباب عمی سیدا فرمادیتا ہے اور محراسبائے در بعیہ عونفع يهنيانامقصود بهووه نفع مهنجاد تياه .

> فرشتول كانازل بونا . قبال مي حصابياً اورابل ایمان کے قلوسٹے جمانا

إذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْلِكَةِ أَيْنَ جب كرآب كارب فرشتون كومكم وعدراتا مَعَكُمْ فَتَنْبَتُوا الَّذِينَ أَمَدُنُوا السَّنُوالا كَالِمُسْدِي تَمْبَارَ مَا تَعْمِون سوتم أيمان الو سَأُ لَقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا كُوجاوَ مِن عَقريكِ فرول كے داول في عب الرُّعْبَ فَاضُرِنُوْافُوْقَ الْاعْسَاقِ وَالله ولا الموتم الردول يرمادواوران ك وَاصْرِيعُوا مِنْهِ مُركُلُ مِنَانِ الرة الانالُ ) مراورت يرمارو-

اس آبت میں الله جل شانه کے لینے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جوغزوہ مدر کے موقعہ پراپنے ہندوں پر فرمائے۔ ارث دے کاس دقت کو باد کر وجب تمہا کر دینے <sub>ہ</sub> فرشتوں کو حکم دیا کہ تم مؤسنین کے قلوب کو جات اوران کو معرکہ میں تا بت رکھو۔ این آبکہ ساتھ سہوں بعینی تمہارا مددگار مہوں۔ نیزیہ وعدہ فرمایا کہ میں کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو بچرا فرمایا مسلمان جم کرلڑے اور کافر مقتول مبوئے اور کافر مقتول مبوئے اور خلوب مبوئے اور قب دی بنے ۔ فَاصْدِ بُوْا فَوْق الْاَعُنَاق (اور مار وگرد نو<sup>ں</sup> برے) اس کے بارے میں بعض مفت رہن نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ شرکس کے وہ مشرکس

غزدہ بدر میں فرختوں کے قبال کے بار کہیں متعدد روایات مدرج اوربیئر کا ابولا میں مردی ہیں۔ حضرت ابن عباس رمنی التاریعے بنا عنہا نے فرمایا کہ بدر کے دن فرختوں کی نشاوں کی نشان بیتھی کا نہوں نے سفید عمامے باندھے ہوئے تھے جن کے شطابی کمروں ہیں فرال رکھے تھے . العبتہ عنہ بت جبر میل کا عمامہ زرد رنگ کا تھا . حضرت ابن عباس شنے یہ بھی فرمایا کہ بدر کے علاوہ کسی دوسے موقعہ برفرشتوں نے قبال نہیں کیا ''

حدرت ابن عباس نے غزوہ بدر کا ایک یہ واقع میں بیان کیا کہ ایک سلمان ایک شرک کے بیچے دوڑ رہا تھا اس نے اپنے سامنے کوڑا لگنے کی اور گھوڑ سوار کی آواز سنی جو اپنے گھوڑ ہے کو لیوں کہہ رہا تھا اقدم حدودم کہ اے جیزوم آگے بڑھ (حیزوم اس فرشتہ کے گھوڑ ہے کا نام تھا ) اچا تک وہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک اس فرشتہ کے گھوڑ ہے کا نام تھا ) اچا تک وہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے چیت بڑا ہواہے ، اس برجونظر سے ڈالیس تو دیکھا کواس کی ناکب بر صلمان تاہ ہے اور اس کا جہرہ کوڑے کی صرب کا نشان ہے ، اور اس کا جہرہ کوڑ ہے کی صرب جیر دیا گیا ہے ۔ یہ بات رسول للہ صلح الشات اللہ علیہ ملم سے میان کی تو آ سینے فرما یا تم نے سیج کہا یان فرشتوں کا کا ہے جو تشیرے آسمان سے مدد کے لئے آئے ہیں تھ

عضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہانے یہ سمی بیان فرمایا کہ فرشتوں نے مقتولین کی گر دنوں کے اوپر ماراتھا اور ان کی انگلیوں کے پورس پرایسا نشان تھا جیسے آگئے حبلا دیا ہو۔ حضرت ابوبرد مانے بیان کیا کہ میں بدر کے دن کتے ہوئے تین سمرلے کر

له البرات والنبار ما ٢٥ عه الم صحيح مسلم مستادع

رسول الترصل الدرعليه وسلم كى خدمت مي ماصر بهوا، وه مي خ آب كے سائے

ركھدية اوروض كياك ان ميں سے دو خصول كو توسم نے قتل كيا ہے اوروض كياك ان ميں سے دو خصول كو توسم نے قتل كيا ہے اوروض كياك ان ميں سے دو خصول كيا ہے ، ميں اس مقتول كا مرجى لے آيا

موں ، آب لى اللہ تو المحت آدى نے فرايا وه دراز قد فلال فرست تھا، سائب بن

الى جبين نے بيان كيا اجو بدرك دن قب كركے گئے تھے ) كہ مجھ ايك خوب زياده

بالوں والے دراز قد آدى نے بكر كر باندھ ديا جوسفيد كھوڑے پرسوارتھا، عبدالرحل بن

عوف نے مجھ بندھا ہوا ديمھا تو مجھ رسول الله صلى الله عليه مكم كى خدمت ميں لے

محكے . آپنے فرايا بھے كس نے قيد كيا! ميں نے كہا ميں نبي ما تا، يہ بات ميں ناس لئے ہي كم

من اصل صورتحال بنا نبيں ہا ہتا تھا اكرا يسے اليشخص نے مجھے فيد كيا ، آپنے فرايا كر تجھے ايك

فرشتہ نے قيد كيا ہے . بعض ممائر نے يہى بيان كيا كہم مشركين كے سرى طرف توارسے اشاره

ورشتہ نے قيد كيا ہے . بعض ممائر نے يہى بيان كيا كہم مشركين كے سرى طرف توارسے اشاره

ورشتہ نے قدائل كا مرتوار سينھ سے بہلے ہى صدا ہو كركر وا ما قتا كيا

ساحب رق المعان نے بوالا بن جریرصرت علی و من اللہ تعالی عند سے نقل کیا ہے کہ جرس علی اللہ علیہ کا مراد فرشتوں کو لے کرنا ذل ہوئے جونی اکرم سی اللہ علیہ کے دائی طوف ہے ۔ اوراسی جانب حضرت ابو بجروض اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور کیا سی ملیالسلام ہزاد فرشتوں کو لے کرنا ذل ہوئے جونی اکرم سی اللہ علیہ ولم کے بائیں طرف تھے اوری بھی اسی مبانب تھا۔ سورۃ الانعال میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمانا مذکورہ ۔ اورسورہ آل عمران میں تین ہزار اور بانچ ہزار فرشتوں کا ذکرہ ۔ حضرت قتادہ فرنے فرمایا کہ اولاً ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد کی ، پھر تین ہزار فرشتے آئے بھراللہ تعالی نے کہ اولاً ایک ہزار فرشتے آئے تھراللہ تعالی نے بائی ہزار کی تعداد پوری فرمادی ۔ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے قتال بھی کیا جس کا بعض احاد بیٹ میں ذکر ہے لیکن پوری طرح قتال میں حقہ نہیں لیا۔ ان کا اصل کام اہل ایمان کو جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فَنَدِیتُ واللَّذِینَ الْمَنُوّا میں ذکر ہے اس سے لِشْکال جانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ فَنَدِیتُ واللَّذِینَ الْمَنُوّا میں ذکر ہے اس سے لِشْکال

ہی رفع ہوگیا کہ برار آدمیوں کے لئے ایک فرشتہ ہمی کافی تھا۔ براروں فرشتوں کی کیا منہ ورت جمی ؟ فرست وں کا بڑا کام مسلمانوں کو جمانا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کچھ قتال ہیں ہمی حقد لیا۔ حنگ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ ہمی سے کروائی سیکن فرشتوں کو بھی مدد گا دبنا ویا۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ سرخص کو اپنی محنت اور مجابدہ بر تواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مدد آئے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مسلمانوں میں خود اینے ہی طور براوٹ نے کا اور جم کرمقا للے کرنے کا جذبہ رہنا جائے۔

بدرمين لمانول براد بحد كاطاري بونا

اُنٹرمِل منانہ نے مسلمانوں بر میمی انعام فرمایاکد بریث انی دور فرمانے کے لئے ان براونگی بھیج دی جیساکہ غزوہ اُحد کے موقعہ بریمی اونگر تھیجی تھی ،حس کا ذکر سورہ اَل محران میں

اس اونگه کا نفع بیمواکہ وہ جو تکلیعت محسوس کررہے تھے اس کا احساس می بہوگیا کیونکہ نیند مرجز سے غافل کردی ہے خوش سے بی اور رنے ہے بی ان کی پرلینانی جاتی دی حضرت علی دہنی اللہ ترسول اللہ صحفرت علی دہنی اللہ ترسول اللہ صلے اللہ علمے کے میں برنمیند کا غلبہ بوگیا تھا، گررسول اللہ صلے اللہ علمے اللہ علمے کے مرابر غاز میں مشغول دہ وکرانی الدر المنوں نیز اللہ تعالیٰ فیار المنوں نیز اللہ تعالیٰ فیار اللہ علی الدر المنوں نیز اللہ تعالیٰ فیار اللہ علی الدر المنوں نیز اللہ تعالیٰ فیار کی کا فائدہ ہوا ، دوسے شیطان نے قلوب میں جونایاک وسوسے ڈال دے تھے بہارش ان وسوسوں کے از الد کا سبب بن گئی۔ نیزیہ بی فائدہ ہواکہ ملائ میں جگھیا م بدر تھے وہاں دیت تھا وہ بانی بڑے کی وجہ سے جم گیا اور جہاں مشرکین تھم ہے ہوئے وہاں وہ اس دیت تھا وہ بانی بڑے کی وجہ سے جم گیا اور جہاں مشرکین تھم ہے ہوئے وہاں

کیچڑہوگئی۔ تفسیرائ ٹیرم<sup>اہ ہ</sup>ے ۲ میںہے کہ حس<del>ت</del> اب عباس ننے بیان فرمایا کہ جبب رسول الترصلي الترعلية سلم بدرتت ربيف في اور ومان قيام فرمايا توومان آب اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ رہت تھا، اس رہت میں حنگے کرنا بمی تکل تھا اور اد مرسلانوں کو بانی کی مح صرورت تھی لہذا سنبطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا كتم ببخيال كرتي بوكه الندكي دوست مبوا ورتمها رسياندر فعدا كارسول ب اورجال به ہے کہ بانی برمشرکین نے قبط کرد کھاہے اور تم حالت جنابت میں نمازی طرح رہے ہو۔ اس كے بعد اللہ تعليانے خوب زيادہ بارسش برسائي البنامسلانوں نے باني بيا اور پاکی ماسل کی (جسسے ظاہری سنجاست و ورجو کتی) اورانٹر تعالی نے شیطان کے دسوسہ کو دور فرما دیا (حس سے باطنی نجاست بھی ڈور ہوگئی) اور رہیت سیمنٹ کی طرح سام ہوگیا ،حس ٹرسلمانوں کا اوران کے جانوروں کا چلنا بھرنا اور دست منوں سے تم کرمت بلہ کرنا آسان ہوگیاا وراس سے دلوں کواطمینان ہوگیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کاایک ضظر جنگے بیلے می دیکھ لیا تھا

# بدرس محاذ حناك كانقت اورالله تعالى كى مدد

سورة الانفال مي فرمايا:

وَهِ مُن مَرِبا لَعُ دُوَةِ الْعُصُوبِ وَدِوالْ كَنادِ عِيرَ الإِمّافِ وَالْتُمْ سِنْحِ كُورُ والزَّكُ أَسْفَلَ مِنْ كُوْء وَلَسِقُ تَحَادِلاً مَا يَهِ وَلَسِقُ وَلَسِقُ وَلَهِ الكَّالِ الدَّكِير سَوَاعَدُ مَتُ مُ لَاخْتَكُفُتُ مُ فِي الْمِنْعُ الْإِسْ عَلِيدًا مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله المركا وَلَكِنُ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولِكَمْ فيصد قرمات جوم وجان والاتعار تاكر وتعملاك لِيهَ لِكَ مَنْ مَ لَكَ عَنْ إِيدَاةٍ وَ الرحبة قام موف كالعدالك مواور وتفض زنده يَعْيَى مَنْ جَيَّ عَنْ لَكِينَةِ وَانَّ رب وه عبت قاتم مونے كابعدنده رب اور

إِذْ أَنْسَتُمْ بِالْعَسُدُوةِ الدُّنْسَا حِبَيْمَ وْمِبِ لِلْكُنَادِ عِيمَةِ اوروه لوك اللَّهُ لَسَسَمِينَ عَلِينَ عَلِينَ وَلَا وَيُولِكُمُ المُسْعِلَ اللَّهُ مِنْ والا مِلْ واللَّهِ ، حِكِد اللّه

اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلَـوَ الربكه مُحَدِّثُرًا لَعَيْدِ لُتُمْوَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْإَمْرِ وَلِكِنَّ اللَّهُ سلَّمَ وانَّهُ عَلِيْمُ لُهُ ابِ الصُّدُورُ وَإِذْ بُرِيْكُمُوْهُمُ إِذِالْتَقَيْتُمُ فِي اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقَلِلْكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيقْضِيَ اللَّهُ أَمْرَاكِ أَنْ مَفْعُولُا وَ جس كا وحود مي آنام تحرر موحيكا تصا اورتمام اموراية إلى الله تُترجعُ الأمورُ ن

بي كافرف لوشتے بن . (44.44.44)

ان آیات میں اللّٰجِلِ شانۂ نے اول توغزوہ مدرکے محاذ جُنگ نعتٰہ تبایا ہے بھراہے انعامات ذکر فرمائے ہیں جوغزو ہ مدرکے دن مسلمانوں کے فتح ماب ہونے کا

ان كوآك خواب يم مكارا تعاادراكر وه تهين

ان کی تعداد زیادہ دکھا یا تو تم ہمت بارجائے اوراس

امرمي بالبي تم مي نزاع موما آليكن الشرخ بحاليا .

بيشك ومدلول كى بالون كوخوب جان والاع ،اود

حبكتم باتم معابل موئے وہ ان كوتمهاري أنكھوں م

کم کرکے دکھارہاتھا اوٹیہ پاُن کی آنکھوں میں کم

كرك دكهار الحعا تأكاس بات كافيسام ومائ

مغترن نے تکھاہے کوسٹ کین مکہ نے مقا البرمیں پہنچ کرانسی جگہ برقیا اکیا تھاجو مدینہ سے دُورہ اور وہ لوگ ایسی مبکہ لے چکے تھے حوافظ امریحا ذِحبُک کے لئے زمادہ منا تعی جب لمان پہنے توان کو نیے والی جگمل یا گلرتی تعی اور مدینے تے توب تعی اور تمسری جاءت لعبن ابوسفیان کاتجارتی قافلہ، وہ اس مبگہ سے نیجے کی طن رتماکیونکہ یہ لوگ ساعل سمت در رجل رہے تھے جومقام بدرہے تین میل دورتھا۔ پیلے سے سلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آلیسس میں جنگ کرنے کا یہ خیال تھا اور نے کوئی اس کا وقت مغربہ تها مسلمان ابوسغیان کے قافلے کا پیچماکرنے کے لئے تھے اور شدہ شد مبدتک بسنع تمے اللہ تعالی کا پیلے سے فیصد تھاکا ایمان اورابل ایمان ملند موں اور فتح یاب مہوں اور *کغراور کا فرنیج*ا دعیمیں اور شکست کھائیں۔اس لئے النڈر تعالیٰ نےایسی تدمیر فرمائ کہ دونوں جماعت میں مشکی بات جیت کئے بغیرجمع برگٹس اور بھی اطابی شروع نهبين بهونى كرسرور ووعالم منسلى الشرعلية وللم فيخواب وتكيما كرمشركين كى تعدادكم يب

حبب به بات حد الت صحارة كم سامنة أنى توان كاحوصله المبندي كم اورحناك كرفيك دل ہے آبادہ ہوگئے ۔ اگران کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تومسلمانوں میں بزدلی آجاتی اور آپس میں اختلاف کرتے کر حبک کے لئے آگے ٹرمیں یا پیچے ہیں، اللہ تعالی شانہ نے سلمانوں کے حوصلے ملند فرمانتے اور مزدلی اور کم تنہتی سے بحالیا اور ماہمی اختلاب معوظ ركها الى كوفر مايا ، وَلَوْ اَدَاكُهُ مُكَثِيْرًا لَّفَيْدِ أَتُمْ وَلَتَنَا زَعْتُمْ فِي الْأَمْسِ وَلَاكِنَ اللَّهُ سَلَّمَ - اورساتُه ي يمي فرمايا ؛ إنَّهُ عَلِيتُ و بَذَاتِ المعتُدُودِ ص كا مطلب بيه كدان ترتعالى كوسك ولون كاحال مسلوم ب كس كوان رس محبت باور کس کارُخ آخرت کی طب ہے اورکون دنیا کا طالہ ہے اورکون مزدل ہے اورکون مزدل ہے اورکو<sup>ڈلا</sup>و ا ہے ۔ میماننڈ تعلالے شانہ نے مزید یہ کرم فرمایا کرحب مقابلہ کا وقت آیا اور ٹدہجیڑ ہوگئی تو - لما نوں کی تکھوں می<sup>کا ف</sup>روں کو اور **کا فروں کی تکھوں میں مسلما نوں کوکم تعدا**د می<sup>د</sup> کھایا حس کانتیجہ بیج واکرمسلمان شجاعت اور بے پیچری اے اور کافر بھی سیجے کرانے کہ یقوٹ سے لوگ میں ان کوتم کرنا آسان ہے . بھرانجام سے مہواکسکا فرمغلوب ہوئے اورشکست كهائى اورسلمان غالب بوت اورنت بإنى - اورالله رتعكا كاجوفيصله مقرراور تقدورها اس كے مطابق مردر يا۔ معالم استنزل مسته ع ٢ مين مفرت عبدان رين سعود ديني الله تعالے عن کابیان عل کما سے کہ بدر کے دن مف کین کی تعداد ہادی آ محصول ماس قدر كم موكئ تعى كرس نے اكسائى سے يوجها جوسے سيلوس تعالقها واكيا خيال ہے كه يالوك ستر توجول كے ؟ اس في حواب دياك ميرے خيال ميسويس -اس كے بعد ہم نے منسسر کسی میں سے ایک شخص کو قید کرلیا اور اس سے **یوجیاکہ تمہ**اری تنی تعدادہ نواس نے کہا کہ ایک ہزار کی نفری ہے۔

یہ جوفرایا ؛ لِیکھلات من هلک عن ابتینة و کیفی من می عن ابتینة و اس میں سبیان کیا کہ واقعة بدر میں دین اسلام کی تعلی اور واضح حقا نیت ظاہر موجی اولا اس میں سبیان کیا کہ واقعة بدر میں دین اسلام کی تعلی اور واضح حقا نیت ظاہر موجی اولا کفرونٹرک کے باطل مونے کا خوب واضح طرابقہ پر لوگوں کو علم موگیا ، اب می جوفی الک موقع موگا واجد می کا وہ حبت تما کی مونے بعد اس کو احت یادر سے گا وہ حبت تما کی مونے بعد اس کو احت یادر سے گا وہ حبت تما کی مونے بعد اس کو احت یادر سے گا ۔ اور جو

سنم ایمان پرخبی کے ساتھ جا رہے گا وہ جی جبت کے ساتھ دین جی پردہ گا۔ ہاکت سے کھر پر ہاتی رہنا اور حیات ہے ہے سام پر جا رہنا اور اسلام قبول کرنا مرادہ جن واضح ہو جانے کے بعد موطری کی غلط قبی کا احتمال تم ہوگیا ، اب کا فرد بحیتی آنکھوں حکتی آگ میں جو کا فراسلام قبول کرے گا وہ جی داست کو اختیاد کرے گا ، اور چوشی کہ سالم پر بھی گا اور طلح جو کا فراسلام قبول کرے گا وہ بھی دسیے رکوع میں بھی فروۃ بدر کا ذکر ہے ۔ وہاں یکو فرخ می فران کے دوسے رکوع میں بھی فروۃ بدر کا ذکر ہے ۔ وہاں یکو فرخ می میٹ گئی ہے تھر کرنی المف کو میں مسلم اور کو ایمان کے دوسے رکوع میں بھی فروۃ بدر کا ذکر ہے ۔ وہاں یکو فرخ می میٹ گئی ہے تھر کرنی ایک مشکرین میں جنگ شروع میون کو اسلمانوں کی اپنی تعماد سے کہ دکھا یا تاکہ مشکرین میں جنگ شروع موتی تو الشر تعالی نے مشکرین کو سلمانوں کی جل تعداد سے کہ موجا ہیں ، اور سلمانوں کی جل تعداد سے کہ موجا ہیں ۔ وہ دکھی است کو موجا ہیں ۔ اور دیکھی در ہوجا ہیں ۔ آیت روہ دکھی در ہوجا ہیں ۔ وہ دکھی در موجا ہیں ۔ اور مدال اور کی آنکھوں میں شارین کو سلمانوں کی آنکھوں میں شارین کو میں اور سلمانوں کی آنکھوں میں شارین کو میں اور سلمانوں کی آنکھوں میں شارین کی تعداد کی در میان کو ب نیادہ جانے اور دیادہ تعداد کی در کھو ایک سلمانوں کی آنکھوں میں شارین کی تعداد کی در کھو ایک کا میں اور سلمانوں کی آنکھوں میں شارین کی تعداد کی در کھو ایک کا میں کا دور کھو کی تعداد کی میں ہو تا ہو جانے سے معادم سلمانوں کی تاکھوں میں ہو ہو کہ سلمانوں کی تانکھوں میں ہو تا ہمیں کا دیا ہو جانے سے معادم سلمانوں کی تاکھوں میں ہو تا ہمیں کو کہ میں کو کہ میں کو کر ہو ہو کہ سلمانوں کی تاکھوں میں ہو کہ میں کو کہ میں کو کہ میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کھو

صاحب روح المعانی نے بعض علی سے بیری نقل کیا کہ یک وقت کی خمیر مرفوع سے
مؤسنین مراد ہیں اور میر مضوب کافروں کی طرف داجع ہو اس صورت ہیں ترجمہ بول ہوگا
کہ مؤمنین کا فروں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے حالا تکہ وہ ان سے بین گنا تھے اوران کو
دوگنا اس لئے دکھا یا کو انھیں اپنی فتح کا اطمینان رہے۔

### بدرمينجناا وركافرول مصمقابليهونا

بدر پہنچ کر حصرات محابہ رمنی التہ تھا عنہم نے ایک حومن سایا جس میں بانی بھردیا گیا اور رسول التہ صلی التہ تعالیٰ علیہ ولم کے لئے ایک جھیر ڈال دیا گیا یعینی نھے کی طرح ایک جب گہنادی گئی آیا س میں تشریعین فرا ہو گئے اسی میں نماز میں پڑھے ، دہے اور التہ تعالیٰ

لها رگاه بیل بی کامیابی اور دشنوں کی شکست اور ہزیمیت کے لئے دعاکرتے رہے ۔ اسود ین عبدالاسود مخزومی رضلق مشرک تھا اس نے کہا کہ مدینے سے آنے والے دو کو کے جو تونن بنایلہ میں اس سے میوں گایا اسے تم کر دوں گایا مرحاؤں گاید کر آگے طرحا۔ حوض کی طرف آر ما تصاکر حضرت جمزه رصی التّرتعالیٰ عنداس کی طرف بڑسھے ( یا وہ حوصٰ من بنج کے تھا) حضرت ممزہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے وہی قتل کر دیا ہے جب مفایلے کی ابتدار ہوئی تومشرکین کی طرف سے عتبہ بن رہیمہ اورشیبہ بن ربيعه اورولبيدين منتبصف سے باہرنيكلے اورمقا بلەكے ليے مسلما بنوں كوسكارا انصأ میں سے ان کے مقابلہ کے لئے تین حضرات بعنی عوف بن حارث اور معوذ بن حارث نیکلے ا دَتِيسِ اللَّهِ كَاناً عِيدَانتُهِ مِن رُواحِ مِنا يَا جَاناً ہے عِتْسِرا وراس كے ساتھيوں نے كہا كہم لوگ کون ہو ؟ انہوں نے جواب دیاکہ ہم انصار میں سے ہیں۔ کینے لگے کرمیں تہاری کوئی حاجت نہیں اور زورسے بیکارنے لگے کراے محدمہاری قوم ( قریش) کے افراد ہمارے مقابلہ می تصبیح جو ہمارے برابر کے لوگ ہیں . آپ نے فرمایا اے عب بدہ (بن حارث ) تم کھٹرے ہوا در اے حمرہ تم کھٹے ہو، اے مل تم کھٹے مہو، یہ تلیوں حضرات کھوے ہوئے اور متیوں مت رکوں کے پاس مبغے گئے ۔ انہوں نے یو جھاکہ تم کون مبو جعفرت عبيده نے اپنا نا ابتايا اور حضرت حمزه نے اپنانام اور حضرت على نے اپنا نام بتایا۔ تنینوں مشرک کہنے لگے کہ ہاں تم ہے مقابلہ ہوگا ، تم ہما رے برابر کے ہو حیانچہ حضرت عبیدہ آگے مرصے ،ان کامقا بلہ عتبہ من رہیں سے مواا درحضرت ممرقا کے برط ان کامقالم سند بن رسعه سے موا اور مضرت علی آگے بڑھے تو ولیدی عتب سے مقابلہ ہوا ۔ تمینوں نے جومقابلہ کیااس کے نتیجے میں حضت حمزہ رمنی اللہ تحالی عنہ نے توشیبہ کوفتل کردیاا در معنرت کی رمنی الڈیز عالیٰ عیدنے ولپ کوفتل کردیا اور حضرت عبيده رضى الترتبالي عنه اورعتبه نے ايك دوسے برداركياجس سے سرابك بے جان ہوگيا به حرصرت علی رمنی الن<del>ترین</del> عنه نے عتبہ کوبالکل حبان سے مار دیا اورحضرت عببی<sup>و</sup> رضی النوعه کو

اٹھاکرلے آئے ۔ حنگ کے ختم ہونے کے بعد حب حضرات صحابہ رمنی التارتعالی عنہم مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہونے توراستہ ہیں مقام صفرار بیں حضرت عب رضی التارتعالی عنہ کی وفات ہوگئی <sup>لیہ</sup>

ابوجہل، عتبہ ، منسیہ ، ولید ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط ان لوگوں کو رسول الترمیط الذرعکیہ ولم سے بہت ہی زیادہ دشمنی تھی۔ انھیں لوگوں کا قصہ ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول الترمیلی الترمیلی الترعلیہ ولم کع بتر لعین کے قریب نما ڈیڈھ دہے تھے توان لوگوں ایک مرتبہ رسول الترمیلی الترعلیہ ولم کع بتر لعین کے قریب نما ڈیڈھ میں جبا آپ ہو میں تھے میں سے ایک خوش نے آپ کی کمرمبا دک پر او خط کی او جو ای کھی جبا آپ ہو میں تھے دیول الذمیلی دعا فرائی تھی ، ان ایس ہے اکثر مدمی مقتول ہو ہے تا دے فارغ ہو کران کے لئے بددعا فرائی تھی ، ان ایس ہے اکثر مدرمی مقتول ہو ہے تا د

اس کے بعد دونوں سے کرایک دوسرے پر علم آور ہوئے ، رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم نے نفیجت فرمائی تھی کہ شرکین تمہارے اور جلم اور موجائیں توان کو تیروں ہے دفع کریں اوبلاف ورت تیر یعین کیں ۔ لڑائی ہو ہی کہ رسول الشرصلی الشرعلیو لم نے اپنی صفی بھی کے دیسول الشرصلی الشرعلیو لم نے اپنی صفی بھی کے تیم کی مورت ہوجائیں) اور اپنے معلی موجائیں) اور اپنے بھی موجائیں اور فرمایا سفا ھئے بائی صحا یہ کو حکم دیا کہ تملکر و ، حضات صحاب نے جم کر حملہ کیا اور کا فروں کے مقابلے میں فتح بائی حس میں نشر مشرک مقتول ہوئے اور سفتہ کو قید کر دیا گیا ۔ رسول الشرصلی الشرقطال علیہ والی علیہ کا دیا تھا اول الذرکواس لئے کرمکہ کے زمانہ قبام میں دیول الشرصلی الشرقطال علیہ وہم کو تو کلیف اول الذرکواس لئے کرمکہ کے زمانہ قبام میں دیول الشرصلی الشرقطال علیہ وہم کو تو کلیف

سله محیح بخادی، سیرت این مشام ، الب دان دانشها ته سنگه بخاری مشک سنگه دهدو عشبهٔ از ایل مصبط کی بخاری جلداول مسکک امیہ بن خلعن اسلا) اور المانوں بہت بڑا وشن تھا اور صرت بلال رضی الفتر ہوگا عنہ کو بہت وکھ ویٹا تھا، مکہ عظر کی سخت و صوب اور گرمی بیل نہیں بہن پر لٹا کرسینے بر بڑا ہتے مرکہ ویٹا تھا اور کہ بتا تھا کہ تو برابر اسی صال میں بڑارہے گا جب تک و محت الحرائی المذعلیہ المانی کا دین نہ تجوڑ دے ، اس برحضرت بلال رضی الفرتعالی عنہ احداحد کہتے تھے احب کا مطلب یہ تھاکہ صبود ایک ہے ، حب امیہ بن ضلعت برحضرت بلال رمنی الفرتعالی عنہ مطلب یہ تھاکہ صبود ایک ہے ، حب امیہ بن ضلعت برحضرت بلال رمنی الفرتعالی عنہ کی نظر بڑنی تو ملی آواز سے حضرات الصار کو ایکا داور کہا دائی آلکو کی گوئی تو میری فیر نہیں ، یعنی یہ لا حکوث آن نجا (یہ کفرکا سے خدات الصار کو بجات برگئی تو میری فیر نہیں ، یعنی یہ اسے غم اس کے بعد بعض صحابہ نے امیہ کو وہی تب ل کر دیا بھا اسے غم اس کے بعد بعض صحابہ نے امیہ کو وہی تب ل کر دیا بھا

# ا بوجبل كاقت ل

ابوجبل اسلام کا اورسلان کا بہت بڑا دشمن تھا جس کے بعض واقعات

ہملے گرد جکے ہیں۔ شخص بحق بڑی ذکت کے ساتھ غزوہ بدر ہیں مارا گیا اور یہ بی وہ شخص ہے جو بڑے طمطراق کے ساتھ کہ ہے آیا تھا اور کرشنے والوں کو بمراہ لایا تھا اور حباس ہونے کے لئے کہا گیا تواس نے کہا واپس نہیں ہوں گے ،

حب اس سے والبس ہونے کے لئے کہا گیا تواس نے کہا واپس نہیں ہوں گے ،

اس طرح تو عرب میں ہماری بدنامی ہوجائے گی ، اسے انسان کے دولو کو ل نے میدان برین تعرف رضی اللہ عنہ بدر میں تب کہ دیا واپس نہیں عوف رضی اللہ عنہ بدر میں تب کہ دیا ۔ مسال طعطراق و ھا رہ گیا ۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بدر میں حالے موقع پر صف کے اندر کھڑا تھا ، اچا نک کیا و کھتا ہوں کے میں طرف ایک نوعمرالاکا کے مسینے دائیں طرف ایک نوعمرالاکا کے مسینے دائیں طرف ایک نوعمرالاکا

له سيرت ابن بشام كه البداية والنهايه وميح الخارى

موجود سبے ، انھیں دیکھ کرمجھ کچھ زمادہ خوشی مذہبوتی اور سمجھاکہ تھے رکسی کا فیسنے حملہ کر دیا تو یہ د ونوں مجھے بچاسکیں گے ۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے كباكر جياجان يوتراية كرابوجب كون ب ومين في كباا عبماني كم ميتا! تماس كاكياكروك ؟ جواب دياكرس ف الشراع يعهد كياسي كوس اس د كيولول كا تواسے تسل کر دوں گایااس کے ماریے کی کوشش میں خود ہی مرحاؤں گا۔ اس کے بعد دوسے لاکےنے بھی اس طرح کی بات کہی ، اجا نک مجھے ابوجہل نظراً کیا ۔ من ان دولو سے کہا دیکھیووہ ابوجہ لہے ،میری بات س کر دونوں لراکے سٹ کرہ کی طرح اس کی طرف طرع اوراین تلوارول سے سرجم لکردیا . به دونوں ارا کے عفرارنامی عورت كے سلتے تھے (ايك نام معاذاور دوسے كامعوذتها) روايات مدست معاذن عمروی جموح کانام می آیاہے۔ شراح صریت نے مدایات میں توفیق دسنے کہلیے دنایا ہے کوئمگن ہے کہ تنیوں اوا دیے اس رجملہ کرکے متسل کیا ہو ( متسل کی حد تک توان ما صرّاد وں نے سہنیا دیا تھالیکیا بھی تک اس کی *بوری ج*ان مبین کلی تھی رسول انسلی ملیہ ولم نے فرمایاکہ ہے کو اُستخس حوالوجہل کی خبرلائے .آب کا فرمان سن کرمشہوری اِن عبدانٹہ من مسعود رمنی الترانی عنه الوحیل کونلاش کرتے ہوئے اس کے اس بہنچے اواس کی ڈاڈھی کی فرکر فرمایا کہ انہمیں ہے ( دیجو تسراکیا انجام میوا ) کہنے لیگا اس سے زیادہ کیا ہے کہا کب آ دی اس کی قوم نے ختم کردیا اور اس نے بیری کہا کہ کاش مجھے کوئی ایسانس فتسل كرتا جوكاست كارنه موتا (جونكا سے انصاري الاكوں فے قتل كيا مقاحوكسان كا كام كرتے تھے اس لئے اس نے اليسى إت كبى اوراس يونسوس فلا سركيا كر مجيكسى او تحى تحفعیت کے ہاتھو قت ل مبونا چاہئے تھا ، حان حارسی ہے میم بھی کبرونخوت اسکی ہے مت کے بن کائیں حال ہوتا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاسرتن سے حداکر دیا جو ذراسی حیان باقی تھی وہ محیضتم مہوکئی ۔حصرت عمداللتہ بن سعود رمنی الله تعالی عند اس کا سرلے کرانصرت میں اللہ علیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوگئے ۔ ( تشجيح کاري مترامي وميثان وسيده)

بدر کی جنگ شروع مرونے سے پہلے رسول الترصلے اللہ عکیہ ولم نے بہلے ہی مبتا دیا تفاكة من مكرين مكريس فلاتخص عتول مورفلال حكم كرسك كااور فلان تخصفلان عِكْرُكُ السيخ جوخبردى فلى كرمطابق يالوكم مقتول موسر الداني اسى جگہ مقتول ہوکر گرا ، بھران مقتولین میں سے جو قرنسٹس کے بڑے بڑے سوار مح رسول الترصط الشرعلية ولم كاعكم سى برسك كري المصول ميس ايك برترين كراه من وال دے گئے اس کے بعدآب نے بدرمیں مزید مین دن قیم فرایا ۔ تیسرے دن آب اس كنوس كے ماس تشديف في حسي من من كن كن كن الاتما اور ا یک ایک کا نام کے کرفرمایا اے فلاں بن فلاں ،اے فلاں بن فلاں کیا جمعیں اب اس بات کی آورزوسے کہتم اللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کر لیتے (اوراللہ کے عذاہے نے جاتے ہمنے توایے رہے وعدہ کوحی یالیا ،سوکیاتم نے بھی اس عد کوحت یا یا جوتمها رے رہب نے تم سے و عدہ فرمایا تھا ؟ حضرت عمرصی التارتعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے ، انھوں نے عرض کیا یا رسول انٹرآنپ ان سبموں سے کیا کلام کردہے ہیں جن ہیں روح نہیں ہے آھنے فرمایا قسم اس ذات کی حب کے قیصے میں مریان ہے میں جو کچیان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیا دہ سیننے ولمالے نہیں ہو ( مینی جیسے تم یہ باتیں سی رہے ہووہ مجی کسن رہیے ہیں) رادی مدمیث قبادہ (تابعی) جنہوں نے حضت انس بن مانک رمنی النتریخ عنه سے بیر واقعیم تقل کیا اضوں نے فرمایا کہ التراقط ے آں صرب ملی اللہ علیہ ولم کی بات سنانے کے لئے مشرکین کوندہ فرمادیا تھا تاکہ ان کی مزمیتند اسیال و توبیخ مروا وروه محدلین کریمین این ہی مرکبوں سے یہ عذاب ہو رباید اور تاکه انعین حسرت اورندامت مبور (بخاری ما <u>۱۹۵</u>)

ت حبیل : غزوهٔ بدر کا واقع تفصیل کے ساتھ گذمت تہ اوراق میں بیان کردیا گیا ، بعض امور كا تذكره ره كيا جوذيل مي ذكرك ملت بي :

(۱) بدرکے دن جوسلمان شہید مہوت ان میں چھ مہاجرین میں سے اور آ کھ

الصارمين سے تھے۔

(۲) فتح یابی کے بعد رسول الشرصل الشرعکیہ ولم نے تین دن بدرمیں قیام فرمایا اور پہلے سے حضت رعب الشرب رواصہ اور صفرت زیدین مار شرمنی الشرتها ال منہا کو نتحیا بی خوش خبری دینے کے مینی منورہ بھیج دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن نتیج بیان فرمایا کہ میں ایسے وقت میں فتح یا بی کی خبرہ بنی جب ہم رسول الشر صلی الشرعکی د من سے فارخ مورہ سے میں ایشر منورہ میں میوٹردیا تھا۔

منان بن مقان رمنی الشرت کے اس مورہ میں میوٹردیا تھا۔

کی تیمار داری کے لئے مدرمنہ منورہ میں میوٹردیا تھا۔

(۱۳) عزدة بدرس ایک به واقع بیش آیا دصرت قاده بن نعمانی کی آنکوطنے سے نکل کوان کے رخسار برا بڑی توکوں نے چا اکراسے کاٹ دیں، آنحصرت ملی اللہ علیہ ولم سے عرض کیا گیا ، تو آب نے فرایا مت کاٹو ۔ بھرآب نے ان کو کہا کرانے دستِ مبارک سے آنکھ کے صلعے میں دکھ کر دبادیا تو اُن کی به آنکھ تعمیک طرح لگ کی اور

اس كى روشنى دوسى آئكمى زياده اللي بوكى.

دم) بعض در گرصمانی کسائد می ایسا واقعیمیش آیا - تیراً کرلسگاتوان کی نکم جاتی رہی ، رسول اندم ملی اندم کیے ولم نے اُن کی آنکھ مرابیالعاب مبادک ڈال دیا، وہ بالکل درست مرکزی کیے

ده) جود صفرت بدرس شریک موت تے ، الترتعالی نے ان کوفری فضیلت عطافرائی دصفرت باروش الله رستال عندسے روایت ہے کدرسول الله معلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا که دوزخ میں ہرگزائیا شخص داخل مرکع اور بدرسی یا حدیدیہ

اله مذكود والول كے تم مح بخارى (كا البغازى) اور البداية والنهايد كى مراحبت كى جلت -

مافظابن كثيراً لبرايه والنهايه منت و مي كلية بي كريه مار ته موكس دورتم اورتم المرائل المرائل

وشمن سے مقابلہ کیا اُن کے درجات کا کیا عالم بڑگا۔

(۱) جی طرح مہاجرین اورانصار میں سے غزوہ بررمی شرکب ہونے والوں کو بڑی فضیلت ملی اسی طرح سے جونوشتے اس غزوہ میں شر میں ہوئے سے دوسے فرشتوں بران کو بھی فضیلت دی گئی ہے ۔ صبح بخاری میں ہے کہ مفرت جبریل علیالسلا کا تخفیت مسر ور عالم میں الڈ ولکھیے کم کی فدمت میں حاصر ہوئے اور دریافت کیا کا ہل بررکو آپ حضرات کس درمیر میں شارفر اتے میں آپ نے فرایا ہما سے نزدیک وہ افضال السلمین میں سے ہیں ۔ حضرت جبر میں علیالسلمان میں سے ہیں ۔ حضرت جبر میں علیالسلمان میں سے ہیں ۔ حضرت جبر میں علیالسلمان میں سے ہیں ۔ حضرت جبر میں مؤشتوں سے نفضال مانتے ہیں ہوئی دومرے فرشتوں سے نفضال مانتے ہیں ہوئی و

سله صحیح بخاری ص ۵۹۰-ج ۲ سکه صحیح بخاری ص ۵۹۹-ق ۲

# قب دیوں کے احکام

جب مسلما نوں اور کا فروں میں جنگ ہوتو ہہت ہے امور میش آتے ہیں ان میں بیجی ہوتا ہے کہ ایک نے افراد کو گرفتار کرلتیا ہے، ان میں بیجی ہوتا ہے کہ ایک نے افراد کو گرفتار کرلتیا ہے، ان گرفتار شدہ گان کو قیدی کہا جاتا ہے ۔ اگر کا فرم المانوں کی قید میں آجائیں تو امیر المؤمنین کو ان کے بارے میں کن ماتوں کا اخت یا دہے ؟

سورہ محد میں احسان کرکے جمور دینا اور فدیسے کرھیور دینا دونوں مذکورہیں بھیر سورہ محد میں احسان کرکے جمور دینا اور فدیسے کرھیور دینا دونوں مذکورہیں بھیر فد بہ لینے کے دومطلب ہیں ایک ہے کہ اپنے قب دیوں کو حال کے جمور دیا جائے ان کے قیدیوں کو جمور دیا جائے۔ دو مسرایہ کہ کا فرقیدیوں کو مال کے کرچیور دیا جائے اورایک صورت یہ ہے کا تعمیں ذخی بناکرر کھ لیا جائے اور ایک صورت یہ ہے کر انھیں خلام مانہ ی ریال ایرا۔ م

فقہار حنفیہ میں سے صاحب ھدایہ لکھتے ہیں کامیلر تو منیں کواختیا ہے، جاہے اوکا فرقیہ یوں کو تت ل کر دے اور جاہے تواخیس ذقی بنا کر دادالاسلام میں دکھ لے۔ السبتہ مشرکین میں جوابل عرب ہوں اور جومر تدہوں ان کو ذقی بنا کر نہبن کھا جاسکا۔ اب رہی یہ بات کہ آیا مسلمان قید لوں کو تحییر لینے لئے بطور مبادلہ کے کافر قیدیوں کو چوڑ دیا جائے ہے تو حضرت الم الوحنیف رحمۃ الٹر تملیہ نے اس کوجائز قرار نہیں دیا، اور حضرت الم الما فعی نے فرمایا کہ ایس کے جوم میں حندیکا مشہوک کا فرقیہ یوں کو مال لیکر جوم ٹرینا جائز ہے یا نہیں ، اس کے بار سے میں حندیکا مشہوک قول یہ ہے کہ یہ حائز نہیں ہے۔

العبته الم محدِّ في سيركبرين لكها هيه كالرُمس لما نون كومال كى ماجت بوتو ايسا بهى كركة بن اور مالكل بى بطوارحسان كرهبوط دينائذ قيديون كامباد له مواورة مال ليا جائے اور نه ذمی بنايا جائے . حصرت الم) الوحث بيغة كے نز د كي يہ جائز نہيں ۔ حصرت اما) شا فعي اس کوي جائز کهتے ہيں -

علام الويجر حبتاص احكام القرآن بص ٣٩٢ ج ٣ مين لكعت من كسورة برارة ، سورہ محمد دصلی انٹرنکیے ولم ) کے بعد نازل سبوئی یسورہ محمد میں حومی اور فداری ا جات ب اس كوسورة برارة كرآيات فَا قُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تَمُوهُ مُ اور قَاتِلُوا الْكَذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا إِلْيَةِمِ الْأَخِيرِ. في مسوخ كرديا لهذا اب فدار اورئن كى اجازت نهيس رسى. فوجب ان يكون للمكموالمذكور فيهذا معاً للغداء المذكور في غيرها اه.

#### بدركے قبیدلول سے فدر لبینا اوراس پر متاب زل ہونا

بهد ذكر موجيك كغزوة بدري الشتركا فراد الك اورسركا فرول كوقب كرك مدينه منوره لاياكيا - اب يهوال بيدام واكان قبدلول كما ته كيامعاملكيا مائے مشورہ میں جب بات آئ توصرت ابو بحرصدان رمنی الدرتعال مندنے اپنی رائے بیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ آپ کی قوم کے افراد ہیں ، اور دست دارى بس ان كوزنده رسي ديجة ، امس ديك كالترفعال ان كواسلام قبول کرنے کی تومنیق عطا فرائے گااوراس وقت ان سے فدیرے سیاجائے تعین ان کی جانوں کے بدلہ میں مال نے کران کو حیوار دیا جائے ، اور صرت عمر صی ایٹ عنہ نے عرض کیا کہ بارسول النه ان لوگوں نے آپ کو حب الما ، شہر مگہ سے نکلنے برمجبور کیا ، اجازت د يجية كرممان كي كونس ماردي، اورحضرت عبدالله بن رواحة في عرض كياكها رسول الله کوئی ایسی جگہ دیکھیے جہاں خوب زیادہ لکڑیاں ہوں انہیں اس میں داخل کرکے آگ سے جلا دیاجائے ۔ رسول الٹر صلی الٹرعلیہ و کم نے خاموشی اخت یار فرائی ۔ میرحضرت ا بو مكر رضى النه رتعالى عنه كي دائے كو اختيار فر مالديا۔ اس بر النه رتعالى كي طرف سے عمّاب نازل مروا . سورة الانفال مي قرايا :

مَا كَانَ لِنَبِينِ آنَ يُكُونَ لَذَا مَرُى بني كُمْ الله كَاللَّ نَهِي كُوال كَي ياس

قىدى موجود رہى جب تك كەدەز من باتمى عَرَضَ الْمُدَّنِّيَا ﷺ وَاللَّهُ مِيصُوبِيدُ ﴿ طُرِح فَن دِيزِى زَكِرِكِ ،ثَم دِيْا كاسابان لِمَايِخ مقدرنه برحيجا بوتأ توجو كوتم نے لياہے فَكُنُوا مِسمّا غَين مْتُ مْ حَلْلًا اس كيادي م كورُ إعذاب من جامًا و کھاؤاس میں ہے جوتہ ہیں تطور غنیت کے مل گیا ملال پاکیزه مونے کی مالت میں،ادر الندس ورو بشك التريخية والاسرائع

حَتَّى يُنْخِنَ فِ الْأَرُهِنِ تُرَيْدُوْنَ الْاخيدة م وَاللَّهُ عَنْ نُوْحَكُ يُحْدُ وَ مِهِ وَاللَّهُ عَنْ نُوحَكُ يُعْلَمُ والسَّرَروت لَوْلَا كِنْتُ مِنَ اللَّهِ سَبَوْلَكِ مَلَا سَعَلَت والله - أَكُراللهُ كَالْوشْة يبلي م فِيْمَا أَخَذُ تُمْ عَذَاكُ عَظَيْمُ طَيْبًا اللهُ وَانتَقُوا اللهُ وإِنَّ اللهُ غَفُوْلُ رَجِينُمُ ٥

حضرت عمر مني الله رتعالى عند نے فرمایا که اسکلے دن جب میں حاضر ہوا تھا توہول اللہ صلی الشدعلیہ ولم اور الویکر شیٹے ہوئے رورہ تھے۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول ادشر! مجھے بنائیے کرآپ اورآپ کے ساتھ کیوں رورہے ہیں ؟ مجھے رونے کا سبب معلوم موصاتے تومیں می رونے لگوں اوراگر رونا نہتے توروے کی صورت ہی بناکراآب کی موافقت کرلوں۔ آپ نے ارشاد فرمایاکر میں اس وجہسے رورماہوں کوف رہے لینے کی لوگوں نے جورائے دی تھی اُس دائے کے اختیاد کرنے مرمجھے اس قریب درختے دیدعذاب آتا ہوا معلوم ہور است - (معالم التنزل)

مذكوره قتيديون كومال كرحيورك كاجوفيصله كرلياكيا تصاالترتعالى كوب بات ناسيندتمي،اس كيء عتاب ناذل فرمايا بجرعذاب كوروك بيا اولاس ال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی ۔ اول تو یہ فرمایا کہ بینی کی شان کے لائق نہیں ہے کاس کے پاس قیدی ہوں اور انھیں جھوڑ دیا جائے ملک خونریزی کرنی چاہتے تاككفّارى شوكت بالكل توف جلت اورسلما نون يرحمله آور يوفى كسكت ان ميس باقی ندرہے جن حضرات نے مال لینے کی دلئے دی تھی اُن کے سلمنے ایک صلحت تو یہ تھی کدامیدہ یہ لوگ مسلمان ہوجائیں گے اور دوسسری صلحت بیتھی کاس قت

داملنه عَن نُوْحَدَّ مِنْ وَمَ الله زبر دست مِهمت والله اس نَهم كوكافرو الماسة عَم كوكافرو المعالمة عن الله على الله والمعالم الله والمعالم الله والمعالم الله والمعالم الله والمعالمة والمعالم الله الله والمعالمة وال

اس وقت کی ل نکرے کی وجہ ہے ان پرعذاب نہ ہوگا توعذاب آجا ہا جونکوا اس طور پر فدید لینے کی ما فعت بیا ن نہیں ہوئی تنی اس لیے عذاب دوک دیا گیا۔ صاحب دوح المعانی نے اس قول کو بھی حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیاہے ، پیمرائیک قول پیفتل کیا ہے کہ جونکہ الٹر تعالیٰ کی طرف ہے یہ بات مقررا ورمنف ترہے کہ دسول الشر صلح الشرعلیہ ولم کی موجودگ میں عذاب نہیں آتے گا۔ اس لیے عذاب نہیں آیا۔ اور ایک قول پیفل کیا ہے کہ انٹر تعالیٰ کی طن رہے اپنے رسول میل انٹر علیہ ولم کی زبانی یہ اعلان ہو جوا تھا کہ جوائی برمیں شرکیہ ہوئے تھان کی مغرب کردی گئی (اور دائے اعلان ہو جوا تھا کہ جوائی برمیں شرکیہ ہوئے تھان کی مغرب کردی گئی (اور دائے دینے والے بھی بدری صحب ابرائے ستھے) اس لئے عذاب نہیں آیا۔

اس کے بعد قرمایا ، فکاؤامِ قافینه تی مالانه کی اس کھاؤاس میں سے جہرہ بن طوئے عندیت کے بل گیا حلال پاکنوہ ہونے کی حالت میں ، بدر کے قید ایوں سے فدید کی جو ان کو جھوڑ دینے کا فیصلہ کردیا گیا تھا اس برهماب تو ہوائیکن انٹر تعالی شان و نے اپنی مہر بانی سے اس مال کو حلال اور طبیب قرار دے کر کھلنے کی اجازت مرحمت فرمادی اور ساتھ ہی بیمبی فرمایا واقع والدنے (النہ سے ڈور) انٹر کے احکام کی خلاب ورزی سے احتراز کرو اِن الله عَنور کی بلاشہ الله زختنے والا ہے ، اس نے تمہارے گاہ معان فرمائے تحقید بھو اور تم فرمانے واللہ کے اجرکھ فرمانیا اس کے مال قرادیا ،

مغترابن كثيرام الاساري مغتراب كثيرام المناه المناه

اورمالم استزليمي يون كماسيكه:

حب بہنی آیت نازل ہوتی تو کھ بطور فدید مال لے بیک تھے اس سے بر ہزکتے رہے ۔ رہے ۔ جب آیت فَکُلُوْ اُمِنَّاغَنِمْتُمْ نازل ہوتی تواس مال کواستعال کرلیا، ہوسکتا، کے کھرلوگوں سے بہلے مال لیاگیا ہوا ور باقی لوگوں سے بعدیں لیاگیا ہو۔ اورا قرب ہے، كيونكرسك إس أس وقت اموال وجود نهيسته .

### سب فيدبول كيساته برابري كامعامله

بدر کے قیدلوں ہیں رسول انتھا اللہ علیہ ولم کے داماد الوالعاس من الرسے اور آب کے چیا عباس بن عبد المطلب مجی تھے۔ آپ نے صحاب سے احبازت لے کرالوالعاص کو ف یہ سیا بینے گرز رنیب کو بھیج دینا (ڈینب آسمحفرت ملی النہ علیہ و کم کی سے بڑی بہٹی تھیں آپ نے جب بجرت فرائی تمی تووہ وہیں اسمحفرت میں النہ علیہ و کم کی سے بڑی بہٹی تھیں آپ نے جب بجرت فرائی تمی تووہ وہی دہ گئی تھیں۔ اس لئے ان سے فرایا کر زرنیب کو بھیج دینا ، انہوں نے وعدہ بوراکیا اور حصرت ذریب وضی النہ تھا عنها کو بھیج دیا ، انہوں نے وعدہ بوراکیا اور حصرت ذریب وضی النہ تھا عنها کو بھیج دیا ، اور میر بعد بی خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ حصرت ذریب وضی النہ تھا عنها کو بھیج دیا ، اور میں خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ کما ذکر الحافظ ابن معبوف الاصابة فی حوت العین ،

حضرت عباس مشکن کے سنگریں آئے تھے اور بیس اوتیہ سونلے کر علیے تاکہ
اپنے ساتھیوں کو کھلاتے بلاتے رہیں (ایک افقیہ جالیس درہم کا ہوتا تھا) اب ان کے
باس ہیں اوقیے رہ گئے تھے۔ وہ ہیں اوقیے صحابہ نے ان سے مقام برریں لے لیے تھے
جب قدیر کے لائے گئے اوران سے سوال ہو اکہ فدیہ دو توانہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں افتے لیے
لے بیں انہیں کو میری جان کے فدیہ میں لگالیں، آنحضرت سرور عالم صلی التہ علیہ
وسلم نے فرما یا کہ جو جزتم مہا رہ مقابلہ میں خرب کرنے کے لئے نے کرآئے تھے وہ تہا کہ
حساب میں نہیں لگ سے تی عباس نے یوں می کہا کہ یارسول اللہ میں توسلان تھا
ساب میں نہیں لگ سے تی عباس نے یوں می کہا کہ یارسول اللہ میں توسلان تھا
اس کا بدلہ دے دے گا۔ ہما رہ نزدیک بظاہرتم مقابلہ کرنے کے لئے حباک میں
اس کا بدلہ دے دے گا۔ ہما رہ نزدیک بظاہرتم مقابلہ کرنے کے لئے حباک میں
مارٹ اور مقتب ل بن ابی طالب اور لین حلیف عذبہ بن عروکا کمی فدیہ دو عباس نے
مارٹ اور مقتب ل بن ابی طالب اور لین حلیف عشبہ بن عروکا کمی فدیہ دو عباس نے
مارٹ اور مقتب ل بن ابی طالب اور لین حلیف عشبہ بن عروکا کمی فدیہ دو عباس نے
مارٹ کرتے ہوئے تم مجھ اس حال میں جھوڑ ناجا ہتے ہوکہ زندگی جرقرابیش سے بھیک
مادگا کروں، میرے یاس اتنا مال نہیں ہے واس قدر فدیہ دے سکوں آپ نے
مادگا کروں، میرے یاس اتنا مال نہیں ہے کاس قدر فدیہ دے سکوں آپ نے
مادگا کروں، میرے یاس اتنا مال نہیں ہے کاس قدر فدیہ دے سکوں آپ نے

فرمایا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری ہوی ام الفضل نے ملکر دفن کیاہے۔ تم ہے اپنی ہوی سے کہا تھاکہ اگر میں اس مغرض عقول ہوگیا تو یہ مال میں بیٹوں عبار نثر میدائش نصل اور قتم کے کام آئے گا۔ عباس نے کہا اللہ کی تسم یارسول العداس بات کا علم میرے اور ام الفضل کے علاوہ اور سی کونہیں ہے ، آپ کوکس نے بتایا ؟ آپ نے فرمایا کہ مجے میرے دب تعالیٰ شائ نے نے بتایا۔ اس برعباس کہنے لگے کئی گواہی دیتا ہو کر آپ سچے ہیں اور وہ بات بھرد ہرائی کہ وہ جو بیس اوقدیم سے دان جنگ میں مجھ کر آپ سے جن ہیں اور وہ بات بھرد ہرائی کہ وہ جو بیس اوقدیم سے دان جنگ میں مجھ سے لے لیا گیاہے وہ میسے رفدیہ کے صاب میں لگالیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں ، وہ حساب میں نہیں لگ کتا ۔۔۔ وہ تو الشراف الے نے ہیں (لطور مال غنیمت کے) عطافہ ایا ہے۔ لہٰذا عباس نے اپنا فدیر ہمی دیا اور اپنے دونون سیجوں کا بھی اور اپنے صلیف کا بھی۔ (من معالم است ذیل متاتا ہے ۲ وابن کے خبر متاتا ہے ۲)

حضرت عباسس نے اپنااسلام توفدیہ کے دن می ظاہر کردیا تھالیک وقت محمع عظر کئے تھے ہرمکم عظر فتح ہونے سے کچھ پہلے ہجرت کرکے مرینہ منوّدہ کشتہ دین کے آئے تھے ۔ ( کمانی الاصابیة ، حرف العین)

معالم انتزلی میں نکھاہے کہ ہرقب دی کا فدیہ جالیس اوقیہ تھا اور ہراوقیہ چالیس
درہم ہوتا تھا ، اس طرح سے ہرقبدی کا فدیسولہ بوددہم ہوا۔ اور دوح المعانی ہیں نکھا
ہے کہ ہرا کیک قیدی کا فدیہ بواوقیہ تھا اور اس کے علاوہ اور بھا بھن اقوال ہیں ،
ہے نکھا ہے کہ شورے سے بسط ہوگیا تھا کہ فدیہ کے کرھبور دیا جائے اور جو ال ان
سے لے لیا گیا اس میں جا بہ کا بھی حصر ہوگیا۔ اس لئے رسول المنہ صلی المنہ علیہ ولم نے اس
میکسی اپنے برائے کی رعایت نہیں فر ماتی۔ اپنے بچا مباس سے مجی فدید لیا اور اپنے دو
چپا زاد بھا تیوں کا فدیہ بھی جیاسے وصول فر مایا۔ انہوں نے بہ جو کہا کہ میں مسلمان تھا
فرا دیا کہ دلوں کا حال اللہ جائی ہے ہم تو ظاہر بر قانون نا فذکر نے والے ہیں تم دلیا ہی
کے ساتھ لوئے والوں ہیں شامل ہوکر آئے تھے ، قیدی ہوگئے ہم تو فدیہ ہے کہ ب

چوڈی کے لہٰذا اُن سے فدیہ لیا۔ صحیح بخاری مدیرہ ج اس ہے کانصار ہیں سے بعض صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اِآپ اجازت دیجے کہ ہم عباس کی جان کا بدلہ چوڑ دیں آپ نے فرایا نہیں ایک دہم بھی نہ جھوڑ و۔ اور اپنے داما دا بوالعاص ابناری کا جو فدیہ چھوڑا وہ بھی صفرات صحابہ سے احازت نے کر چھوڑا تھا۔ یہ قانون میں مساوات اختیا دکر نے کا ایک نونہ ہے۔ لوگ مساوات کا نام کو لیتے ہم نے کیج بب ایس مساوات کا نام کو لیتے ہم نے کو بیت ہوتا کہ ایک نونہ ہوتے ہیں۔ قانون غیروں کے لئے ہوتا کہ اور اپنی جان اور اپنی کی جان کی جان اور اپنی جان کی جان

#### معلومات صنرور بيتعلقه غزوه بدر

قرآن مجید میں غزو ہ بدر کا جو تذکرہ فرایا ہے اس کا بیان آیات کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا گیا ہے۔ البتہ مدر کے قید بول کے باد ہے میں جو کچیر معاملہ کیا گیا اس کا ذکریا تی ہے ۔ وہ دو رکوع کے بعد آر ہاہے ان شار الدو سے ان کا مذکرہ کیا جاتا ہے ؛

گئیں جن کا حدیث اور سیرت کی کتا بول میں ذکر ہے ، ان کا مذکرہ کیا جاتا ہے ؛

ا - سترہ دمضان سیار مرمی غزوہ بدر ہوا۔

۲ مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تقی جن میں مہاجرین کی تعداد ۲ عقی اور باقی اضا میں سے تھے ، اوس میں سے بھی اور خزرج میں سے بھی البدانیۃ والنہایۃ طلقا تج میں حضرت ابن عباس رمنی النہ تعالی عنہما سے اسی طرح نفت کیا ہے ۔

۳ - قریشِ مکہ جوبدرسی پہنچے تھے اُن کی تعداد ۹۰۰ سے کے کر ۱۰۰۰ تک کے درمیان تھی ۔ ایک نول یہ ہے کہ ۵۰۰ آ دمی تھے اور جعن حضرات نے فرایا کو ایک بڑار سے بھی زیادہ تھے ۔

سم ۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے دسول النہ صلی النہ علیہ و لم نے بتا دیا تھا کہ مشرین میں سے فلاں فلان خص بہا ہ قت ل ہو کر گرے گا ، بھرابیا ہی ہوا ۔

۵ - اسموقعه برسترمت كين مقتول بوئ اورسترا فراد قيد كرك كي جن كُمُثكير بانده كرمدينه منوره لے جاياگيا .

٢- مقتول بح والون بن الوجها مي تهاجومشرين ملّه كوآنا ده كرك الباتها اورجب فخركرة مهوت برى بلى بالقرائي الوجها مي تهاجومشرين ملّه كوآنا ده كرك الباتها اورجب فخركرة مهوت برى بالتي كهق مي السالفساد كه دولوكون في قتل كرديا بقورى ي وي والمولير معنوا بن معود المولي المولي

جومشرکین بدر مین اس محدے تعان کی نعشوں کو دہیں ایک کنوئی میں ڈال دیا گیا۔
 البتہ امیہ بن خلف کی لاش مجول گئی حب اسے زرہ سے کا لنے لگے تواس کے گوشت کے شکھے۔
 مکر ہے بہد گئے ، للذال وہ بہ جیوڑ دیا گیا اور ادبر سے مٹی اور تیجرڈ ال دیے گئے .

اس کے دس ان لوگوں کوئو تین وال دیا تورسول الشرطیان دعا کے باس اسٹر بین کے اندافد کے اندافد کئے اورایک کی باک کوئوتی میں وال دیا تورسول الشرطیان نظیمی کا اندافد اس کے دسول کی لماعت کرلیتے ہم نے تواسع حتی بیا جو ہمارے دہیئے ہم سے وعدہ فرایا تھا کی کیا تم دیجی وہ وعدہ حق بالیا جو تمہارے دہیئے تم سے کیا تھا ۔ صفرت عرش نے مون کیا یا دسول النہ ا آب ایسے اجسام سے کلام فرا دہ بی جن میں دوح نہیں ہے ۔ آب نے فرایا قسم ہے اس ذات کی جس کے تبغیم میں میری عان ہے جو بات میں کہ یہ المهول ن فرایا قسم ہے اس ذات کی جس کے تبغیم میں دیے تم میں دیے ہم والیے دہ بی میں کہ یہ المهول ن میں بر مورت میں دیا تھا تاکہ آپ کی بات ان کو صفرت قادہ تا ہی کہ جو مات ہی کہ بات ان کو حضرت اور ندامت ہو۔



# بِسُرُ للهُ عِرِالرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

رسول الترسلی الشرعلی مرید منوره تشریف لائے تو النسادی مجبت وعقیدت بر بورخوشسی مونی کی ساتھ ہی منافقوں سے اور بیجودیوں سے واسطہ بڑا۔ ادھر تو ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اذیت بہتا کے میں کوئی کی نہیں کی حتی کہ دونوں جامتوں نے آپ کوشہید کرنے کا پروگرام میں کوئی کی نہیں کی حتی کہ دونوں جامتوں نے آپ کوشہید کرنے کے لئے بار بار جامتیں بناکر آئے غزوہ اصر میں بیجود مدینے کا جو اور تو الاحزاب بل مکہ کے ملا آور ہوئے میں بناکر آئے غزوہ اصر میں بیجود مدینے کا بی خودہ احزاب اور غزوہ احدمی بیجود مدینے کا بی خودہ احزاب اور غزوہ احدمی بیجود مدینے کا بی خودہ تحقا عرض بیاکہ تر مسال مکہ حفلہ میں بڑی صیبتوں سے گزادے بیمان آگر بھی قرایت میں اور بیجود یوں اور منافقوں کی طرف سے جو ایڈا۔ دسانی اور سے ایمانی اور مکادی کا سلسلی ترقیع منافقوں کی طرف سے جو ایڈا۔ دسانی اور سے ایمانی اور مکادی کا سلسلی ترقیع موادہ سے تعام مسیدیت بنادیا۔

منا فقین ، الفعارکے دونوں تبیوں ادی دخندج میں سے بھی تھے اور بہودیو ہیں سے بھی تھے اور بہودیو ہیں سے بھی تھے جن کے نام سیرت ابن هشام میں مکھے ہیں ۔ آنحضرت کی التر علیہ و لم کے مدینہ پہنچنے سے بہلے اوس دخزرج کے دونوں قبیلے سلمان ہوگئے تھے ، ان میں اس بام نیمیل گیا تھا جضرت صعب بن عمیراوز صفرت ابن ام مکتوم دمنی ان تعالی عنہا کی علیم و تدریب سے جن الب مدینہ نے قرآن شراف کی بعض سوزم سے یا دکرلی تھیں ،

منافقین نے ایک الی اورائے خیال میں مڑی ہوست یاری کی تاکہ

701

دونوں ہاتھوں میں لڈو رہی مسلمانوں سے مجی فائدہ اٹھاتے دہیں اور
ان لوگوں سے مجی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اپنے خیال میں تو انہوں
نے بڑی ہوشیاری کی جال بیلیکن ٹری طرح سے ذکیل ہوئے اور مجرابیا وت
آیا کہ حنوصلی انڈ تعالیٰ علیہ و کم نے ان لوگوں کو نام لے لے کراپنی سجر سے نکال یا
پہلے میہود کا تعارف کرایا جا گا بھرمنا فقین کی حکتیں اور شراز ہی تھا ہے ہوں
لائے جا تھی گی اوٹ کرایا جائے گا بھرمنا فقین کی حکتیں اور شراز ہی تسیطہ تحروی

لائی جائیں گی انتا را اندر قالے۔ مدینہ منورہ میں تو نصاری نہیں رہتے تھے تکین جو نکہ وہ مجی اہل کتاب تصاور تجران سے آگراسلام کو دل سے بچا مانتے ہوئے مجی قبول ذکیا اور مباہیسے مجی راہ فرار اخت یار کی اس لئے بہود یوں کے تذکرہ کے بعد نصاری کا مذکرہ مجی آئندہ اور اق میں کر دیا گیا ہے۔



### بنی اسیدائیل کاتعادت

حضرت ابراسيم علي السلام كاوطن اوراولاد على نبينا وعلي السلام كاوطن اوراولاد على نبينا وعلي السلام السلام

کا اصل وطن بابل کاعلاقہ تھا ، جہال نمرود بادشاہ تھا ، و ہاں تُبت برست ہے ۔ آپنے ان لوگوں تھے ۔ حضت ابراسیم علال سلام کے والہ بھی بُت برست تھے ۔ آپنے ان لوگوں کوتی کی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اوراس سلسادی بہت تعلیفیں اٹھائیں ۔ ان کی بوری قوم دشمن ہوگئی ، یہاں تک کر ان کوآگ میں ڈالاگیا ۔ ان کے اقتعا مگر مگر قرآن میں مذکور ہیں . ان کی بیوی کا نام سارہ تھا جوان کے بچا کی لوگی تھی اور ایک بیوی کا نام سارہ سے حضرت اسی علیالت لام بیدا ہوئے ۔ صفرت ہاجرو ہی ہیں جنہیں اور حضرت ہاجرو ہی ہیں جنہیں اور حضرت ہاجرو ہی ہیں جنہیں مک معظم کے دونوں میں مقد جواس وقت گور میں تھے ۔ سک معظم کو بالکل ابتداء آباد ملیالت لام میں دونوں ماں بیٹے تھے جواس وقت گور میں تھے ۔ سک معظم کو بالکل ابتداء آباد کرنے ولے لیسی دونوں ماں بیٹے تھے جمعئرت اسی البرائی وارتہا یہ کے علاوہ می حضرت ابرائیم علیالسلام کے لوگ تھے جن کے نام البرائی وارتہا یہ کے علاوہ می حضرت ابرائیم علیالسلام کے لوگ تھے جن کے نام البرائی وارتہا یہ کے علاوہ می حضرت ابرائیم علیالسلام کے لوگ تھے جن کے نام البرائی وارتہا یہ میں تھے میں .

حدرت المحقی علی الله می خوزند حدرت بعقوب علیالسلام تھے، جن کا لقب السائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہاجا آ ہے۔ اور اُن کے نسرزند حضرت یوسعت علیالسلام کو بھا تیول نے کمنویں میں ڈال دیا تھا، حس کا قعتہ سورہ یوسعن میں مذکور ہے۔

حد رت الیفتوب علیال الم کے بڑے بیٹے کا نام یہ ودانھا ، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو میہ ود کا مار کے بیٹے کا نام یہ ودانھا ، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو میہ ودی میں کہا جاتا ہے ۔ قرآن مجیدی یہ کا ان لوگوں کے لئے کئی جگاستعال ہوا ہے ، سور و ابقرہ میں لفظ « هودًا » بھی آیا ہے ۔ یہ لفظ

عربی ہے ھا دَ بَهُوْدُ ہے ماخوذ ہے جو توب کرنے کے معنی سے اور ھالم کُن میں سے اور ھالم کُن میں ہے۔ مسیدہ اسم فاعل کی جمع ہے۔

معض ملما رنے فرمایا ہے کہ جونکان لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تمی · بھرتوبرلی تھی اس لئے ان کو صود کہاجانے لگا۔ بھربعدیں وہ جامت کا عَلَمُ بعِنِي نَامَ بِنَ كَيا - إِيك قول بيمبي ہے كہ هَا وُمبعَتْي تَحْفُو دَہے اوراسي سے ھا تدمشتق ہے جو تفوّد کے معنی میں ہے اوراس کی جمع صور کہے حضرت بعقوب علالك لام كے بارہ بنيے تھے جو سنى اسرائيل مصريين المصريين المصريين المسالم كي زمانه اقتدادي صر میں حاکررے لگے تھے حضرت پوسٹ علال ام کی وفات ہوگئ تب می به لوگ محربی می رہتے رہے سپشتہائیشت و ان رہنے سے ان کی س می بہت ز با ده مېوگئي اور باره بھائيوں کي او لا دجو باره قبيلوں پيئنقسم تھي جمبوعي حيثيت سے ان کی تعداد تھے لاکھ بکٹی تی گئی تی ۔ ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا، جو فلسطین کاعلاقہ ہے ۔ حضرت ابرام بیمالیات لام اینا الی وطن (مابل) حیود کر اور سجرت فرماکراس علاقہ میں آیاد ہوگئے تھے حضرت اسمایل علایب لام کی لاد مكن عظمين آيا درسي اورط صتى رسي اورج صرت مخق علالسلام كأسل اولاً كنعان مب ميم رصريس آبا د سوگئي جوحضرت معقوب عليه السلام کي اولا دير شتم ل تمي حب حصرت بوسعت علىالسسلاكي وفات بهوكئ توان لوگوں كا اقتدار مس كجيج هننه نجبي

حونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باست ندین ہے ، امبنی قوم کے افراد تھے اس لئے مصری قوم ( قبط ) کے افرادان لوگوں سے بڑی بڑی بریگاری لیتے تھے اوران کو بڑی طرح غلام بنار کھا تھا ۔ حدیہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذیح کردیتے تھے اور یہ آن کے سامنے جوں ہم نہیں کرسکتے تھے اور یہ آن کے سامنے جوں ہم نہیں کرسکتے تھے اور یہ آن کے سامنے جوں ہم نہیں کرسکتے تھے کھائی کی ایسی بدترین مثال دینیائی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی .

حضرت موسى عليلسلام كى بعثت أوردعوت الترمل شاذي

بن ارتیاسی سے صرت موسی علیال الم کو بیدافرایا، جنہوں نے اس زمانہ کے ظالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ بتحالی برایمیان لانے اور اللہ تعالی کا دین قبول کرنے کی دعوت دی حضرت موسی علیال لام نے اس سے یہ بی کہا کہ بنی اسرائیل کو بہارے ساتھ بھیجدے۔ نہ اُس نے دعوت حق کوتبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو بہارے ساتھ بھیجدے۔ نہ اُس نے دعوت حق کوتبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج برداضی ہوا اور اس نے اعسالان کیا کہ انتخابی میں تمہاراسب سے زیادہ ملند عبود ہوں .

بنى أسسرائيل كامصرسے نكلنا المسيراتوں دات مصرسے نكل كاملے

ہوئے اور سندر تک بینے گئے جب سی ہوگران کے تکلنے کا فرعوں کو علم ہوا تو وہ اپنے لٹ کرنے کران کے تیجے لگا اور سمندر ہے بینے گیا جفرت ہوسی علیالسلا کے اپنا عصامبارک سمندر بریا بینے گیا جو راس میں راستے بن گئے ، اپنا عصامبارک سمندر بریا داخی سے بار جوگئے ۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے اور بنی اسرائیل کے قبیلے إن راستوں سے بار جوگئے ۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے میں ایک ایس کر بی سند میں ایک است کر بی سمند میں آگیا تو التہ جل شاند نے سمندر کو ملا دیا ۔ فرعون کا لٹ کر تو ڈو وب گیا اور عمان میں آگیا تو التہ جل شاند نے سمندر کو ملا دیا ۔ فرعون کا لٹ کر تو ڈو وب گیا اور عمان موسی علیال سام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لیب کر سمندر بار مہو گئے ۔ فرعون جاس عظیم حادثہ میں عرق ہوا گا گئے تک اور اللہ نکال الدخور ق والا ور اللہ کی ۔

مصر سے کل کروالد سال وطن پہنچے انگی اسرائیل سمندر بارتو مو گئے مصر سے کل کروالد سال وطن پہنچے اللہ کا کہاں جاکر

كبيس ؟ اپنے ہى علاقہ ميں جانا تھا اور وہ علاقہ بہت دور بھی نہيں تھا ، آخرو ہيں سے ان كے باپ دادے مصريں آئےتھے اور جند دن ميں اونٹوں پر بوراسغ قطع كرليا تھا ليكن به چلے توان كواپنے وطن پہنچنے ميں جاليہ سال لگگئے صفرت موسى علايات لام كورتاتے دہے ميدان متي ميں جاكيس سال سركرداں چرتے رہے (صبح کوجہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں ہینج جلتے ہے) معرات موسی علالسلام کو ترب شریف لینے گئے موسی علالسلام کو ترب شریف لینے گئے تو تیجے ان لوگوں نے بچھرائے کی پہتش شریخ کرئی جعفرت موسی علالسلام سے کہا کہ ہم تو قہاری بات جب ما نیس کے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آسنے سامنے دیچھ لیس۔ ان کی غذا کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مُن اور سوئی ملتا تھا بوئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہم ایک کھانے برمینہ ہیں کرسکتے ، ہم کو سبزی ، بیاز ، کھراوغ و السلام سے کہنے گئے کہم ایک کھانے کرموئی علالسلام تشریف لائے تو انہوں نے جا بہتے جب تو رہت شریف لائے تو انہوں نے مائے سے انکار کردیا۔ لہذا بہاڑ طورا کھاڑ کران پرسائبان کی طرح کھواکر دیاگیا۔ یہ حاصہ تے دائی موائی میں بیش آئے جس میں جالدہ ہاں کی وفات کے دافعات اسی میدان موسی علالے سلام کی وہیں وفات ہوگئی۔ ان کی وفات کے داخت ہوا اور سیائیات کی وفات کے داخت ہوا اور سیائیات کی وفات کے داخت ہوا اور سیائیات کی وفات کے داخت ہو اے داخل میں انہوں نے اس کی خلاف درزی کی معانی میں داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہا جن کے داخت میں قرآن مجد میں مذکور ہیں۔ مائی حریک عاجزی کے ساتھ داخل ہوں انہوں نے اس کی خلاف درزی کی۔ مائی حریک عاجزی کے ساتھ داخل ہوں انہوں نے اس کی خلاف درزی کی۔ بنی اسرائیل کو بہود دی مجی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بہود دی مجی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بہود دی مجی کہا جاتا ہے۔

یہ ودی ماریت ایس کے بارے یں توزین نے لکھاہے

ہودی ماریت ایس کے اسے میں کہ ان کے وطن بیت المقدس کو جب

ہوت المر (مشہور کا فرباد شاہ ) نے منہدم کرلیا اور وہاں کے رہنے والوں کو صلا

وطن کر دیا اور سنج اسرائیل (یہود) میں سے بڑی مقدار میں لوگوں کو قید کرلیا توال

میں سے ایک جماعت نے تجاز کی طرف رُخ کیا ، ان میں مجن وادی القری میں

اور بعض تیمار اور تعبین مرینہ منورہ میں آکر مقیم ہوگئے۔ یہاں پہلے سے چولاگ

بن جرسم کے اور کھے بعت یا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے تھجوروں کے باغ

رکار کھے تھے اور کھی تیمال کرتے تھے ، یہودی ان کے ساتھ تھم رکئے اور کھل کا کرینے

گے بھر یہ طرحتے رہے اور بنی جرہم اور عمااند کم مہدتے رہے یہاں تک کو ان کے سکھ دیوں سے مدینہ منورہ پوری طرح ان کے سکط میں آگیا ، اس کی عمارتیں اور کے سیستیال سیانی ہیں گرسیں اور ایک مذبت میں آگیا ، اس کی عمارتیں اور کے سیستیال سیانی ہیں گرسیں اور ایک مذبت متحرب کا علم النام ہی کو ہے اس حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں قیم رہے ۔

الکے جس کا علم النام ہی کو ہے اس حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں قیم رہے ۔

(منوح البلدان للبلاذری مائلا)

بعض مؤرخین نے یہ می کھاہے کہ یہودی ملمار توریت شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی صفات برطے تھے، ان میں یہ می تھاکداپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگئی جس میں تحوری ہوں گی اور وہ دو تو بتھر بلی زمینوں کے درسیان ہوگا لہ ذا وہ شا) سے آئے اوراس صفت کے شہر کی تلاشس میں نیکے تاکہ سٹی ہیں جاکر رہیں اور موت ہونے والے نبی پرامیان لائیں اوران کا اتباع کریں حب مدینہ منورہ آئے ، وہال تحوری دکھیں ، تو وہ سمجھ گئے کہ میں وہ شہر ہے حب مدینہ منورہ آئے ، وہال تحوری دکھیں ، تو وہ سمجھ گئے کہ میں وہ شہر ہے حس کی تلاست میں ہم نیکے ہیں اور تھر وہیں رہنے گئے ۔

(عمدة الاخبار في مدينة المختار منا معجم الباراللجموى صلاح ٥)

اوس خزرج کامر منیل آگر آباد ہونا ہے۔ اس کائیرانا نام پٹرسب ہے۔ اس کائیرانا نام پٹرسب ہے۔

رسول الشمل الشرعك ولم كے بجرت فرمانے كے بعد اس كانام مدنية الرسول، طابر اورطبيب معروف برگار اورالمدينه المرينة المنوره كا كائ اور المدينة المنوره كا المائية المنوره كا كائي اور بهر بين المرينة المنوره كائي كائية بهر بهر كائي يه بهرديوں كے مدينة منوره أكر آباد مہوكے تھے حرائے خضرت ملى الشرعليه وسلم بجرت فرما كر تشريف لائے تو مدينة منوره بين بين بڑے قبيلے ميہ وديوں كے بين وسلم بهر بين قريظه ، بنى قبيقاع - اور دوقبيلے مين سے آكر آباد بهونے والوں كے موجود تھے ، بينى ادس اور خررج - يہى دونوں قبيلے ميں جو بعد ميں النصار بنے موجود تھے ، بينى ادس اور خررج ميں لرطانيال ايد دونوں قبيلے برست بيروت برست ميہ وديوں اوراوس وغررج ميں لرطانيال ايد دونوں قبيلے برست برست

تھے، آلیس میں بھی ان کی لوائیاں ہوتی تھیں اور میہود اوں سے بھی جنگ ہوتی رمہی تھے۔ حب بمین کا نے دنوں مہی تھے۔ حب بمین کا نے دنوں قبیلی تھے اور اہل کم سمجھے جاتے تھے۔ حب بمین کا نے دنوں قبیلی ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہ اکرتے تھے کہ ایک شبی مبعوث ہوئے شالے میں مبعوث ہوئے شالے میں ان کا اشاع کرکے اور ان کے ساتھی بن کرتم ہاران کس کھودیں گے۔

اوس وخردج کا اسلام تبول کرنا عروب بهای ملاقات می جب اوس وخردج کا اسلام تبول کرنا مروب عالم میلی اند علیه و لم نے اوس اور خردج کے چندافراد را بنی دعوت بهائی توید لوگ پس میں کہنے لگے کہ یہ تو وی بنی معدوم ہوتے ہیں جن کی شخصہ بین کی قوید لوگ پس میں کہنے لگے کہ یہ تو وی بنی معدوم ہوتے ہیں جن کی شخصہ بین اور کی خبر یہ ودی و یک آخی میں اور ہیں ہوگئے اور مدینے مغورہ آکرانہوں نے مجموع میں اسلام میں گیا۔ قبول کولینا جانے ہیں کو دی اور انصار کے دونون مبلوں میں اسلام میسل گیا۔ میردونون مبلوں میں اسلام میسل گیا۔ میرونونون میں اسلام میسل گیا۔ میردونون مبلوں میں اسلام میسل گیا۔ میردونون میں اندام میسل گیا۔ میردونون مبلوں میں اندام ایس گیا۔ میردونون میں اندام ایس گیا۔ میردونون میں اندام ایس گیا۔ میردونون میں اندام ایس کی اور آپ ہیں۔ کی اور عرض کیا آپ میرید منون متربول النم الله میں میردونون کی اور میں اسلام کی موقع ہوں کی موت ہوئے تھی ہوں کی طرث معوث ہوئے تھی میں ہوئے تھی میں میں بیدا ہوئے نے اب کو نبوت سے میں ہوئی تو اندان میں اور میں ہوئے تھی میں ہوئے تھی میں میں اور آپ ہیں۔ اور میں اندان اندام اور میں اور میں کی طرث معوث ہوئے تھی میں میں میں اور آپ ہیں۔ اور میں اندان اندام اور میں کی طرث معوث ہوئے تھی میں اور میں اندان اندام اور میں کی طرث معوث ہوئے تھی میں اور میں اندان اندام اور میں کی طرث معوث ہوئے تھی میں کی دونوں کی طرف معوث ہوئے تھی میں کی دونوں کی طرف معوث ہوئے تھی میں کی دونوں کی طرف میں کی دونوں کی دونوں کی طرف میں کی دونوں کی دونوں کی طرف میں کی دونوں کی دون

میں بیدا ہوئے ، جالیس اعرشر اون ہوئی توالٹہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے
سر فرار فرایا آپ بیلے جوا نبیا کرام تھے وہ ابنا ہوت وہوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے
آپ کی بعثت عام ہے سارے انسانوں اور سادے جبات کے لئے ہے ، اور
آپ رسول الثقلین ہیں ۔ تمام مشرکین اور تمام بیہود و نصاد کی کو اسلام کی
وعوت دینا اور تی کی سیلنے کرنا آپ کے فرالقن ہیں سے تھا۔ آپ نے تمام
اقوام کو اسلام کی دعوت دی اور واضح طور پر تبادیا کہ اے لوگو! میں الشرافیا

کی طرف سے تمہاری طرف میجا گیا ہوں ۔ توحید کی دعوت سن کرمشرکس توآیے دشمن موہی گئے ، میہود بول نے بھی شمنی پر کمر با ندھ لی اور نصاری ہی حق سے منخرف ہوگئے ، ان دونوں جاعتوں میں سے تھوڑے ہی افراد نے اسلام تبول لبا، علامات اورآب كى صفات اور توريت والجيل كي تصريحات جائت موئ قبول نہیں کرتے تھے ۔ سبود یوں نے توست ہی زیادہ جمود اورعناد وعداوت يركم ما ندهی اوراسلام اور بغيراسلام على المعلكية ولم كے دشمن بن كے اورآج تك ہیں، خود مجی اسلام کومٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہی اورنصاری کوجی اسلام وسمنى يرأ بهارت بن اوركوب عميده ركهت بن كرسمار يسواكوني عي جنت س د اخل نه برگا سکن به کوسشستین تیم بینی حاری بی که کوئی قوم اسلام قبول نه کرنے . وہ سمجھتے ہی کہ نضاری اور مہندوا ور مدھسٹ جنت میں جانے والے تو نہیں ہیں کسی السلام کی دشمنی میں اس سے خوش ہیں کہ وہ مسلمان ن ہوں ۔ نەصرف بەكەخوداسسلام قبول نہيں كرتے اور دوسرول كوقبول كرنے نهیں دیتے ملکان کی خوامش رہتی ہے کوسلمان بھی اسلام کو چوردی (العیاد بات) قرآن مجيدي جگرمگال كتا الى خطاب فرماياب، انهي دين اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے اوران کی گمراہی اور حق سے تخرات اور ان کی ٹری حركتول كالذكره فرمايا ہے . سوره مائده ميں ارست د فرمايا:

سُيَيْنُ لَكُمُ عَلَى صَتُرَةِ مِنْ الْبِيهِ الْجِرَامُ سَمان مان بال كُرَابُ الرَّبُسُل أَنْ تَعُولُواْ مَاحِكَاءَكَا اليه وقت من كرسولون كاسلسار وقون تقا تاكتم يەندىجىنےلگوكەسمارسەپاس كونىكىشىر اورنذرنهی آیا، سوتمهادے باس بشیرادر نزرا حيك الدائرتاك برجزر تدرت

نَا هَلَ الْكِتْ فَدْ حَامَكُوْدَ وُلُنا الالله المالك تبارياس بالايرول مِنْ كَبِشِيْرِ قَلَائَذِيْرٌ طَعَدُ حَاءَكُمْ بَيْنِيْ وَكَانَدِيْنِ فَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ ١٩١٥) سورة البقرو مين فرطيا: وَ قَالُوُا قُلُونُهُ اللَّهُ عَلَيْ مَلْ لَعَنَهُمُ اورانهوں نے کہاکہ ممارے دلوں برغلات

ايمان لائيں گے۔

ملعوى قرار ديدياموميت كماييان لاتے بي

يهودى اسلام كوقبول نهي كرته تع اورخاتم النبيين في الترعلية ولم رامان نہیں لاتے تھے ،آب کی سخائی کی علامات اور جزات دیکھ کرمجی مخرت تھے اور اس قرابی کوایے لئے کال اور باحث مخر مجھتے تھے اور کہتے تھے کہم ایمان لانے ولدنهي بي جارے دلول برغلاف حرص موقع بي مسى كى بات جارے دلوں براثر نہیں کرسکتی اورائیے دین کے علاوہ ہم کوئی دومرادی قبول نہیں كريجة والتُدتعالى شاند فال كى ترديد فرائى كريه بأت كوسنة اورسيحة بسادك حق ص مانة بس ليكن حق سان كوتنقرب - الندتعالي فان كوملعون قرار دید بلہے، احنت اور معی کارس گرفتاری ، دلول بربردے اور علاق کی نہیں كفرى ميشكارا وراعنت كےسبب ايمان سے حرومي ہے بسورة نسا و مي فرمايا : بَلْطَبَعَ اللَّهُ عَلِيْهَ اللَّهُ عُرِه ه الله الله الله الله الله عنال كالمرك وصب ان ك داول برمم اردی عرض یہ ہے ککفریس ان کی مخت کی لعنت اور معین کاراور دلول رِ فَهِرالك جانے كسيت عصريروه فوكررسي من وتعمدالله . سي حوفرما ياكر مبهت كم ممان لاتے بن اس كا مطلب به هے كالشرقعالي راورآخرت برامیان لاتے ہیں جوحسرت موسی علیال لام کی شریعت ہیں بھی تعالین تما انبیار کرام علیه السلام پرایمان لانے کا جوحکم دیا گیا تھا جن محتر محدرسول الترمسلي الترمكييولم كى ذات گرامى سي سياس سي سي كريمو كئے ۔ ايك نبي كى تكذيب عي كفرے تفور اساايمان آخرت مي كامنہيں دے گا۔ بعض مفسرت نے غَقَلِيْلاً مَنَا يُومُّينُوْنَ ٥ كايم<sup>و</sup>ى بحى متابات كه ان مي سے بهت كم لوگ موں كے جو

## مزمد فنسرمايا:

وَلَمَّاجُادَهُ مُ كِنْ الْكُورِيَّ الْمُعَالَمُ مِنْ عِنْدِ الله مُصدِق لَيمامعه مُووَ حَالنُوامِن قَبِلُ يَسَمَعُهُ مُوافَّ فَلَمَّا عَلَيْهُ مُون عَلَى الْكَوْرِينَ كَفَرُوا إِنهُ فَلَمَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اورجب آن کے پاس انشرتعالی کی طرف سے
حوال کے پاس سے اور مال سے تھاکا اس سے
جوال کے پاس ہے اور مال سے تھاکا اس سے
پہلے وہ کا فروں کے مقابلی فتح یا بی طلب
کرتے تھے ہیں جب وہ چزان کے پاس گئی جس
کو بچیان میا تواس کے منکر ہوگئے بوالنڈی
کو بچیان میا تواس کے منکر ہوگئے بوالنڈی
کر کے اپنی جانوں کو فرید لیا یہ کو کو کری اس
چیز کے ساتھ حو اللہ نے امادا حد کرتے ہوئے
اس بات پرکوائڈ اپنے ضنس سے اپنے بناؤں یہ
سے جس پر میا ہے تازل فولئے ، سووہ لوگ غنب
اس بات پرکوائڈ اپنے ضنس سے اپنے بناؤں یہ
کے ستی ہو گئے اور کا فروں کے لئے عذا ہے۔
کے ستی ہو گئے اور کا فروں کے لئے عذا ہے۔

ڈلسیسل کرنے والا۔

مزىدىفرمايا ،

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَمِنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا لَنُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا لَنُوْمِنُ بِمَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَحْفُرُونَ بِمَا وَمَا أَوْهُ وَهُوا لِمَا مَعَهُمُ وَهُوا لِمَا مَعَهُمُ وَهُوا لِمَا مَعَهُمُ وَهُوا لِمَا مَعَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ الل

اورحیب ان سے کہا جاتا ہے کاس برایان لاو جو اللہ تعالیٰ نے نازل قربایا تو کہتے ہیں کرہم اس برایان لاتے ہیں جو آبارا گیاہم پر اوراس کے علاوہ جو کھی ہے وہ اس کے نکر مہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اس کی تعدی کرنے والا جو ان کے باس ہے، آفی ایم کے سوتم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے بہتے تن کرتے رہے ہو اگرتم مؤمن ہو، اور ملامت بہ حالانكةتم ظالم تقير

<u>یہ ب</u>ے سان ہوجیکا ہے کہ مدیمنہ منورہ میں بہودی اس لئے آگر آباد ہوئے تھے ئرنی آخرالزما صلی اللہ عکیہ ولم کی بعثت ہوگی تو ہم ان کا اشاع کریں گے ، یہ لوگ ا پنے کو موجد مجھتے تھے اور می خیال کرتے تھے کہم دین سمادی کے حامل ہیں ،اوس ا ورخزرج کے قبیلے تھی من سے آگر مدین منورہ بیں آیا دم و تے تھے ۔ یہ لوگ بت یرست مشرک تھے ، میہودلوں سے ان لوگوں کی جنگ مہوتی رہتی تھی اور بہود<sup>ی</sup> ان سے کہا کرتے تھے کہ نی آخرالزمان می انٹرعلیہ وہم تشہ رہیت لائیں گےان کی تعیت کاز مان قربیہ جیاہے، ہم ان پرائیان لاکراُن کے ساتھ موکر تم سے جہاد کری گئے اوداس وقت تمہارا ناس کھودس کے اور قوم عاد کی طرح تمہاراتس عام کرننگے بلك بعض روایات بی ہے كہ بہودى بر وعاكيا كرتے تھے كراے التراس نبي کی بعبثت فرماجس کے مبعوث ہونے کا ہماری کیا ہے ہی ذکرہے تاکہ ہم کسس کے ساتھ مل کرعرب کے مشہر کوں کو قتل کریں ۔ بیالوگ نبی آخرالزمال حضرت محدر سول التلصلي النوكية ولم كي نعت اورصفت جانة تقع حوتورت تشرلين میں مذکورتنی آنحضرت لی التعلیم آلیلم کی بعثت ہوگئی اورآپ مدینی منورہ میں بھی لتشهیف لے آئے اور میپو دلوں نے آپ کو اُن علامات اور صفات کے ذریعیہ بہیان می لیاجوان کے علمی تقیں کہ فیہ اقعی نبی آخراز ماں ہیں، ہم جن کے نتظار میں تھے۔ انہوں نے آپ کے عجزات تھی دیکھے اورسب کچے ویکھتے ہوئے آپ كى نتوت اور رسالت ئے سنكر ہوگئے ۔ أن كواوس اور خررج كے عض افراد نے توجہ می لائی اورکہاکہ اے بہودیو اتم النٹرسے ڈرو اوراب لام قبول کروتم ہی توکہاکرتے تھے کہنی آخرار مال تشریف لانے والے ہیں تم ان کی صفات بھی بیان کرتے تھے اور ہم سے بول کہتے تھے کہ ہم نبی آخرالزمال برایمان لاکراوران کے

الما تقدم ل کرتمهین خلوب اور تعبور کردی گے۔ لانڈا اب تم حق کوقبول کردنبی آن۔ الزال پرائمان لاؤ اورسلمان ہوجاؤ۔ اس پرانہوں نے کہا کہ یہ دہ نبی نہیں ہیم حس کے انتظار نبی تھے وہ توہم ہی ہیں ہے ہوگا ، عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جانتے

بہجانتے ہوئے منکرموگئے اور بہ حداُن کو کھاگیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا۔ اس آیت میں اُن کے اسی انکار اور حق لے نخراف کرنے کا مذکر ہے اوراخیر میں

یہ فرمایا ہے کہ کا فروں ہرا دنٹر کی لعنت ہے جوحق اور حقیقت کوجانتے ہیں مجرجی اس کے ماننے ہے منگر ہیں ۔ (من ابن کنیر صلاکہ ج1)

سورة آل عمران مين سيرايا: وَدَّتُ طُلَّا بِفَنَّةً مِنْ أَمْثُ لِ الحُيِثْبِ لَوْ يُعِيْلُونَكُمْ وَمَا يُعنِسِكُوْنَ إِلاَّ ٱنْفُتُهُمُّـمُ وَمِسَا يَشْعُرُونَ ٥ لِلْآهُ لِللَّالْكِتْب مَ تَكُفُرُونَ مِأْلِيْتِ اللَّهِ وَ مُنْتُمْ لَنَنْهَدُونَ ٥ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْدِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَكُمُّونَ لْحَقَّ وَانْنَتُو تَعْلَمُونَ ٥ وَعَسَّالَتْ طَا يَنَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِينِ أَمِنُوْا بِالَّذِينَ أُنُزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَخُهَ النَّهَادِ وَاكْفُرُواْ أَخِرَهُ لَعَكُّهُ مُ يَرْجِعُونَ٥ وَلَا تُوْمِئُواۤ إِلاَّ لِمَنْ سَعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْمُدِّي هُدَى اللهِ أَنْ يُؤُلُّ آحَدُ اللهِ مِنْ لَ مِنَّا أَدُ يَبْ تُمُرَّا فَ يُعَاجُّونُكُمْ

47

عِنْدُ دَ يَحْدُمُ مَثُلُ إِنَّ الْمُفَتُلُ إِنَّ الْمُفَتُلُ إِنِي اللهِ يُؤْمِنِيهِ اللهُ مُن يَؤْمِنِيهِ مَن يَخْ اللهُ عَلَيْمُ مَن يَخْ اللهُ عَلَيْمُ مَن يَخْ اللهُ وَاللهُ فَوَ الفَضُ لِ العَمْدِهِ مَن يَخْ اللهُ وَوَ الفَضُ لِ العَمْدِهِ مَن يَخْ اللهُ وَوَ الفَضُ لِ العَمْدِهِ مِن المُعْمَدِهِ مِن المُعْمَدِهِ مِن المُعْمَدِهِ مِن المُعْمَدِهِ مِن المُعْمَدِهِ مَن المُعْمَدِهِ مَن المُعْمَدِهِ مَن المُعْمَدِهِ مَنْ اللهُ وَالفَاعِدُ اللهُ وَالفَاعِدُ اللهُ عَلَيْدُ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِةُ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِةُ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِةُ الفَاعِلَيْدِمِ وَاللهُ المُعْمَدِيةِ اللهُ اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِةُ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمِدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةُ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةِ مِن اللهُ المُعْمَدِيةُ المُعْمَدِيةُ مِن اللهُ المُعْمَدِيةُ اللهُ المُعْمَدِيةُ مِن اللهُ المُعْمَدِيةُ المُعْمِدِيةُ المُعْمِدِيةُ المُعْمَدِيةُ الْعُمْمِيةُ اللهُ المُعْمَدِيةُ المُعْمَدِيةُ المُعْمِدِيةُ اللهُ المُعْمِدِيةُ المُعْمِدِيةُ المُعْمِدِيةُ المُعْمِدِيةُ المُعْمِدِيةُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ اللهُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ اللهُ المُعْمِدُ الْعُمْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِدُمُ المُعْمِدُمُ المُعْمِدُمُ المُعْمِدُمُ المُعْمِ

کسی دورے کوالسی جزمل دی ہے جو تمہیں دی گئی یا اس لئے کہ وہ تم بردلیا ہی غالب موجا تی گے تمہا دے دب کے پاس آپ فراد یجئے کہ بلات فینس انڈ کے ہاتھ ہیں ہو وہ اُسے عطافر ہا آسے جسے چلہ اور اللہ واسع ہے خوب ما ننے والا ہے ۔ وہ خصوص فرما آسے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہ اور اللہ اللہ اللہ کے ماقد جس کو چاہ اور اللہ اللہ اللہ ۔

> > (amerca)

حُثِلْ مِيْآحُدِلَ الْكِيْتِ لِمَ تَكُفُرُوْنَ بِالِيْتِ اللهِ وَاللهُ شَيِهِيْ لَا َ

ادرجب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کینے ہیں کہ ایمان لے آئے مالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوسے اور کفری کوئیر جلے کے اور اللہ تقالی خوب جلنے ہیں ہی کو یہ لیے اور اللہ تقالی خوب جلنے ہیں ہی کو یہ پرشیدر کھتے ہیں ، اور آپ ان ہی بست آدمی ایسے دکھیتے ہیں جو دوار دوار کرگناہ اور المکر نے ہیں اور حرام کھلنے پر گرکہتے ہیں واقعی ان کے بیت ہیں ، ان کومشائخ اور عمل ارگناہ یہ کا کم بیت ہیں ، ان کومشائخ اور عمل ارگناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھلنے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا پر طرفول کرا اس کے بیت کے واقعی ان کا پر طرفول میں کی بات کہنے سے اور حرام مال کھلنے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کا پر طرفول

آب فرا دیجئے کراے اہل کتاب تم کیوں انکارکرتے ہوالٹہ تعالے کے احکام کا حالانکہ ٣٩٢

عَلَى مَا تَعَ مَا نُونَ ٥ قُلْ يَا هَلَ الْكِينِ لِمَ تَصَدُّونَ ٥ قُلْ يَا هَلَ الْكِينِ لِمَ تَصَدُّونَ وَمَنْ سَبِيلِ اللهُ اللهُ مَنْ أَمَن تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ اَنْ مَنْ أَمْن تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ اَنْ مَنْ أَمْن مَنْ أَمْن مَا اللهُ اللهُ

سورة ما يَرَه بِي اسْتَمْعُوْنَ وَمِنَ الْدِيْنَ هَادُوْا سَتَمْعُوْنَ لِلْكَدِبِ سَتَمْعُوْنَ لِفَوْمِ إِخْرِيْنَ ٥ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ لِعَدِ مَوَاضِعِهِ يَعُولُوْنَ إِنَّ أُوْتِيْنَ مُوهَاذًا فَخَذُوْهُ وَإِنْ لَمُرْتُوْتُوهُ فَاحْذَرُولا)

نيزسورة المائده بين ارشاد فرمايا: سَمُعُوْنَ لِلْكَدِبِ أَكُلُوْنَ لِلسَّحُتِ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاخْلُمُ لِلسَّحُتِ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاخْلُمُ

سورة البقره من فرايا ، و أَمِنُوا بِمَا الْمُؤْدُنُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْ اَوْلَ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْ اَوْلَ اللّهِ مَا اللّهِ وَلَا تَشْتُرُوْ اللّهِ اللّهِ مَا تَعْدُوا بِاللّهِ وَلَا تَشْتُرُوْ اللّهِ اللّهِ مَا تَعْدُوا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

التُدت الى كوتم ار بسب محمول كى اطلاع به ، آپ فراد يجة كدار اله به كيول بهات مين خوركواه سه ليستخص كو جوايدا ن لا يكاس الوريركة اس بي كي المن من كي من كوتم كرية بمو ، اورائ من سه النه فا فن من من من كوتم كرية بمو .

اور میروداون یں سے ماسوی کرنے والے ہیں جبوٹ کہنے کے لئے اور دوسری جاعت کے جاسوں ہیں جائپ کنہیں آئے ، کلمات کو مہنا دیتے ہیں ان کی حبادے ، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ صلے تو لے لوا ور نہ صلے تو بجو ،

وہ تبور البلے کیان سگاکرسنے والے ای حرام خوری کرنے وللے بی آگروہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کردیں یاان سے اعراض کریں ۔

اور (اے بنی اسرائیل) تم اس کتاب بر ایمان لاؤ جوس نے نازل کی ہے جواس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہاد ہے بات تم سب سے پہلے انکارکر نے والے نامنو اورانٹرکی آیات کے ذریعہ تعواری تیمیت بالسّاطِ لِ وَتَكُمُّ وَاللَّحَتَّ مَال مَرواور مجرى ورواورى كو وَ أَنْتُ مُ تَعَلَّمُونَ ٥(١١م١)

مه جيمياؤ حالانكه تم حانتے ہو۔

بإطل كے ساتھ خلط ملط نہ كرواور چن كو

مُصَدِقًا لِما مَعَكُمْ مِن بِي تادماكة رآن مجيد التُرتعالي كي كياب ب محدثهای الٹیوکیے ولم پر نازل ہوئی ہے تمہارسے لئے اس کی مخالعت کرنے اور اس برامیان نه لانے کی کوئی وجهنہیں ، یہ قرآن تو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جوالتہ تعالیٰ نے تمہارے رسول بین مؤٹی علالہ الم مرا آاری تھی۔ اگر یہ قرآن تمہاری کیاب کے مخالف کھے بیان کرتا ، توتمہارے لئے اس سے الخراف كرف كونى وصرميمى الترجل شائدى سبكتابس البسائين بى بىينىسب توحب كى دعوت دىتى ہىں ، عقائد يى كوئى اختلاف نہيں حن پر دین حق کی بنیا دہے ، فروعی حکام میں جواختلات ہے وہ احوال حاصرہ

كياتم ياميكرت بوكرية ببارى بات الاسط نيز سوره بقره مين فرمايا: أَفَتَظْ مَعُنُونَ أَنْ ثُوْمِينُواْ لَكُمُ حالانكان يساكم فريق كاحال يتحاكروه النكاكلا كسنة تمح مجرده لس يجعف كے بعد وَقَدَكَانَ فَرِينِيٌّ مِّنْهُمُ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُوْنَ اس می تحریف کردیتے تھے مالانکروہ جانتے تھے كَلَامَ اللهِ لَنُهُ لِتُمْ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بعُنْدِ مَاعَقَكُونُ وَهُمْ مَعَلَمُونَ ٥٠ (كالترك كماب تحريف كرنابهت والحريم)

بعض مان امیدر کھتے تھے کہ یہودی مسلمان مہوجائیں گے ،اس پر آيت بالانازل موتي .

اورے شک جن نوگوں کوکیاتے کا کی وہ مانتے بس کر سان کے رب کی طرف حق ہے اوراللہ ان کاموں سے غافل نہیں تو۔ کرتے ہی

نیزسوره نقره میں ارشادہے: وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْ لَيَعْلَوُنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّهِ مْرُومَا اللَّهُ بِعِنَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٢٢٥٥

مزیدارشادے:

ٱلَّذِينَ التَّيْنَافُ مُرالْكِتْ يَعْ فُونَهُ حَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَا وَهُمُ مُروَاتَ فَرِيْقًا مِنْهُ مُ لَيَكُتُ مُونَ الْحَقَّ وَهُ مَ يَعْلَمُونَ و (البقرة: ١١١١) يبيات بن مالانكرمان بي .

جن لوگوں کو ہم نے کماٹ ی وہ سول کو ہماتے بي جيساك وه اين بيون كويهيات بي ، بلاستبران میں ایسے لوگ میں جوج کو صرور

این زبانوں کوموڈ کرکتاب بیان کرتاہے تاکہ

ہے حالانکہ وہ الشرکے پاس نے میں ہے ،

اوروه التدريجوث بولتي من حالانكهوه

## ىغض اہل كتاب، كتاب اللّذ*بي تحري*ف كرتة تقاوركيت تفكريه التدكي طرف سے

وَإِنَّ مِنْهُ مُلْفَرِيقًا تَلُونَ الرياب الرياب الكروه الساجع ٱلْمِينَتَهَ مُ مَا لَكُتُب لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَاهُومِنَ الْكِتْبُ مَمْ الْكُولَابِ يَ مَجُومَا لانكُورُ لا بِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ وَمَا بَيسِ بِهِ وَهُ كَيْتِ بِهُ دُوهِ النَّهِ كَاسَ هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَلَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمُ مُرْتَعُكُونَ ٥

> رةل الران: ٨٨) مانتے ہیں۔

یہ آیت مہود اول کے بارے میں نازل ہوتی ، یہ لوگ توریت شرایب میں تحربیت اور تغییر کرتے تھے ، بیان کرتے ہوئے اس اندازے ذبان وڈکر بات رجائے تھے کسنے والایہ سمھے لے کہ یہ کھے کہ ایسے میں یہ الشرک کناب میں سے ہے ۔ رسول النہ صلی الترعلیہ ولم کی صفات حوتوریت شریف میں یا تی تقیں ان کوبدل دیا اورآئٹ رحم کوچھیا لیا۔ تخریف کرتے ہوئے حوبات کہتے تے اس کوالیسے انداز میں میش کرتے تھے کہ سیننے والا یہ سمجھے کہ وہ النہ کی طرف ہے ہے حالانکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی تھی ، اورانسانھی ہوتا تھا كصاف بى كرد تے تھے كرياللہ كاطرف سے ہے حالاتكروہ بات خود تراسيدہ ہوتی تھی۔ آئیسنتھ کا جومطلب اور عرض کیا گیا اس کالیں مثال ہے جیسے ایک شخص سے مدعی نے کہا کہ توکعبہ کا اس نے ذبان دبار کا بکہ کی شب کھا لی دومرے کا ف کی طرف مدعی اور دوسے سننے والوں کا ذبن بھی نہ گیا، انہوں نے سمجھا کہ اس نے واقعی کعبہ کی سم کھائی ، بھر حب مجلس سے حدا ہوا تو اس کے متعلقین نے کہا کہ تو نے جو فی سم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک کی سم کھائی تو کہنے لگا کہ میں نے تو کا بک کے سم کھائی ہے۔

كالك بعض علاقول مي كبوتر مندكرنے كے بنجرے كوكہتے ميں كحد كالم

محی جائز نہیں ہے۔

برايك مثال دبن بن آئى تى عرض كردى اس طرح كے اور يمى واقعات بيش آت رہتے ہيں ـ مما حمعالم التنزيل فرماتے ہيں كريكل لوى لمانه عن كذا ہے افرد ہے اور يہ غير كے معنى بي ہے ـ مافظا بن كثير اس كامعنى بتا موسے المحقة ميں كہ يحرفون الكلم عن مواصعه وسيد لون كلام الله و يزيلون عن المواد به ليوهموا للجهلة انه في حتاب الله كذلك و ينسبون الى الله وهوكذب على الله وهم لعلمون من الفهم الله عد قد كذلا وافتروا في ذلك كله و

حافظ بغوی اور مافظ ابن کتیرنے زبان موکر ربیان کرنے کامعنی کی اسے کہ وہ اللہ کی کتاب میں خطاباتے ہیں ہوئی اس کامطلب غلط آباتے ہیں اور لوگوں کو یہ تحجائے ہیں کہم نے اللہ کی کتاب کامطلب تہمارے اللہ صحیح بیان کیا ہے وہ لوگ تحریف کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کرانڈ تھے کی طرف منسوب کرتے تھے اور جان کو چھ کر یہ گناہ کرتے تھے ۔

سورة نقب فرمين فرمايا:

فَوَيْلَ لِللَّذِينَ يَعَفُّتُبُونَ النكِشِ بِأَيْدِيهِ مُرتُ مَّ يَغُولُونَ هَا فَوَيْلٌ لَهُمُ مِتَا كَلُونِ اللهُ مُولِيَ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّ

**74** 

آئیدییه فروری کی کی مرسم الکیون دابره ۱۹۰۱ چونکالندی کیابی تعلیم اسکیا نے اس عام نہیں تھی اور دید علمار ہی ٹھیکیدار ہے ہوئے تھے اس لیے اپنے عوام کوجو چاہتے تھے تھے تھے تھے اس کی اسکیا جورہ میں ایک عظامات ہوری ہیں ، مقیر دنیا کے لئے اہل کتاب کی نقل آبارتے ہیں ، ایک عظامات جورسول النہ صلی النہ علیہ ولم کی بہت ریت کے منکر تھے اپنے عوام کونوش کرنے کے لئے قُل اِنْمَا آباد اَنْ الله علیہ ولی کرنے ہوئے ما کو نافیہ ہلگئے اوراس سے بہتریت کی نفی تابت کرگئے ۔ اہل ہوئی کا یطریقہ ہوتا ہے کہ خواہ کا فری ہوا تی اسکی ان کے عوام ناراض نہ ہوں اور عوام سے جو ملتا ہے وہ ملتا رہے ۔ سیکن ان کے عوام ناراض نہ ہوں اور عوام سے جو ملتا ہے وہ ملتا رہے ۔ اس کی ایک تاب کو اور تھا انسانوں کو ہوا ہیت برآ نے اور حق تبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے یہود اول کی ترکت یں اور حق تبول کرنے کی دعوت دی ہے اور خاص طور سے یہود اول کی ترکت یں اور خاص طور سے یہود اول کی ترکت یں اور خاص طور سے یہود اول کی ترکت یں اور خیار تیں بیان فرمائی ہیں جو با تیں آبات مذکورہ سے ستنبط ہوئی ہیں ان کو اور خاص طور سے سے موریوں ہیں ان کو اور خاص طور سے سے موریوں کی ترکت یں اور خواہ کی ترکت یہ اور خواہ کی ترکن میں ان کو اور خواہ کی تین بیان فرمائی ہیں جو با تیں آبات مذکورہ سے ستنبط ہوئی ہیں ان کو اور خواہ کی تو تو تو تو کی تو تابی آبات مذکورہ سے ستنبط ہوئی ہیں ان کو اور خواہ کی تو تابی آبال کی ایک کو تابی آبال کی تاب مذکورہ سے ستنبط ہوئی ہیں ان کو تاب کو تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کو تاب کی کون کو تاب کی کو

درس سے استور اور کا طرابقہ تھا کہ اپنی خوا اسٹرنی سے کہ طابق رسول جلہۃ تھے

یعنی بی چاہتے تھے کہ اللہ تعالی جورسول بھیج وہ ہماری خوا ام ش کے مطابق ہو،
اس میں بین خوا م ش می شامل تھی کہ رسول صرف ہم ہی میں سے ہو اگر دوسری سی قوم سے رسول ہوگا توا سے نہیں مانیں گے یعنی رسولوں کو اپنی خوا م ش کے مطابق منہ پایان کو نہیں مانا اور رسولوں کی ایک جاعت کو تل کر کھیتے بہودلوں کو سے ناگواد تھا کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی سے بھی ناوا من تھے کہ اس نے ہما دے علاوہ دوسری قوم میں رسول کیون سے اس کے اللہ تعالی کے تھے اس کے اللہ تعالی کے تھے اس کے اللہ تعالی کے تھے اس کے اللہ تعالی نے تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے تعالی

ا درتم اس کے سب سے پہلے انکارکرنے ولے نہو (جلنے ولئے کوست پہلے اقراری ہونا چاہتے دید کوست پہلے اقراری ہونا چاہتے دید کہ حب اس کے پاس حق آجاتے تو اس کامنکر ہوجائے اور اپنے بعد والوں کو بھی ہوایت سے روکنے والابن جائے )

ملا ان لوگوں کو سیدنا محد سول اللہ ملی اللہ علیہ کم کی بعث کاعلم تھا ،
اپنی کتاب توریت شریعیت ہیں آپ کا ذکر یا تے سے ،جب آپ تشریعی دائے کے اور کی بیٹے سے کہ جو کو ہم برنا اللہ کو بیچے وال یا گو یا کا نہیں ہتہ ہی نہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ جو کو ہم برنا ذل مہوا ہم اُسی برایمان لائے اس کے علاوہ جو بھی کھے ہے ہم اس برایمان ہیں لائیں گے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کم کی خدمت میں حا ضر ہوتے تھے سیکن ساتھ ہی یوں کہتے تھے کہ ہما دے دلوں برغلا ف چڑھے ہوئے ہیں ہمیں سی برایمان لاٹا نہیں ہیں۔

یک اورانبوں نے ایک بید متحاری والاطریقی نکالا تعاکد آئیں ہی یوں کہتے تھے کو مسلمان ہوجا کا افرائی کا فرہوجا نا تاکہ دوسے مسلمان ہم تمہار

ساتھ كفرىر والس آجاتى .

عمر بہود یوں نے بیطریقے میں نکال رکھا تھاکدانٹر تعالیٰ کی آب نینی تورمیت مشریف کے خلات مشریف کے خلات مشریف کے خلات مشاکل بنار کھا تھا اور تورمیت مشریف کے خلات مسائل بتاکران کے علما سرتمیں وصول کیا کہتے تھے اور عوام کا یہ حال تھاکہ انہو نے لینے عالموں اور درولیٹوں کو ارباب بنار کھا تھا یعنی انہوں سے انہیں خدائی اخت بیارات دے دکھے تھے اور تحلیل وتحریم کا مرتب دے دکھا تھا .

ملاً رسول الشبطى الشرتعالى عليه ولم كى خدمت مي ميرودى آتے تھے اكر جو كي آب كى عليہ والم كى خدمت ميں ميروت على النظام كا حدوما صرف دمت نہيں ہوئے ، عبلس

کی است مہنیادیں۔

یک بر نوگ جاہنے تھے کہ مسلمانوں کوجمی کا فربنالیں بعینی اپنی مکاریوں سے اور جالیازیوں سے خطاب فرمایا

كرتم الترتعال كے رائتے ہے كيوں روكتے ہوا ورٹيرها راسته كيوں تلاش كرتے مو حالانکہ تم جانتے ہوکر حق کیاہے اور باطل کیا ہے۔ م یبود یون میں گنهگاری افل لم وزیادتی اور حرام کھانے کاسلسا جاری تھا عا يه لوگ حق كو باطل كے ساتھ ملاتے تھے اور حق كو جھياتے تھے دوسسرى قوموں کو بھی اسے دیتے تھے. منا ان میں جودروسیس سے بوے تھے اور حوعلی رقعے انہیں گندگاری کے اقوال سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔ يبودي مدينه منوره بس ريت تحليكن نه اسلام قبول كرتے تھے اور نه ۔ لام وشمنی میں کوئی کو تاہی کرتے تھے اور اپنے بارہ میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم انٹد کے بیٹے ہیں اور اس کے اولیار ہیں جیساکہ نصاری کابھی یہ عولی تها اور دونوں قوموں کا دعوی تھاکہ جوشخص جارا دین قبول کرکے گا وہی بدا يريبوكا. سورة لقره مين فرمايا: وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا الْوَلْصَالَى تَهُدَدُوا الدانبون في كماكس ودى يالصارى ہوجاد تم ہلات یاجاؤگے ۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: قُلُ مَلْ مِلْةَ إِبْرُهِمِيْمَ حَنِيْفًا قَ آبِ فراديجة بكابراتهم كى ملت كا اتاع کرو حوکہ بوری طرح حق کے مَاكَانَ مِنَ الْمُتَّرِكِيْنَ ٥(١٣٥) طرفدار تھے اور شرکین میں سے ستھے. دونوں جاعتوں کی تر دید فرمادی کتم حق پر کیے ہوسکتے موحب مشرک ہو، توحب كوحقور حكيبو (يهودي حضرت عزير كوالندتعالى كابيبا مانتة تصاور بضادي حضرت عنيني علالك لام كور بيجرد ونصادي يدمجي كبته تقع كسمالته کے میٹے میں اس کے اولیار ہیں نگن ساتھ ہی سیمی مانتے تھے کہ مم حید دن کے لئے دورخ میں جلے جائیں گے ۔ یہ لوگ رسول الشرسلی الشرعالیو الم کی رسا<sup>ت</sup>

کا اقرارتہیں کرتے تھے ، تھرساتھ ہی یہ تھی کہتے تھے کہ دارآخرت الٹدکے نز دیک صرف سارے سی لئے ہے ۔انسی جھوٹی امیدوں نے انہیں تیاہ کر ركما عقا ـ رسول التصالع عليه ولم كى خدمت مين حاصر بهوت تص آسي سوالات کرتے تھے جواب مل جانے ٹر بھی گغر ہی پر جمے رہتے تھے ،صف اور عناد کی جدکر دی ۔ مانتے ہوئے کحق کامٹ کر ہونے سے دورخ میں جائیں کے تھربھی کفرکونہیں جھوڑتے تھے۔ کھے میود اول نے آگیس ممثورہ کیا کہ الیا کر و کہ سے کے وقت تسلمانوں کے ساتھ ہوجاؤ اوران سے کہدو کہ ہم می تمہاری طرح مُومن ہی اورشا کوکا فر مرحاؤمکن ہے تہاری دیکھا دیمی دوسے لوگ بھی اسلام بهرجابي اورسائهم بيمي كهارتم اسي رايمان لاؤجوتمهاردد سركاتا بعنهو ان کی تر در کرتے ہوئے فرمایا : قَلْ إِنَّ الْهُدُايِ هُدَى الله آب فراديج كدي شك بدايت اللَّري ك برایت ہے (حوصف الترکی برایت سے منہ موٹریکا وہ باطل مرسو کا اور عذاب یمود بول کی ربھی شرارت تھی کہ خدمت عالی میں آتے تھے تو سراعت كہتے تھے ،عربی میں اس لفظ كامعنى ہے كہارى طرف توج فرمائے سيكن عبرانی زبان من به مد د عاکے معنی من ہے ، یہ لوگ حاصر خدمت ہوکر اس لفظ كواستعال كرتے تھے تاكسنے والے يا تجبي كريالوك يوں كه رسب ہیں کہ ہماری رعایت فرمائے اور اندر د ل میں ٹریے عنی کی نیت کرتے تھے سوره نسادس فرمایا: لَتَّا بِٱلْمِنْتِيهِ مِرْ وَطَعَنْنَا فِي الْكِرْبِينِ ١٨١) يَالُكُ جِ دَاعِنَا كَيْمَ مِن زَان مود كر كبتي بي ان كامقصد دي مي طعن كرناب - ان كي د كھا ديكھي بعض مسلمان بھی راعنا کہ آنحضرت ملی اللہ ملیہ ولم سے خطاب کر لیتے تھے ۔ حونکہ

اس سے بہودیوں کواس لفظ کے کہنے کی سندلتی تھی اس لئے مسلما نوں کو اس تفظے کہنے سے روک دیاگیا ، فرمایا ، سَلَاتُهَا الْمَدْنُ أَمَنُوا لَاتَّعُولُوا المان والواراعِنَاد كهو للمُأْفَارُنَا

رَاعِنَا وَقُوْلُوَا انْظُرُنَا ، البِعَرَةِ. م. ا) كبولتاك يبودكواس لفظ كركين كاسند

حسرت سعدمهودلول كي زبان جانتے تفانهوں في مسوس كرا اكر مودى راعنا كيتے من اور سيس من بينتے ميں اور يه كلم شرارت سے كہتے ميں لبدا انہوں نے بہودلوں سے کہاکہ آئندہ تم میں ہے سی نے بدانظ ابولا تومیں گردن ماردول گا -

يبود لول كى كمرابى اورقم ابى يرجينه اوراسلام كى تتمنى مي دوسرو ل كو جانے کاایک قفتہ اور سنو، اور وہ یہ ہے کہ جند بہودی سلانوں سے جنگ كرنے كے لئے أبحار نے اور ترعيب دسيف كے لئے مكم عظم بہنچ ، قرنش مكم شرك تھے انہوں نے آئیں بن كہاكہ بود لول مي علمار بي ، ان کے پاس پہلی کتا بول کا علم ہے ان سے دریا فت کرو کہ تمہارا دین (مثرک والا) بہترہے یا محد عالیہ لام کا دین ا توحید والا ) بہترہے ۔ جیانحیہ ان لوگوں نے علمار میہود سے بریات پوتیسی علمار میہود نے جواب میں کہا کہ تمہارا دین محدیکے دین سے بہترہے اور تم محدعلیالسلام اورساتھیوں کے بنسبت زياده بدايت برمو- التراكبر! منداورمه وسرى كيسي برى بلاد ؟ سورة نسارمين فرمايا:

اَلَهُ تَرُ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا كِياآبِ فِالْ كُودِ كِمَاجِنْبِي كَابِ كَا مِينَ الْكُتُبِ يُوْمِينُونَ بِالْجِيْبِ الْكِحصرياكيا بإطل اوريشيطان يا كان لاتے میں اور کافروں کے بارے میں کہتے بن كدر وگ ايمان والون كى بنسست

وَالطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلِآء أَهُدى مِنَ الَّذِينَ

الْمَنُولُ سَبِيْلًاهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ تَلِعَرَ اللَّهُ ﴿ رِاشَرِ فِ لِعِنْتِ كُرِدِى اورالسُّرْصِ رِلِعَنْتِ فَكُنُ تَجِدَلُهُ نَصِيْرُ ١٥١٥)

زیادہ مہایت یافتہ ہیں ، یہ وہ لوگ ہمیجن کردے تواہے مخاطب تواس کے لئے كونى مددكارنديات كا.

تورست شرايف بس جوآ تحضرت صلى الته عليه ولم كي صفات مذكور بس وه را برمبود توں میں منقول مبوتی آرہی تھیں اپنے آبار واحداد سے سنتے تھے اور آب كى بعثت كمنتظر تصان من جولوگ حق ليد محصانهون فيحق مبول كما اورآب برايمان لائے ، سكن وہ چندسى افراد تھے -حضرت عبدالله بن اللم رصى الشرعية جويبود كي طب عالم تقط انبول في والمنع طور يراقرار كيا اور الباخوت وخطربيان كياك لَقَدَّعْ فَتُهُ حِيْنَ دَأْتَتُهُ (مِنْ نَ جب آب کود کھا تو د کیتے ہی ہمان لیا) اور سے کہاکمیں نے آپ کاجبرہ دىكىنتے ہى يەسمجەلياكە يەخىرە جھوٹا ننہيں بوركتا. حبيج صرت عبدالغرب لام رمنی النزنوالے عنه اسلام لے آئے تو آنخصرت کی النزعلیہ ولم نے ان کور دہ کے تیجیے جھیادیا اور یہود بول سے بوجھا کرعبدالنزین سلام کیہے آ دمی ہیں ؟ لہنے لئے کہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر باب کے میٹے میں، آب نے فرمایا اگر وہ مسلام لے آئیں توان کے بارے میں کیا کہوگے؟ كين لكي رايساكهي نهي موسكما! آب نعبرالندب سلام كوآوازدي ده اندرسے نکلے اور یہو دلیں براینامسلمان ہونا ظاہر کردیا ۔ **و**ہی ہمودی حجو اس كى تعربيت كررب تح ان كے مسلمان مونے كااعلان سنتے ہى كہنے لگے هُوَشَرَّنَا وَ ابْنُ شَرِّنَا ( وه ہم میں سب میں جُرا آدمی ہے اور ہم میں سے ب

ے رہے انسان کا بیاہے) جب انسان میں جیان رہے اور اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرلے کہ تھے

له مسيح بخاري ملاك ومنكوة المصابيح مشاا

دورْخ ہی میں جاناہے تو بھرائیان اور عملِ سالح کی اس کے ہاں کوئی حیثت نہیں رہتی ۔

یہ لوگ اپنے کو حضرت موسی علیہ لسلام کا ہیرہ بتاتے تھے اور توریت کا محافظ سمجھتے تھے۔ حالانکہ تورست سنریون کو صنائع کر جکے تھے ، اس میں تحریف کر لیا تھے ۔ اور حضرت موسی علیات لام کے دین کو بدل چکے تھے ۔ نیز حضرت عیلی علیالسلام کی نبوت اور رسالت کے منکر نفے جبکہ ان ک<sup>وا</sup>ل ہم میں سے تھیں ،

تورست اور الحبيل مين رسول التري الشيط كاذكر شبارك

یمجود و نصاری دونوں قومی نبی آخرالزمان الله رتحالی علیه ولم کی آخرالزمان الله رتحالی علیه ولم کی آخرالزمان ال الوگوں میں موروف و مشہورتھیں ۔ مشہورتھیں ۔

سورة الاعراف بي مسيدنام حدرسول الترصل الترعلية ولم ك صفات بيان كرية موية ارشاد فرمايا:

الَّذِي يَجَدُونَ أَنَهُ مَكُنُونَ اعِنَدُهُمْ نَهُ مُنَكُونًا عِنَدُهُمْ نَهِ الْمُصلى التَّرْعلية وَلَم كوده لوك اپن في التَّوْرُامةِ وَ الْإِنْجِيلِ ( ، ٥١) ياس تديت اورانجيل بي لكما موالجي

کعب حیارکابیان کیاوہ بیان کرتے تھے کہم توریت میں یہ کھا ہوا یاتے ہیں کہ محدالتہ کے روان ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں ، نہ درشت خوہی نہ خت مزاج ہیں ، وہ بازاروں ہیں شور مجانے ولملے نہیں ہیں ۔ بُرائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں ان کی بیدائش مکہ میں ہوگ اوران کی جرب کی جاکھیے ہوں وہ کی کہ کے اوران کا ملک شام میں ہوگا ( ملک شا) اولین وہ real

۔۔رزمن مبوگی جہاں ان کے اصحاب کی حکومت مبوگی ) اوران کی امت کے لوگ خوب زیا دہ حدسان کرنے والے ہوں گے یہ نوگ انٹہ تعالیٰ کی حد بیان کرس کے خوشحالی میں بھی اور حنی میں ہیں۔ وہ ہرمنزل میں اللہ کی تعربعین كرس كے اور سرملبندى يران كر ان بيان كرس كے . بياوك آفتاب كى كرانى کریں گے ۔ جب نماز کا وقت ہوجائے گانماز آ داکریں گے آ دھی پینڈلیوں پر نہدند باند میں گے ۔ وہ وسوس این اطراف تعنی ہاتھ ماوں دھوئی گے ۔ان كامؤذن فضناء آسماني ميل ذان ديے كا اوران كى ايك صعت قتال مي اور ایک صعت نماز میں ہوگئ ، دونو صغیں داخلاص اورغز بیت میں برابر ہوں گی رات کو ان (کے ذکر) کی آواز انسی ہوگی جسے تہدگی عجمیوں کی مجتنب ناہے جوتی ہے، صاحب مشکواۃ نے بیروایت بحوالہ صابیح الت زنقل کی ہے۔ بھرلکھا ہے کہ داری نے بھی تھوٹی سی تغیر کے ساتھ روایت کی ہے . حضرت عطابن بسارتابسي في بيان فرماياكس فعبدان دبن عمروب م رصنی التُدعنه سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ توریت میں جورسول التُرصلی التُرعليہ وسلم کی صفت بیان کی گئے ہے وہ مجھے بتائے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجیدیں جوآب کی سفات بیان کگئ بس ان میں سے تعفی صفات توریت شریعی میں مجی ہیں۔ تعینی یہ کہ اسے نبی ہم نے آپ کو گواہ بناکراور خوشخبری دینے والا اور ڈرلنے والا ادرامسین (بعنی ترب) کی حفاظت کرنے والا بناکر بھیجا، تومیرابنڈ ہے ، میں نے تیرانام متوکل رکھا جو درست خو اور بحت مزاج نہیں ہے اور مازارو<sup>ل</sup> میں شورمیانے والانہیں اورجو ہرائی کا بدلہ براتی ہے نہیں دیتا۔ لیکن معاف کرتا ہے اور بخش دیتاہے اورالٹراہے نہیں اٹھاتے گاجب تک کراس کے ذریعے مج ق الى ملت كوسيرهي نه كردے - اس طرح سے كه وہ لوگ لااله الاالته بسر مح اوراس کے ذریعے ان کی اندحی آنکھوں کو کھول دسے گا اور بہرے کا نول کوا در غلات حراه موئے قلوب كوكھول دے كا حضرت عرابشي من حمرة كار سيان

معيع بخاري ہے شکوٰۃ المصابح سلا<u>ہ</u> میں نقش کیا ہے ہسنن دارمی صلاح امیں بھی بہضمون ہے۔ اس میں پول ہے کہ حضرت عطار بن بسیار نے حضرت عبدالت بن سلام سے مذکورہ مالاصمون کی روایت کی ۔

مصابع میں یہ روایت من<u>کا پراورٹ</u> نن دارمی میں میں ایر موجودہ ، اس کے بعدصاحب مصابیج نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کیا ہے کہ توریت میں محداو عمیلی علیہا الت لام کی صفت بیان کی ہے لاس میں یہ بھی ہے) کوعلیٰی علیال ام آپ کے ساتھ دفن ہوں گئے جضرت عبدالمترین سلام مِن الله تعالى منه كايربيان سن ترمدي مي مي سيء

توریت شریف میں میرود یوں نے تحریف میں کردی اوراصل کتاب کوبھی گم الردياليكن تحريف كے باد حود اس ميں رسول الترسلي التر عليه ولم كے تشريف

لائے کی حبر موجودہے ۔ توریب سنریف کی میشینگوئی اور اس س | کتا ایسے شنار باس میں اس طرح سيب ل تنابع كين والول كي تولف المشينگوني موجود الله فداوندسينا ہے آیا اور شعیرسے اُل یرآ شکارا ہوا دہ کوہ فاران سے مبلوہ کر ہواا ور دس برات سے کے ساتھ آیا اس کے دائمنے ہاتھ بران کے لئے آتشیں شریعیت تھی ۔ وہ اسینے لوگوں سے بڑی محبت رکھتاہے اور ان کے سارے مقدس تیرے باتھ میں ہیں اوروہ تیری ہاتوں کو مانیں گئے ۔

چونکاس میشین گوئی میں تعظ فاران موجودہ جومکرمکرمہ کے مہاڑ کا نام ہے اور دس ہزار قد سیوں کے ساتھ فاران پر صلوہ گر مہونے کا تذکرہ ہے اور

ا فداوندتعال كسينات آفى كاسطلب برسي كراس في والمحاليات الم كوتوريت شريع علا فرمائی اور کوه شغیرے فلوع مونے کامطاب بیسے کیمیٹی علیات لام کوانجیل عطافر مائی۔ يرشام من ايك بها ركانام ہے جہال حضرت مليالسلام عبا دت كياكرتے تھے) اور كوو فاران سے جلوہ حرب وے کامطلب یہ ہے کہ التہ تعالیے نے سیدنامحد پول الشرحل التہ تعالیے عليه ولم يرقرآن مجيدنا ذل فرايا (فاران كمعظر كرمياره كانام يسب

يه دس بزاروه صحابيت عوصرت عاتم النبين على الترعلية ولم كيسا عقد مرمنيه نوره سے فتح مکہ کے بوقع برگئے تھے ۔ لہذا تحربین کے مجربین کو سے دولوں ہاتیں بھاری یرطس . اس لئے انہوں نے سابقہ تحریفیات میں اضافہ کردیا (حب تحریف پرسی دین . اور دیانت کی بنیا د رکھ لی تواب آگے تحربی*ٹ کرنے میں خو*ب خدا لاحق نہ ہوتو اس بی تعجب کی کیا بات ہے) اول تو فادان کا مصداق مدینے کی کوسٹسش ك اوربه كهددياك برسيت المقدر كانا إب- حالانكة ديم وحديد حغرانيه نويسون میں سے سی نے بھی بنہس کہاکہ بیت المقدس کانام فاران ہے خود توریت المقدس کانام فاران ہے خود توریت الم يح عربي ترجمة س لفظ فار آن كے سامنے بر كيٹ بيں لفظ الحجاز موجود ہے (يہ ترجمہ آدكوئيشن في المصارم من شائع كياتها) دوسري تحريب ان مجرمون في كي په دس مزاري حبگه کسي ترجمه مين مزارون پيچه ديا اويسي مين لاڪھوں لکھ ديا اور بعض نزجول میں لوراجلہ ہی فتم کر دیا۔ بائیبل کا انگریزی ترجمہ حوکنگجیس ورحن نے مرده مراء میں شائع کما تھا اس میں مجی دس ہزار قدسیوں کے اتھ آنے کا ذکرہے بھی بعد س تخریف کے دلیروں نے اس کو بدل کررکھ دیا۔ يهودونعساري كاعجيب طرز فكرب وهتمجتة بهل كتحريف كريح جولفظ اور معنی ہم اپنی طرف سے مقرر کردیں گے وہی روز قیامت ہمادے لئے عجت بن جائے گا اور نبی آخرالزمان الله تعالی علی کم نبوت ورسالت کاانکا نے کے لئے جو تدہری سوجی جائیں گی وہ بازگاہِ خداوندی مکلم دے دیں گی ا در دوز خ سے بچادی گی بہلوگ نیہیں شکھتے کہ سئلہ مسلما نوں کوجواب دینے کا ہیں ہے ،آخرت میں نجات یانے کا ہے ۔ یہودنے بقین کر لیا تھا کہ رسول ہٹن الله لتال عليه المواقعي الله تعطفا كرسول بس . توريت شراعي بس آك كا بذكره برصفة تقع أليس باس كاذكر بهى كرت تقي اورجب ان مي ساكوتي ص المانون كسامة اقراري موحاتاتوات مراكبة اوراول كهة تھے : تُحَدِّ نُوُنِهَ مُرِّ مِمَا فَيَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْيُحَاّ يَوْكُمْ عِنْدَرَيْكُمُ (البقروران) كماتم آن

وہ باتیں بیان کرتے ہو جوالتہ نے تم پر کھول دیں تاکہ یہ لوگ تمہارے رب
کے باس تم بر حجت قائم کرلیں )
بعض مہود کا اقرار کہ آپ اللہ کے نبی استحضرت میں الترعلیہ والم کی خد بین کے دریائے سال نہیں لاتے ہیں مہودی حاضر ہوتے رہنے بین کسید کریں حاضر ہوتے رہنے تھ

ایہ جان کاخوت اور مال کا لائج انہیں اسلام تبول کرنے ہے از رکھتا تھا کا جن بہود اوں نے آپ کو آز مایا اور آپ کی نشٹ نیوں کو دیکھا اور دنیوی مفاد کو تھوکر ماری انہوں نے اسلام تبول کیا نسیکن میمعدود سے چند ہی تھے۔

ایک بہودی کا آپ کو آز مانا پھرمسلمان ہونا حضرت علی رضی الذیحہ کے سے دو ایت ہے کہ ایک بودی عالم کے چند دینا رآ محضرت علی الذیحہ کے لیے آیا آپ نے فرمایا کہ اے بہودی میرے پاس میں میں جو تراقرض اداروں، اس بر بہودی میا کہ ایک ایک ایک ایک کے ایک اور میں آپ سے جدانہ ہوگا جب تک آپ میراقرضہ ادار کریں، آپ نے فرمایا تو میں ہی تیہ سے جدانہ ہوگا جب تک آپ میراقرضہ ادار کریں، آپ نے فرمایا تو میں ہی تیہ سے جدانہ ہوگا جب تک آپ میراقرضہ ادار کریں، آپ سے فرمایا تو میں ہی تیہ سے دارے ہوگا جب تک آپ میراقرضہ ادار کریں، آپ سے فرمایا تو میں ہی تیہ سے صدانہ ہوگا جب تک آپ میراقرضہ ادار کریں، آپ سے اور فرمایا تو میں ہی تیہ سے ساتھ بیٹھے رہے اور

اسی دوران آ<u>ئیے ظہرسے لے کو</u>نجرتک سب نماریں اداکرلیں۔ آپ کے سے ایرانیات عنهم لسے دهمکی دیتے تھے اور ڈراتے تھے آب ہے اس کومسوس فرما یا اوراستفہام ا نکاری کے طریقیہ برفرہایا کہم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بہودی نے آپ کوروک رکھاہے (جوسم سے دیکھانہیں جاتا) آپ نے فرمایا کرمبرے رب نے مجھے اس بات سے نبع فرمایا کسی معاهد ( ذتی یا ستامن) نظم کروں۔ دوسے دن حب دن حراحہ گیا تواس مہودی نے کہا اَشَهَدُ اَنْ لَا إِلَاهِ إِلاَّ اللَّهُ وَاَسَتُهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ اورساعة بريمي كماك میں ایٹا آدھامال الٹرکی را دہیں دیتا ہوں اور میں نے بیے جو کھے کیا اسی لئے کیا کرمیں آپ کوان اوصاف کے موافق دیکھ لوں جوتوریت میں بیان کئے گئے ہیں۔ توریت میں ہے کرمحمد بن عبداللہ کی سیالٹشس مکہ میں ہوگی اوران کی هجرت کی جاگه طبیب اوران کا ملک شام میں ہوگا۔ وہ درشت خواور پخت مزاج نہیں ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مجانے ولیا ہوں گے ، وہ محش کلامی کواختیار نہ کری گے اور ٹرے الفاظ سے بھی بیس گے میں گواہی دیتا مبوں کا انتہ کے سواکونی معبود نہیں اور یہ کہے بینک آپ التہ کے بیول ہی بمرامال ہے، آپ اس سے سطرے جا بی کم فرمائیں۔ (رواه البيه قي في دلائل النبوة ، كما في المت كوة صنه)

ا یک بهودی کالینے ارائے کو استجے بخاری ملک ج ایس ہے کر صنرت انس رضي الله بقالي عنه نے بيان فرمايا كه امك يهودي لؤكا رسول الترصلي الترمليه

وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار مہو گیا توآت اس کی عیادت کے لئے ت بین لے گئے اور اس کے سرکے پاس تشریف فرما ہونے آ ہے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے لینے باپ کی طف دیکھا (جو دہیں موجود تھا اس کامقصد مشورہ لینا تھا) اس کے باب نے کہاکا بوالق م دلی استعلیہ وم کی

بان مان لو، لهذا أس في أسلام قبول كرلها - رسول الشرصلي الشرعكية ولم يون فرمات بوت بالرتشريف لله المحمد للمالذي المقدة من النار-(سب تعربین الن<u>رکے لئے ہ</u>ے سے اسے آنٹس دورخ سے بچالیا) جویہودی عبد نبوت میں مسلمان ہو گئے تھے اور سی است کے شرف سے ت رف ہوئے وہ تو تو تو رہت سترلف سے آنحونہ ت صلی الٹر بھالی عکیہ ولم کی علاما اورصفات بیان کیا ہی کرتے تھے ان کے بعد علما رہبود س سے جولوگ مسلمان ہوئے ،حن کو تابعیت کاشرف نصیب ہوا وہ بھی توریت سے تخصرت می النّہ تعالى عليه ولم كى علامات اورصفات بيان كياكرة تقيم . ۔ روبعالم ملی اللہ تعالی علیہ ولم جب مرینہ منورہ کت رایت کے آئے تو یہودی یہ جانے کے باو حود کر آپ نبی ہیں (اور علامات پوری اتر رہی ہیں، جونی آخرالزاں کے بارے مرانبین علوم تھیں منکر وگئے اور آپ کونی ، رسول مانے اوراسلام قبول کرنے سے انکار کردیا . ان کواوس اور غزرے کے لوگوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ الشہسے ڈر د اور سلام قبول کرو، تم ہی تو کہا ارتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم اُن کے ساتھ مل کرتم سے جنگ کریں گے اورتمان کی صفات بیان کرتے تھے ۔ اب کیوٹ کر ہورہے ہو لیکن ان لوگوں نے ایک نشنی اسیرہ این سنام اوائل المحلد الثانی - اور بجز چیدآدمیوں کے مبودلوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور طرح طرح کی باتیں سناتے رہے اور الط حجتی برائز آئے جسداور دشمنی ریمر بانده لی، اسلام اور داعی اسلام صلی الٹیجلیےوں کم مخالفت میں ٹرھ حیڑھ کرچنسہ لیتے رہے۔ آج تک اُن کے سارے مبلوں اور خاندا نوں کا بین حال ہے۔

## مُنافقةِن كَيْلِيحُ اورنفاق كِلِسباب

جيساكه يبطيعون كياكيا رسول الشرسلي الشرعكية ولم مدمنيه منوره تشزليت ئے تو بہودیوں سے بھی واسطہ رہا اور حن لوگوں نے منافقت اختیاری تقى أن ہے بھی نمٹنا طا، ذیل میں منافقین کا تعاری ،ان کی سندارتیں اور حرکتیں سان کی حاتی ہیں۔ دینا کے طالب اصل دینا ہی کو سمجھتے ہیں ، اس کے لئے جیتے ہیں اس کے لئے مرت ہیں ، دینا، جاہ اور مال کا نام ہے ، جن لوگوں کوحق اور حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا صرف دینیا ہی محبوب ہوتی ہے، ان كاظام وباطن مكسان نهيس موتا -

سورة بقره مين ارست اد فرمايا:

وَمِينَ النَّاسِ مَنْ يَلِقُولُ أَمَنَّا ﴿ اور لعِصْ لوَّكُ وه بِس جِ كِيتِ بِس كَرْمِ اللَّهُ بالله وباليوم الأخيروما ياورآخرى دن يرايان لائه ، حالانكروه هُ مُ الله المُولِينِينَ و يُعَلَّمُ عُولًا الله وَالَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَمَا يَغُكَ عُوْنَ إِلَّا ٱنْفُهُمَ مُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ، فِي قُلُوبِهِ مُصَرَضُ ىڭىد بۇن، (مەمەرەرە)

ايمان وليهنيهي بن ، ده دهوكه دية بن الشُدُكُو اوران لوگوں كوجوايمان لاتے، اور بس دھوكە دىيتے مگرانى جايۇن كوادروه اسكانتور منہیں رکھتے، ان کے دلوں میں ٹراروگ ہے فَزَادَهُ مُراللهُ مَرْصَنًاهُ وَلَهُمْ سوالله فانكادوك برهاديا اوران ك عَذَاكِ أَلِيْمُ لَا بِمَاكَ انْوا لِي وردناك عذاب إس وجد كروه

جيوٹ يولاكرتے تھے .

جب سرورعالم صلی الله علیه ولم مدینه منوره تشریف لائے اور دین اسلام خوب عصلنے لگا تو يہوديوں اورخاص كران كے علمار اوراحباركو يہ بات زیادہ کھیلی اور اوک وشمنی برائر آئے کچھ لوگ اوس اور فررج میں سے بھی سل م کے مخالف ہوگئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہومانے کے بعد

ان کاسردارعبدالله بن ابی تھا حضوراقد ت الله علیہ ولم کے مدید منورہ تنہ رہیں اللہ بنا بادشاہ بنانے اور اور خررج نے عبدالله بن ابی کوابینا بادشاہ بنانے اور اس کو تاج بہنانے کا مشود کیا تھا بست بدالعالمیں اللہ علیہ ولم کے موقع ہوئے کی کی سے داری تہیں جی استی تھی اس نے ادرائس کے ساتھیوں بوتے ہوئے کسی کی سے داری تہیں جی استی تھی اس اور اندرسے اسلام کی جڑی کا دی بین اور اندرسے اسلام کی جڑی کا دی بین دار پوشیدہ تھا کا اسال می جڑی منافع ہیں وہ می ملتے رہیں اور کینے اور قبیلے سے باہر بھی نہوں اور ابل کفرسے می گھڑے حوارسے اوران سے می فائدہ ملیا دسے و

اُور به نجی بیش نظرته اکارانعیاذ بات اسلام اوردای اسلام میلی انتظافیها کافیام اوردای اسلام میلی انتظافیها کافیام اور اقبام اور اقبام اور اقبام اور اندرے کا فردے اسلام اور ابلی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں دینے گئے مسلمان اور اندرے کا فردے کہم کومن بیں اور اس طرح سے انتہ کواور میں دینے گئے مسلمانوں سے کہتے تھے کہم کومن بیں اور اس طرح سے انتہ کواور ایمان والوں کو دھوکہ فیے اور خالعہ کافروں سے نہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے اور خالعہ کافروں سے نہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہم میہا دے ساتھ ہیں ۔

اپنے کوم بان طام کرنے کے لئے نماذی ہی بڑھتے تھے ایکن چونکہ دالت نماذی نہ تھے اس ان طام کرنے کے ماذی ہی سسی کرنے تھے اورانکساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز بڑھتے تھے ، جہا دول ہیں جی شریک مونے کے لئے ساتھ لگ جاتے تھے لیکن بھی تو درمیان سے والیس آگئے اور بھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکر و فریب کو کام میں لاتے رہے ، حضرت سرور بنا الم سلی الڈیکلیدو کم اور آ ہی سے ساتھیوں کو تکلیفیں بہنے انے اور دل و کھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے ، تھو و گ

میں کھاکرکہتے تھے کہم مسلمان ہیں ادراسلام کےخلات مفہوبے بناکراور واکستا سلی التعلیمة ملم کوتکلیف مهنی نے والی باتیں کرکے صاف انکارکر جاتے تھے اور م كما جلتے تھے كہم نے تو نہيں كہا ۔ ان توكوں كے حالات مورہ بقره كے دوسر رکوع اورسورہ نسامکے رکوع ۲۱ میں اورسورہ منافقون میں اورسورہ حتہدیں بیان کئے گئے ہیں اور سورہ برائت میں خوب زیادہ ان کی قلعی کھولی گئے ہے سیرت كى كتابون ميں ان لوگوں كے نام بحي لكھے ميں كريہ كون تھے اور س تعبيد لم سے تھے . البدايه والنهابه ادائل المغازي مستسه ٣ تامنسيس بيبودي علمار اور احبار جنبول في السلام اور داعي اسلام مني الشولك لم كي من الفت اختيار كي ا درخوب زیا دہ تعنی میں لگ کئے اُن کے نام اور آن لوگوں کے نام جوبہودلوں اور ا دس وخزرج میں سے منا فق بنے ہوئے تھے، **وا**صنع طور رذکر کتے ہیں۔ رسول اللہ سلی انڈعلیہ ولم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرمائے رہے اوران کی ایذاؤں کوسہتے رہے آليصن اسلون اسي دعوت كولي كرآك بيصة رب اوردين اسلام كورابررقي ہوتی رہی ۔اس میں جہاں ہے تکت تھی کہ ست ید بہلوگ مخلص سلمان ہوجائیں و ماں یہ مصلحت تھی کا گران کے ساتھ سختی کریں گے توعریجے دوسرے قبائل جو المان نہیں ہوئے ہی اور انھیں جیے صورت حال معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجلئے اور دور برد حاتی گے ۔ اور شبیطان ان کو بیٹھ جولئے گا کہ دىكى ومحدد سول الترسلي الترملية ولم كا اينه مان والوس كے ساتھ كىيسا برتاؤ ہے۔ بالآخرابك دن ده آماكي لوگ ختى \_\_\_ كساتھ مسجر نبوى سے نكال دے كئے جس كي تفصيل سيرت ابن مشام (جلدتاني كے اوائل) ميں مذكور ہے - مذكورہ آبات ایں اوران کے بعد دالی چندآ تیوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول تو به فرایاکه به لوگ کہتے ہیں کہ م التربرایمان لائے اور اوم آخرت برتھی ایمان لاتے بھر فرمایا کہ ان لوگوں کا بیہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے ان محدلوں میں ایم ان نہیں ہے ایمانغ آب قلب ہے، صرف زبانی دعویٰ سے کو تی شخص سلمان نہیں ہوگا۔ حب نک ان بیزوں کی تعدیق نہ کرے جوالٹرنے اپنے نبیوں کے ذرایعہ بتائی ہیں اور جن پرائیان لانے کا سکم فرمایا ہے اس وقت تک کوئی شخص مُومن نہیں ہوسے تا منافقین کے اسی دو غلے بن کوسورۃ مائدہ میں سطرح میان فرمایا :

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ الْمَنَّابِانُواهِمِهُ اللهِ اللهُ

اس دوزگی اور دوغلے بن کو قرآن دصدیت میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیاگیا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کو منافق فرمایا گیا ہے ۔
یہ کار لفظ اور نفنق "سے ماخوذ ہے ۔ نفق اس مثر نگ کو کہتے ہیں بین دونوں طرف سے راستہ ہوجو نکومنا نقین اسلام میں ایک دروازہ میں داخل ہوتے ہیں اور دوسے دروازہ سے نئل ساتے ہیں اس سے ان کاس عمل کانا انفاق رکھا گیا ۔ مفردات امام راغب ہیں ہے :

ومندالنفاق وهوالدُخول في الشرع من باب والحزوج عندمن باب وعلى ذلك نته بـقـولـه ، إنّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ، اى الخارجون من الشرع ـ (١٠٥هـ) تحت المادة " نفق".

منا فقت کفری برترین اور خبیت تریق سم بے ۔ اس می کفرجی ہے ، جبوط بھی ہے ، دصوکہ دجو طبی ہے ، ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دحوکہ نہیں دینے بی اورائیان اورا ہل میان کا منہیں دینے بی اورائیان اورا ہل میان کا مزاق بناتے ہی اور حوکے کے کا فر بی ان کوئنی دصوکہ دیتے ہی ، ان سے کہتے بی کہتے ہیں اور حوکے کا فر بی ان کوئنی دصوکہ دیتے ہیں ، ان سے کہتے بیں کہتے ہیں کوئو تر نسا ہم میں سے بین اور صال یہ ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں جس کوئو نسا ہم میں بیان فرا باسے ؟

مَذَ بُذَبِينَ بَيْنَ وَلِكَ لَآلِكَ عَلَالًا يَهِ لولكمان اوركفرك ورميان مذبر

هُوُلاً وَلاَ إِلَى هُولًا ورسين من ان كافرت مل ورداً أن كافرت وجراس کی بیہے کہ منافق کسی کانہیں ہوتا، وہ صرف اینا ہوتا ہے۔ عِنْ وقت تک خرورت محسوس کرتا ہے ساتھ رمتا ہے بھرالگ ہوجا آسے . رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا کرمنا فق کی مثال کسی ہے جیسے مکر لوں کے دورلوروں کے درمیان ایک مکری ہے وہ گامین ہونے کے لئے ممبی اس ديور كي طرف جاتى ہے بھى اس ديور كي طرف جاتى ہے . (مشكوة مك ) جو نكرمنا فقين كى حركت مدكا وبال نهيس يرشيف والاه اس لنة فرمايا ومَا يَعْدُعُونَ إِلاَ الْفُسْمَ مُرْوَمًا وه دهوكيس دين مراني ي بانون كو اوروه اس مات كوسمجيتة بي نهيس سورہ نسامیں منافقین کی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے ادشاد فرمایا وَلِمَذَا قَامُوا الحِلِلِصَلَاةِ قَامُوا الدَّرِبِ ثِمَارَكِ لِيَ مُورِي بِمِنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ كسل مندى كرسافة كفرس موت بن كسالي - (١٢١١) ص کی وجر سے کہ دل میں ایمان نہیں ہے تھر نماز کی کیا است ہوتی سے آن چونکنطابرًا یہ کہے جی کے ہیں کہ ہم سلمان ہماس لئے ظاہرداری کے طورنماز می راج لیتے ہی اور جونکہ نماز کی اسمیت اور صرورت ان کے دلول ہیں اتری ہوتی نہیں ہے اس لئے سستی کے ساتھ اُلکساتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں بُون ہوتے تواقیمی نماذ طرصتے اوراللہ کوراضی کرنے کی مشکر کرتے لیکن وہاں توسیلمانوں کو دکھانا مقصودے کہ ہم تمہاری طرح سے نمازی بن تاکاسلام سے حوظاہری د نیاوی منافع مال بوتے ہی ان سے محروم نہوں ۔ النترسے تواب لعنامغضود ہوتواجی نماز پڑھیں۔ دکھاوے کے لئے جومل کیاجاتے وہ اورطرح کا ہوتا ہے،اس می خونی اور عمد گی اختیار نہیں کی جاتی ان کی رہا کاری کو تلتے ہوئے ارتباد فرمایا: سُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ وه لولوں كودكھلتے بي اورانشركو باد

اللّٰهُ اِلْآقَلِيْلاً (النساء: ۱۴۷) نهيں کرتے مگر تقور اسا۔ يعنی محض نماز کی صورت بناليتے ہيں جس ہي نماز کا آم موصلتے اور سلما سمجھيں کريے مجمع سلمان ہيں۔

منافقوں کی دوسسی حالت بتاتے ہوئے ادشاد فرایا مُذَبْذَبِیْنَ اَیْنَ ذٰلِکَ کہ وہ اس کے درمیان اد حرائے ہوئے ہیں۔ صاحب رق للعائی فرائے ہیں کہ ذلات مجوعہ ایمان وکفر کی طرف اشارہ ہے جس پر ٹومنین اور کافرین کے ذکرسے دلالت ہورہی ہے پھرفرلمتے ہیں کہ مؤمنین اور کافرین کی طرف اشارہ ما ناجائے تو یہ ہی سے پھرفرلمتے ہیں کہ مؤمنین اور کافرین کی طرف اشارہ ما ناجائے تو یہ ہی سے اور طلب بہ ہے کہ یہ لوگ عالم حرائی سے تر دّد میں بڑے ہوئے بی سے المد بدف کامعنی مقل کرتے ہوئے کہتے ہیں : صوب محرام داعنی سے المد بدف کامعنی مقل کرتے ہوئے کہتے ہیں : صوب کے حرام داعنی المعلق شعاست یولکل اصنطراب وحرکہ اور جو کہ اور جو نے اللہ المعنی موری جزیوں کے الشین المعان تعام واب اور ہر حرکت کے لئے استعمال کرلیا گیا۔ درمیان اپنی حالتِ ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہوئے کے لئے استعمال کرلیا گیا۔ منا فقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالتِ ظاہرہ کے اعتبار سے متر دد ہوئے کے لئے استعمال کرلیا گیا۔ منا فقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالتِ ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہوئے کے لئے استعمال کرلیا گیا۔ منا فقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالتِ ظاہرہ کے اعتبار سے مترد د ہوئے کے لئے استعمال کرلیا گیا۔ منا فقین کو وابیان کے درمیان اپنی حالتِ ظاہرہ کے اعتبار سے مترد د ہوئے کے اعتبار سے مترد د ہیں۔ درمیان اپنی حالتِ ظاہرہ کے اعتبار سے مترد د ہیں۔ وری حقیقت میں تو کافرہی ہیں۔

كالشاة العاشرة بين الغنمين تعبير الى هذه مرّة والح هذه مرّة والحدة مرّة والمناق المرّة عن المن عمرة ( دواه مسلم عن ابن عمرة )

بعنی منافق کی السی متال ہے جیسے کوئی بکری دور اور وں کے درمیان ہو کہی اس ربور کی طرف جاتی ہے اور بھی اس ربور کی طرف جاتی ہے ۔ شراح حدیث نے لکھیا ہے کیاس سے وہ بجری ما دیسے جو گا بھی ہونے کے لئے کمی اس ربور میں اپنے لئے نز تلاش کرتی ہے اور بھی دوسے ربور میں ( ذکرہ القاری فی المرقاة ) فاٹ کا جمعلوم ہواکہ نماز میں سسی کرنا الکساتے ہوئے نماز کے لئے اعلیٰ المدد لی سے نماز کے افغال اداکرنا منا فقوں کا طربقہ ہے ۔ اہل ایمان کو جائے کہ کہ خوب خوشی اور بیٹ است اور انتاط کے ساتھ نماز پڑھیں .

حضرت انسین سے روایت ہے کہ رسول انٹیم کی اسٹر علیہ سلم نے ارشاد فرایا کہ برمنافق کی نمازہے کہ بیٹھا ہواسورج کا انتظار کرتا رہ تلہے بہاں تک کہ حباس میں زردی آجاتی ہے اور وہ تعیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوا تو کھڑے ہوکر حارظ فاکس مارلدتیا ہے ان میں انٹر کویاذہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔

(رواہ سلم)

چارٹھونگیں مائے کا مطلب ہے کہ لب تجب برہ کرتا ہے، سرکھا بھی

نہیں کا ٹھا لیا جسیا کہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگیں مارکہ وانہ اٹھا باہے ۔ اور

منیطان کے سینگوں کے درمیان سورج کے بہدنے کا مطلب ہے کہ سورج

حب چیتا اور نکلتا ہے توشیطان کی جبکہ کھڑا ہوجا باہے جوسورج کے اور اس

کے دیجھنے والوں کے درمیان ہو وہاں کھڑے ہوکرسر بلاتا ہے جس سے دیجھنے

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے ، وہ یہ حرکت اس

والوں کوسورج کی شعاعوں کی جگر کا ہمٹ معلوم ہوتی ہے ، وہ یہ حرکت اس

یے کرتا ہے کہ سورج کی پر تش کرنے والے اس وقت اس کی عبادت کریں ۔

ورفضیات اور اس کے اجرو تو اب کا لیتین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

اورفضیات اور اس کے اجرو تو اب کا لیتین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

اورفضیات اور اس کے اجرو تو اب کا لیتین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے

نمازوں میں حاضر ہوجاتے تھے ۔ ایک مرتبہ تحصرت صلی امتر عکیہ ولم نے فجر کی نمار يرهاني ادرسسلام بفيركر فرمايا كيا فلان حاصرت ؟ حا صرين في عرص كيانهين! يهر فرماياكيا فلان حاصرت وعرض كياكياكنهي ، آيي فرمايا بلاشيد دونازي (عشار اور فخر) منافقین پرسب نمازوں سے زیادہ تجھاری ہیں اور آگرتم کو علوا ہوجاتا کان میں کیا اجرو تواب ہے توان نمازوں میں حاضر ہوتے اگر حیفتوں ك بَل حل كرآنا يرانا - (رواه الوداودوالنسائ كما في المنكوة مدو) اورایک مدیث بی ہے کہ تخصرت میں اللہ علیہ و کم نے فرمایا کرتسمان ات کے جب کے قبعد میں میں میان ہے اگران میں سے الینی جاعت میں غیرحاضہ ونوالو<sup>ں</sup> میں ہے اکسی کو پیڈیل جائے کہ اُسے ایک حکیتی بڑی ال جائے گی یا بکری کے دو اجے کھرمل جائیں کے توعشار کی نمارے لئے حاصر ہوجاتے۔ (رواہ البخاری) طالب نیاکو ذراسی دنیا تھی ل جائے تو تکلیف اعظانے اور نبیند قربان کرنے کو عاضر بهوعا آہے اور جے اعمالِ صالحہ راحرو تواب ملنے کا بقین نہیں وہ اپنے نفس کوا جرولے عمل کے لئے آبادہ نہیں کرسے تا۔ اس بات کوآنخصرت صبے انٹہ علیہ ولم نے کمری کے گھر کی مثال دے کروافٹے فرمایا ۔ فائلا :معلوم مواكه الخضرت لى الته عليه في كي عهد مبارك من نا داور عيا كااس فدرا متبام بخياكهمنا فقول كوجولس ماحول مين رشينه كي وجريه يمازير ضني یرتی تھی جب دینی فِعنا بن جاتی ہے تو حوایثے دل سے دین دار مراسے بھی مجبورًا دبنداد سي كمستناير تاب ادرسي حال بدني اورسي دين كاب. حبب مجملی اور ہے دہنی کی نصنا ہوتی ہے تواجھے حذبات والاآ دمی تھی ہے عملو اورب د منوں کے طورطریق اخت یارکرلتیا ہے۔ جس فسادس به لوگ مبتلاتھ اس میں کی طرح سے حصہ لیتے تھے۔ اسلاً <u>ا</u> اورُ سلانوں کے ضلاف فنتنے کھڑے کرتے تھے اور دشمنان کے سلام کولڑائیوں ک

آماده كرتے تھے اور سلما بول كے بھيد دشمنوں تك سبنجاتے ہے ۔ اور حولوك

مسلمان ہونے کا ادادہ کرتے اُن کواسلام سے دوکے کاسبب بنتے تھے۔ اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ منافقین اینے اس کل کوچال بازی اور ہوشاری سی کھتے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالیٰ ، اور ہو منین کو دھوکہ دیا اور ابنا کا م نکالا۔ حالانکاس دھوکہ ہی اور چال بازی کا بُرا انجام خود انہی کے سامنے آئے گا۔ اور یہ چال بازی انہیں کے لئے وبالی جان سینے گی وہ سیجھتے ہیں کہ ہم خوب سیجھتے ہیں والن کہ اینے مال نکہ اینے مال نفع اور نعقمان کے کو جہیں سیجھتے ہیں کہ ہم خوب سیجھتے ہیں میں میں میں سیجھتے ہیں کہ میں موب سیجھتے ہیں کا میں ان کے کو جہیں سیجھتے ہیں کہ میں موب سیجھتے ہیں کہ میں موب سیجھتے ہیں کہ میں میں سیجھتے ہیں کہ میں موب سیجھتے ہیں کہ میں میں موب سیجھتے ہیں کہ موب سیجھتے ہیں کہ میں موب سیجھتے ہیں کہ موب سیجھتے ہیں کی کو موب سیجھتے ہیں کہ موب سیجھتے ہیں کہ موب سیجھتے ہیں کی کو موب سیجھتے ہیں کی کو سیجھتے ہیں کی کو موب سیجھتے

نفاق کامض بہت پُراناہے اوراس بن اصافہ ہوتارہ ہے۔ زمانہ نبوت کے منافقوں کا کے منافقین اس مرض میں مبتلاتھے جیسے سلام آئے بڑھتا گیامنافقوں کا نفاق مجی بڑھتا رہا، مرض نفاق ،حسد اور حُبِّ دنیا کی وجہ سے بیدا ہوتاہے دنیا میں ایسانخف فرایل ہوتاہے اور آخرت میں منافق کے لئے سخت سزاہے۔

ب شک منافق القد کودهوکه دینے بی اور حال بیسے کہ الشرآن کی دھوکہ بازی کی ان کومزادیے والاہے اورجب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں توکسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ، لوگوں کود کھاتے ہیں اور الفرکو ماید کھڑے ہوتے ہیں اس کے درمیان ، ندان میں بیکے ہوئے ہیں اس کے درمیان ، ندان لوگوں کی طرف ، اور جسے الفرکراہ کردے اس کے درمیان والو بہو تو ہرگزگوئی راستہ نہ بائے گا۔ اسے ایمان والو بہو تو ہرگزگوئی کو چورڈ کرکافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تھے ہوگار کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تھے جو کہ اینے اور پالٹر کی مرت جست جو کہ اینے اور باتھ کی جست کے اینے جو کہ این جست کے جست کے جست کے جست کے جست کو جورڈ کرکافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تھے جو کہ اینے اور پالٹر کی مرت جست

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْلِهِ عُوْنَ اللَّهُ وَمُنْ وَهُ وَ اَذَا قَامُواً اللَّهُ وَهُ وَ اَذَا قَامُواً اللَّهُ اللَّهِ المَسْلُوةِ فَامُوا كُمَالِكُ المَسْلُوةِ فَامُوا كُمَالِكُ اللَّهِ المَسْلُوةِ فَامُوا كُمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ

(النساء: (۱۳۲ تأ ۱۳۲۶)

قائم کرلو، بے شک منافق دوز خے کے سب سے نیچ طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگزان
کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا سوائے اُن
لوگوں کے جنہوں نے تو ہر کی اورا صلاح
کرلی اورا نٹر پری منبوط ہر دسہ رکھا اور ابنا
دبن انڈ کے لئے خالص کردیا تو یہ لوگ ۔
مؤمنین کے ساتھ ہوں گے اور عنقر بب
انڈ مؤمنین کو اعراضی عطافرائے گا۔ انڈ
مؤمنین کو اعراضی کو اگر مشکر
گذار بنواور ایمان لاؤ اورائٹ قدر دان ج

ان آیات سی منافقین کے کر دار بر مزیدروشنی ڈالیہ اوراُن کا طورطری برابلہ ۔ بھران کا وہ مقا اسلیہ جہاں انہیں دوزخ میں جابکہ ، بھریہ مجی فرایا کہ ان پیسے ہو لوگ تو ہرکسی اوراصلاح کرلیں اورالٹندر پیختہ بھروسہ کرلیں اورالٹندر پیختہ بھروسہ کرلیں اورالٹند کے لئے اپنے دین کو خالص کرلیں توریخ منین کے ساتھ ہوں گے جس کا مطلب بہ کے لئے اپنے دین کو خالص کرلیں توریخ میں ارشا دفرایا کرمنا فقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہی اور ہورہ بقرص کے دوسرے دکوع میں وزید اور المانی اللہ کو دھوکہ دیتے ہی اور ہورہ بقرص کے دوسرے دکوع میں وزیرانہ میں مسلمانوں سے جموشہ والذائن المنول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تومن ہیں ،اندرسے مؤمن نہیں ہی اور جوانہ بین مقتول اور کرکتو کے آر زومند ہیں جوالڈ تو باللہ کے باان کا عقدہ اوران کا ایمان سے خشری بونا انڈر کو معلوم ہی نہیں ۔

يحرفرماما وَهُوَخَادِعُهُ مُن (التّران كے دحوك كى ان كوسىزادىنے والا

ه الفظ وهو خادع في على بالمشاكله فرما ماست.

جلنے والیہ .

آج بے دین اور بے ملی صناہے ، بے نمازی بخیر سی مصرم وحیا کے دیندالا میں کھل مل کررہتے ہیں اوراینا کوئی قصور محسوس نہیں کرتے ، انہیں ایک تماز جیوٹنے كا ذرائجي ملال نبين موتا . أكرد وماره ديني فصابن جائے تو تھے وہي ل ك فصالوث

آئے چوزمار نبوت می تھی ۔

مجرسلانون كوتنبيركرتيم وت ارشاد فرمايا فيأتيها الذين المنواكا تتيفا والتنبي أمنواكا تتيف الْكُفِوشَ أَوْلِياً يَهِ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ ( مَوَمنين كُوجِيرُ رُكافرون كودوست سْبناؤ) كافرمنا فق موں يا دوسے عام كا فرموں ، ان كود وست بنا يا اوراس ايا كوصور دينامنا نعون كاطريقيبتم اس اخت بارتكرو انويد ون انتخيكوا بِللهِ عَلَيْكُمُ سُلُطُنَا مُسِينًا (كياتم برجائة بروكتم لين اور التُرتال كرجتِ ريحة الم رلو) بعنی النه تعالے خس چیزے منع فرمایا اس چیز کو اخت مارکر کے اپنے کو مجرم ا ورستحق عذاب بناف كے لئے است عمل سے اپنے او بركيوں تجت قائم كرتے ہو۔ اس كے بعد منافقين كا عذاب ذكركرتے موت ارشاد فرمايا إن المنافقين في الذَّرُكِ الاستُعْلِ مِنَ النَّادِ كَمِنَافِقَ دوزخ ميست ينح كلمة مي ولك الدَّرُكِ الاستعاليم النَّادِ كرمنافق دوزخ ميست ينح كلمة مي ولك ساحب روح المعاني ميه الكيت بي كه دوزخ كرسات طبقي بي بهل طبقة كانام جبنم اور دوسرے كالظلى اور تيسرب كاحطم الدحو تعيكاسعيرا وريانون كاسقراور جيئ كالجحيم اورسالوس كمعاويه ب اوري كمين ان سب كمجوع كوالناد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان طبقات کو درکات اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیمتدارکہ مں معنی ایک دوسے کے نیجے ہیں۔ درک اور درج میں برفرق ہے کہ اور سے آئیں توہرطیقے کو درک سے موسوم کہتے ہیں اور نیجے سے او مرکو جائیں توہرطیقے کودیج

اس کے بعدماحب روح المعانی لکھتے ہی کمنافق کو بنسبت دوس كافروں كے سخت عذاب اس لئے ہو گاكاس نے كفركے ساتھ مزیداس بات كو اختيار رايا كاسلام كانداق الزايا اورابي اسلام كودهوكرديا- مزید فرمایا وَلَیْ نَجُدُلَهُ فُرِصَیْوْا کر اے مخاطب منافقوں کے لئے تو کو لگ مددگار نیا نے گاجوا نہیں عذاب سے شکال دے یا ان کا عذاب ہلکا کردے بھر فرمایا الآالَّذِیْنَ مَّا بُوْا کہ وہ لوگ س شے ستنیٰ ہیں جنہوں نے مُغاق سے توب کی وَاصْلَحَوْا اورائِی نیتوں کو درست کرلیا اورنغاق کی صالت ہیں جو بگاڑ کیا تھا اس کو درست کردیا وَاغَتَصَ مُوْا بِاللهِ اورالله بِرِحْبِم وسم تھا اس کو چوڑا اورالله لا یعنی ابنی تدبیروں براورکا فروں سے حلق رکھنے پرعِبم وسم تھا اس کو چوڑا اورالله وقالی پرعِم وسرکیا اورتوکل اختیار کیا) وَاخْلَصُلُوا دِیْنَهُ مُولِیْ اِللهِ اورالیہ دین کو الله کی اسلام کو سیج دل سے قبول کیا حس سے صرف الله کی رصا مفعود نہو لوگوں کو وکھا نامقصود نہو اور بیغض ساسنے نہ ہو کہ الله کی رصا مفعود نہو لوگوں کو وکھا نامقصود نہو اور بیغض ساسنے نہ ہو کہ اوران سے جومنرو بہنچنے کا اندیش ہے اس سے بچتے رہیں گے ) ایسے لوگوں کے الیے لوگوں کے وسؤف کی ٹوئت الله کو فیل کے آئو والیا کی کا اندیش ہوں گا وسؤف کی ٹوئت الله کو فیل کے آئو کو کہا کہ الله کو الله کا کہا کہ کا الله کا کہ کا الله کو کہا فیل کے کہا وسؤف کی ٹوئت الله کو ٹوئن کے اللہ کو کہا کا خدی الله کو کہا کا خلائے کا الله کو کہا کو کھا فرمائے گا )

نصارى كاتبول حقس الكاراور ماطل براصرار

نفساری بھی دسول الدہ سلی الدعلیہ ولم کی آمدے منتظرتے۔ یہ بات
کا بڑا عن کا بر، سلفاعن خلعت ان بی معروف اُورٹ ہورتھی کرآخری بی تشرین اللہ تو الدے والے بیں اسے لئے توصرت سلمان فارسی دمنی اللہ تعالیٰ عدکوآخری بادی لئے بایا کہ اب میرے خیال بیں کوئی صحیح دین برنبیں ہے تم آخری نبی سلی الدی اس کے بتایا کہ اب میرے خیال بیں کوئی صحیح دین برنبیں ہے تم آخری نبی سلی الدی الدی وسلم کا انتظاد کرو۔ اسی فیصیعت کی وجہسے وہ مدینہ منورہ بہنچ اور آپ کی آمد کا استظاد کردے دسیے ، جب آپ کی تشریعت وری کی خبر ملی توصاف خدمت ہوئے ورن بیاں اور اسلام جونے ایک بیاں وراسلام بوجود بایس اور اسلام

**"9"** 

قبول کرلیا جب رسول انترصلی انترتهائی علیه و کم نوعمری می جیا ابوطالت ساته شام کے لئے دوارم ویے تورام ترمی بعض رامبوں نے آپ کو پہچان لیا اور تایا کریہ دی نبی مبرح ن کی آمد کا انتظار ہے۔

ہرقل (قیصروم) نے بھی ہاں لیاکہ آپ افتی اللہ کے دسول ہیں۔ اسکا ذکر صبیح بخاری میں اسب بر الوحی ہیں موجود ہے۔ جانتے بہی نئے ہوئے آنحضرت صلی اللہ ملک کی نبوست کا النکار بہود و نصاری دونوں قوموں نے کیا۔ دورِم انکار بہود و نصاری دونوں قوموں نے کیا۔ دورِم انکار بہود و نصاری دونوں قوموں نے کیا۔ دورِم انکار بہود و نصاری کی ڈھٹائی دیکھوکہ وجودہ با تیب ہیں (جو بہلے سے می محرف ہے) جب انہوں نے آنخصر سے لی اللہ واس کی ترایت انہوں نے آنخصر سے لی اللہ واس کی ترایت اللہ واسل کی ترایت واسل کی ترایت اللہ واسل کی ترایت اللہ واسل کی ترایت و ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت و ترایت و ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت و ترایت و ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت و ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت و ترایت واسل کی ترایت واسل کی ترایت و تر

حضرت على على السلام في تو بن الرائيل كوتوجيدي كي على وي الديمي الما الديمي المرائيل كوتوجيدي كي على وي المرائيل كوتوجيدي كي على وي المرائيل المرائيل كوتوبي المرائيل المرائيل

اور (مدلی نے کہا) تاکدیں اپنے سے پہلے دلل کتاب توات کی تصدیق کروں اور تاکہ تم ربعض ترام کی ہوئی کچر جنروں کو حلال کر دوں اور تمبارے دب کے اس سے نشانی نے کرآیا ہوں ، توالٹرے ڈرو مورة آل ممران في ارشاده : وَمُصَدِقًا لِلمَا بَنْ يَدَى عَرَفَ التَّوْرُاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ لَهُ مَنْ النَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِمُنَّكُمُ بِأْسِيةٍ شِنْ رَّبِكُمُ فَاتَّفْتُواللهُ وَاطِيمُونِ وَ إِنَّ اللهُ وَفِينَ وَ

## مَّ تَكُمَّ فَاعْبِدُوْهُ هَٰذَاصِرَالِلَّ مُنتقِتِم (آل الدان - ١٠١٥)

ا وزمیری اطاعت کرد، الله میرارب ب اورتمهادامي، تواسي كى اطاعت كرو، يبي سيعاداستهد

ا ورسوره زخرف مين فرمايا:

وَلَمَّا جَاءُ عِيْنِي بِالْبَيْنَةِ قَالَ تَدْحِشْتُكُمُرْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِا ْ بَيِّنَ لَاكُوْ لِعُصْ الَّذِي تَخْتَلِهُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُونِ ٥ إِنَّ اللَّهُ زَنِّي وَرَكِّكُمْ

( زخرت ۳۳ - ۲۳)

اورجب عيلى كملى وليلس في كراما اوركهاكه میں مہادے یاس حکت لے کرآیا ہوں، اوراس لئے آیا ہوں کہم جن ماتوں میں جهكنت موانضين واضح كردون لبذاللته سے درو اورمیری اطاعت کرور بے سک فَاعْبُدُونَهُ هَلْذَاصِيَاطُ أَمُنْتَقِيْدُ اللهُ مِرااورتهارارتِ اس لي اس كام آد كرد، سي مراطيستنتيب.

حضرت عيلى مليال الم كى والده سے جب بنى اسرائيل فے دريافت كمياكه بالشومرك بربحيكمال سے آيا تو حضرت عيلى علياسلام في الى كودىي خودى

حواب دیدیا جوسوره مرمیس مذکورے ۔ عَالَ إِنِّ عَبُدُ اللهِ أَتْنِي الكِتْبَ و م بحد بول المُعاكدي التُكابنده بول وَجَعَلَنُ نَبِيًّا ٥ وَجَعَلَنِي مُسَارَكًا أَيْنَ ماكُنْتُ وَأَوْطِنَيْ بالصَّاوة وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ جِهَالُهِ بِي مِن اوراس في محالاً حَيّاً ٥ وَسَرَّا ا بِوَالِد دَنِيْ وَلَعُرْ لِيرْصِهُ اورزُكُوٰةُ اواكه في كاحكم إجب يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٥ وَالسَّلَامُ عَلَيْ يَوْمَرُولِدُتُ وَيَوْمَرُ أمُوْتُ وَيَوْمَ أَنْفِتَ حَبَّاه ذُ لِلَّ عِيْسَى ابْنُ مَسْرِبَهِمْ عَوْلَ

مجياس في كتاب عطا فرماني اوراس في مجيے شي سايا اور مجھے برکت والا سايا ميں تك كي زنده رمول اور مجيماني والد كرانة اجهاسلوك كرف والابنايا اور مجے سرمنس مدبخت نہیں بنایا اورمجد بر سلام ہے جس دن میں بردا ہوااور ب دن مُصرُوب أسف كل أورجب

الْحُقِّ الْسَدِيْ فِيْهِ مِنْتُرُونَ٥ مَاحَانَ بِللهِ اَنْ يَتَجُودُمِثُ وَكَ السَّبْ لَحْنَهُ اِذَا قَضَى اَمْ لَا فَيَاتَ مَا يَعْتُونُ لَكَ اَمْ لَا فَيَحُونُ٥ وَإِنَّ اللَّهُ كُنْ فَيَحُونُ٥ وَإِنَّ اللَّهُ كُنْ فَيَحُونُ٥ وَإِنَّ اللَّهُ مَا خَتَكَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْهِم فَوَيْ لِلَّا لِلَّهُ فَرَابُ مِنْ بَيْهِم فَوَيْ لِلَّا لِلَّهُ فَرَابُ مِنْ بَيْهِم مَنْ هَهِ يَوْمِ عَظِيمُهِ

سورة التوبئي فنسرايا: إِنَّ حَدُقا الْحُبَارَهُ عُورُهُ اللهُ وَالْمَدِيْمُ ارْبَابًا مِنْ مُدُونِ اللهِ وَالْمَدِيْمَ ابْنَ مَدُرِي مَرْ وَمَا أُمِدِرُ وَاللهِ ابْنَ مَدُرِي مَرْ وَمَا أُمِدِرُ وَاللهِ ابْنَ مَدُرِي مَرْ وَمَا أُمِدِرُ وَاللهِ الْاَهُ وَاللها وَاحِدًا اللها اللها الله الله همو المعالى المالة المناهدة والما المعالى المالة المعالى المالة المعالى المالة الله المعالى المالة المالة المعالى المالة ال

وَإِذْ قَالَ عِيشَى ابْنُ مُنَى مَ لِنَبِيِّ اِلْمَرْالِيُلُ إِنْ دَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ مِينَى مِنَ التَّوْزَا وِ وَ مُنَاشِرًا لَبِرُسُولٍ مِنَا فِي مِنْ مُنَشِرًا لَبِرُسُولٍ مِنَا فِي مِنْ بَعْسُدِى الشَّمُ الْأَرْسُولِ مِنْ أَخْمَدُ فَلَمَّا

دن زنده کرکے اٹھایا جاؤںگا۔ یہ بیٹی ابن مریم ، ہم نے ہی بات کہی ہے جس یہ وہ لوگ شک کررہے بیں یہ المدرکے شایان سٹان نہیں ہے کہ دہ کسی کو اپنی لولاد بنا کے دہ اس ہے کہ دہ کسی کو اپنی لولاد بنا کے دہ اس ہے پاکتے جب دہ کسی کا اکافیصلہ فرما اس ہے پاکتے جب دہ کسی کا اکافیصلہ صووہ مجوجا تاہے ۔ اور میٹ المدر ارس ہے کی موجوبا تاہمی اختلان کرایا مور شک اور تیا ہے کہ موجوبا کی ہے اس کی جادت کردیر میں اختلان کرایا مور شک دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دن کی حاصری کے دو قدر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان او گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان اور ان اور گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان اور گوں کی ترا اب ہے کی خوار ان اور گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان اور گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ان اور گوں کی ترا اب ہے دیر ان کی خوار ان اور گوں کی بڑی ترا اب ہے دیر ہے دیر ان اور گوں کی بھری ہے دیر ان اور گوں کی بھری ہے دیر ہ

انبوں نے خداکو چھوٹر کرانے علی ادر مشائخ کورب بنار کھ اسے اور سے ابن مریم کو جی، حالانکان کو صرف میں کم کیا گیاہے کر خطا ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے تشرکتے پاکتے،

اورجکہ میں بن مرتم نے فرایا کہ اسبی اسرائیل میں تمہارے لئے خدا کا رسول ہوں اور اپنے سے متبل کی کتاب توریت کی تصدیق کونے والا اور اس رسول کی بیٹارت وسینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا اور مرکانا) احدی جَآءً هُـمُربِالْبَتِينَٰتِ قَالُوَاهَا َا سِخْرُ مُنْبِيْنَ ٥ (١)

سورة المائده مين ارشادے لَقَدُ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُوْٓ ۚ إِنَّ اللَّهُ هُوَالمَسِينِحُ بُنُ مَرْبِيمَ وَقَالَ المسِيغةُ لِلبَنِيِّ إِنْسُوَالِيُنِلَ اعْبُدُوا الله كَنِيْ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ لِيُتْمِرِكَ مِاللَّهِ فَعَدْ حَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لْحَنَّةَ وَمَأْوْلِهُ النَّارُ وَمَنَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ ٱلصَّادِه لَقَدُ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوَّ الْإِنَّ اللَّهُ تَأْلِثُ ثلتة ومامن الهوالآالة واجرة وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ وَاعَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَّ الَّذِيْنِ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابُ الْبِيعُرِهِ أَفَلَاكِتُوْتُونَ إِلَّى اللهِ وَلِيُنَعُفِمُ أَنَّهُ لَهُ عَفُورً يَحْدِيثُمُ مَا الْمَسِنْحُ بْنُ مَرْبِيمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ تَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّ يُعَدُّ كَانَابِياً كُلَانِ الطَّعَامَ ٱنْفُلُوكَنِينَ شُبَيْنُ لَهُ مُ الْأَيْتِ تُمَّرَا لُظُرُ اَوْ لَى يُوْفَاكُونَ ٥ قُلْ اَنْشَبُدُونَ مِينُ دُونِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَّلاَ نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ

توجب وه رسول ان کے پاس بینات میکر آیا تو وه کہنے لگے کریہ تو کھ لا ہوا جا دوج

انبوں نے كغرى كيا جنبوں نے كماكات مسيح بن مرمم ہے،حالانکمسیح نے بنی اسرائيل سے كہاكة تم اس الله كي حباوت كروجومرا بمى رت اورتهادالهي ،جوجى التذكا شركك تعبرا بكب تووه اس رجنت كوحرام كرديكا اوراس عكاما جنم بوكا ادر · طالمون کوئی مدد گارنبیس موکا ، ان بوکوں نے ہی کفرکیا جوکہتے ہی کہ الشد تین میں کا تبيراب حالانكه فيلت واحدك واكوني خانبين اوراگروه اين كيف بارنهي آتے توان کے كفركرے والوں كومنسرور دردناك مذاب كرشه كا، وه الشريع توب اورُ عاني كيول نهيل جليت ، التُدتورُ إعفورُ رحيم هه مسيح بن مريم توايك رسول مي ان سيد مي رسول گرديكي ميان كي مان می میداقت شعارتھیں وہ دونوں (عام انسانوں بی طرح) کھانا کھلتے تھے ، آپ دیکھیتے ہم ان کے لئے کس طبع آیات کی وصفاحت کرتے ہیں، دیکھنے کروہ کس طرح النظر إوّ البحري جاتي بي، آب

الْعَسَلِيْمُ ٥ قُلْ لِآهُلَ الْكِتْبِ وَلاَ تَنْتَبِعُوا الْهُوَاءَ مَنْ مِرِحَتُ مَ اورالله بي سين والا الدي الله والله ما آب صَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَاصَلُوْا كَذِيرًا كَدِينِي وَصَلَوْاعَنُ سَوَاءَ السَّبِيلِ ٥ (الماره . ۲۲ - ۵۲)

کینے کرکیاتم خداکے سوااس کی عبادت کرتے لَا تَعَتْ لُوْ افِي دِيْنِكُمُ عَنْدَالُحَقِّ بِهِ جِوتَهِ السَّكِي نفع نقصان كامالكندين ناحق غلونه كروا دركمراه قوم كاا تباع زكر دحنهو نے بہت دوسرے لوگوں کوسی گراہ کماہے اوروه سيدھ دلتے سے ببک گئے ۔

ا ويرمتورد آياتِ كريم مع ترحم نقل كي تي جوحضرت سيح ابن ريم عليالصلوة والسلا کی ذات اوران کی نبوت درسالت اوران <u>کلاتے ہوئے دین توحید کو اوران ک<sup>وا</sup>ل</u>ڈ کی سیائی اور باکباری کو بیان کررسی ہیں ۔ غورسے پڑھا جائے توان سے یہ باتیں واضح طريقي رسائے آماتی من

(۱) حضرت عيسلى علياك لام سيح ابن مريم تھے، نام ميلى تھا (جيمے موجودہ نجيلو ي سيوع سيتغبركياهي) اوسيح ان كالقب عما (كيونكه البينااورس واليرير لاتفرىچىردىتە تودەاتھا موجاتا تھا) ـ

(۲) ان کاکوئی باپنیس تھا اس لئے بار بارماں کی طرف نسبت کی گئے ہے ا در حب ان کی دالدہ مریم ہیدائشن کے بعدان کوگودیں نے کرآئیں تو نوگوں نے ان یر تہمت دھری اور کہا یہ بچہ کہاں سے آیا \_ ا نہوں نے اشارے سے جواب دیا کہ اسی سجے سے پوھپوحضرت علیا معالیا سے ا نے فورًا بہلا لفظ جوزبان سے منکا لا اِنی عَنبُ دُالله ( میں الشرکابندہ ہوں) یوں نهبين كهاكرس الشركا بيشابهون اوريزلين كهاكه ميهجي حبود بهون اورايني صفات اوم اعمال اوراللدتعالى في حوكام ان كے ذمع لكايا ،ان كوسيان كرتے موت ارث د فرماما كرمجے اللہ تعلي نے كتاب دى ہے ادر مجھنى بنايا اور مجھے نمازا ور ذكواة

كى ادائسيكى كاحكم ديا اور والده كے سائد حسن وك سے بيش آنے كاحكم ديا

(۳) حضرت میلی علال الم فی برسی فرنایا کیمیرادب اور تمهارارب الترافقانی میرادب اور تمهارارب الترافقانی می عبادت کرو برسیدها راسته است -

(۲) عنزت مسیح علیا اسلام نے بیمی فرمایا کہ جینت مسیح علیا اسلام نے بیمی فرمایا کہ جینت مسیح علیا اسلام نے بیمی فرمایا کہ جینت میں میں اللہ کا تفاد دوزخ ہوگا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔

ده، حفرت عیسی علیال ام نے واضح طور پر توحید کی وعوت دی اور فرمایا کہ صرف اللہ تعلیٰ جو لوگ ان کی طرف کہ صرف اللہ تعلیٰ جو لوگ ان کی طرف سنست دکھتے ہیں ان میں معبود جاعنوں نے تو ایوں کہا کہ اللہ میں ہے اور ان کی والڈ مرکم میں سے دوست رفز بی نے کہا کہ ہمیں معبود ہیں : اللہ تو تعلیٰ مشتج اور ان کی والڈ مرکم دونوں جاعتوں کے با ہے ہیں فرمایا کہ کا فرہیں ،

د ۲۱) مسیح ابن مریم کے بارے میں فربایا کہ وہ صرف التہ کے رسول میں ان کی سے حیثیت نہیں ہے کان کو معبود بنالیاجائے ۔ ان سے پہلے می رسول گزر جیکے میں ان کی والدہ می دونوں مال بیٹے کھا نا کھاتے تھے ( جسے کھانے کی حاجت مودہ کیسے معبود من سے کتا ہے)

دی حدرت عدلی علالسلام کی شریعت میں اسرائیل کی طریف ہوئے قصے جعنت مولی علالسلام کی شریعت میں معنی میں حرام تعین کم الہی اس کو حلال قرار دیا اور شریعیت موسویہ کے بارے میں جوہنی اسرائیل میں اختلافات تصان کور فنع کرنا اور صحیح صورت حال بیان کرنا بھی ان کے منصب میں داخل

تھا۔ انجیل متی میں اب تک موجود ہے کہ حضرت علیات عالیات لام نے فرما یا کوئم قوموں کی طرف نہ حیانا اور سامریوں کے سی تہرمی داخل نہونا بلکاسرائیل کے گروں کی مونی ہوتی معیروں کے اس حانا (متی باب منبرا) اور میمی فرمایا كر من سراتيل كے تفرانے كى كھوتى جھيروں كے سوا اوركسى كے ماس نہيں بھيجا كيا .

(متى باها - ۲۵)

اب نصاریٰ کو دیکھ لوکہ حضرت عیسیٰ علالہ سلام کی اور پنجس کی دل کھول کہ کیسی مخالفت کرتے ہیں ، بنی اسرائیل بعنی یہودیوں کے پاس توجاتے نہیں اور د نیا تھریٹ شن قائم کرر کھے ہیں اور سلما لوں کے دلوں سے ایمان کھر جینے كى كوشىش كرتے بى، مال اور عورت كالالج دے كراني طف كھينچے بى كنى دین کے باطل ہونے کے لئے یہی کا فی ہے کہ دنیا کالالج دے کراس کی دعوت دی جائے ، حن لوگوں کے پاس حق نہ ہوگا تو وہ باطل ہی کو لئے بھرس گے ۔ (٨) حصرت عميلي عليات لام في سيدنا محدرسول الترصيح الترعليه وسلم کی تشرلین وری کی بشارت دی حب آب تشدیعی اے آئے تو نصاریٰ نے بمی آب کی مخالعنت کی اور آب برایمان مذلاتے ۔آب کے زمانہ میں نصادی میں سے چندسی افراد نے اسلام قبول کیا .

### بضارني كودعوت مباهيلا

سورة آل مران مي ارشاده:

حَامَة كَ مِنَ الْعِلْمِ فَعَثُلُ جَلَا الراس كَ بِعِدُ آكِ إِلَا المَالِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ ال آگياب توآپ فرما ديج كرآجاؤ مماليس اين بطول كواورتم بالولين بيطول كواور تېم ملالىيلىنى غورتون كو اورتم بلالواينى

فَعَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا سوجِ تَعْص أَن كَ بارك بي آب س تعَىالوُاتَ دُعُ اَبْنَاءَكَا وَ أَيْنَا أُمْ كُمُ وَيِسَاءُمَا وَ نِسَاءً كُمْ وَانْفُسُنَاوَانْفُسَكُمْ

نَّمَّ نَبُتِهِ لَ فَنَعُكَ لَكُنَةً الله عَلَى الكَّذِينَ ٥ الله عَلَى الكَّذِينَ ٥ النَّهُ وَالْعَصَصُ الْحَقُ وَ النَّهُ وَالْعَصَصُ الْحَقُ وَ وَمَا مِنْ إلله الله وَ الله وَالْعَرَبُ وُالله الله وَ وَمَا مِنْ الله وَ الله وَالله وَالل

عورتوں کواورہم ما مزکرہ بیانی جانوں کو اورتم بھی ماضر ہوجاؤ اپنی جانوں کو بیر پیرم سب مل کرخوب سنچے دل سے اللہ سے دھاکری اور لعنت بھی ہی جبوتوں بلات برسیتی بات ہے اور کوئی معبود نہیں التہ کے ہوا ، اور بے شک اللہ زبر دست ہاور حکمت اللہ بچراگر وہ زبر دست ہاور حکمت اللہ بچراگر وہ رگر دانی کریں تواس میں کوئی شکن ہیں کہ اللہ تقلے فیا دکر سے والوں کوخور جانے اللہ تقلے فیا دکر سے والوں کوخور جانے

والاست ـ

اس سے پہلی آیت بی حضرت عیلی علال الام کی پیدائش کا ذکرہ، اللہ میں شاند نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاپ کو بنایا ہے اور سی سلسلہ سبے سامنے ہے ، عادت شمرہ ہے اس لئے اس بی کی کوتعین بہیں ہوتا آدم علال سلام کو اللہ تعالی نے بغیراں با ب کے اور ضرت واکو بغیرا کی اور حضرت علیال اللم کو بغیر با کے بیدا فرادیا ، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اللہ کی قدرت میں سب کچے ہے ، اگر تو الداور تناسل کا موجودہ للز ہوتا تو ورت مرد کے ملاپ سے بیدا ہونے ہی کولوگ تعجب کی بات سمجھتے ۔ صفرت می صاحر ہوئے آپ ملاپ سے بیدا ہونے ہی کولوگ تعجب کی بات سمجھتے ۔ صفرت می صاحر ہوئے آپ ملاپ سے بیدا سلام ہیں فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم توات سے پیلے مسلم ہیں آپ فرمایا تم ورتوں جوٹے ہو ، اسلام ہے تم کو تمین جنریں دو محق ہیں ؛ صغیب کی عبادت اور خزیر کوئی آپ نے اللہ کوئی ہے ؟ آپ کا کھانا اور اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا ۔ کہنے لئے عمیلی کا باپ کون ہے ؟ آپ واب دینے میں جلدی ہیں فرمات نے آپ واب کے اللہ تعالی کو طوت سے حکم حواب دینے میں جلدی ہیں فرمات آپ واب کوئی ہے ۔ انہ جل شانہ کہت آپ ان میں مار جائے ۔ انہ جل شانہ کہت کی اللہ تعدیلی عینہ اللہ کوئیت کی ادار میں مار کے ۔ انہ جل شانہ کہت کی انہ میں جائے ۔ انہ جل شانہ کہت کی اللہ ہوگئے کی ادار میں ہوئے ۔ انہ جل شانہ کہت کی انہ کہت کی اللہ ہوگئے کی ادار کوئی ہیں ورک کی میں جائے ۔ انہ کہت کی انہ کوئی ہوں ہے ۔ انہ حل سے کہت کی انہ کوئی ہوں کے ۔ انہ حل شانہ کہت کی انہ کوئی ہوں کی میں میں میں میں کہت کی انہ کہت کی انہ کوئی ہوں کی کہت کی انہ کوئی ہوں کی کہت کی کی کہت کی

200

نا زل فرمادی حس میں ان کاجواب مذکور سے ۔ الله حل شأمة سنے اپنے نئی سے فرمایا فنکن حَاجَاتَ فِیْهِ مِنْ ابْعَدُ مِنَا حَبَاءَكَ مِنَ الْعِيلُهِ (الآب) اس مِي دعوتِ مياهله كا ذكريب مفسرا بي منزية مشتاع والمي محدي سخق بن بيارسي نقل كياب كرنجران كے نصار كى كاايك و فدجوسا تقد آدمیوں ٹیرشتمل تھا رسول النیسلی انٹرعکیدو کم کی خدمت ہیں حاصر ہوا ان میں جودہ اشخاص ان کے استرات میں سے تقے جن کی طرف ہرموا ماہمیں جوع كباجا تائقا ان بي سے ايک تيم کورىت بدكہتے تھے جس كا نام انھم تھا اور ایک نُص الوحارية تعاادريمي لوگ تھے اُن ميں عاقب ان کا اميرتھا اورصاحت اُ سمجها حاتا تها اسی سے مشورہ لیتے تھے اور اس کی ہردلئے برعمل کرتے تھے اور سید ا كن كاعالم تصا، ان كى مبسول اورمعنلوں كا وسى ذرج ارتھا اورا بوصاریة ان كا يوپ تفاجوان کی دین تعلیم و تدرسیس کا ذمر دارتها بنی مکربن وائل کے قبیلے سے تعااور عرب نھالیکن بضرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی ٹری تقطیم کی اس کے لئے گرمام بنا دیئے اوراس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ استخص کورسول الترصلی الترعلية ولم کے تشریف لانے کاعلم تھا، کتب ابقر ہیں آپ کی صفات مذکور ہیں آن ہے افغت تها بعكن تحضرت سلى التعليه ولم كانتربعي آوري مرمعي نصابنيت برُصرر إ دنياوي اكرام اورعزت وماه ف اس كواسلام فبول كرف بازركها-جب یه لوگ مرمید منوره سینج تورسول التدمسلی التدعلیه ولم کی خدمت بهاص بونے آپ نما زعمرسے فارخ بوسے تھے اورسی سی تشریف رکھتے تھے ان لوگوں نے بہت بڑھیا کڑے مین رکھے تھے اورخوب صورت جادری اور طھ رکھی تھیں ان کی اپنی نماز کا وقت آگیا توانہوں نے مسی بنوی ہی میں شرق کی طرف نماز بڑھ لی۔ ان میں سے ابوحار نثہ عاقب اور سبتیدنے دسول الشرصلی التارعکیہ و کم سے گفت گوکی اور وہی اپنی تشر کیے ہاتیں بیٹ کرنے لگے، کسی نے کہا عیلی التہ ہ ى نے كہا ول رُائلہ ہے، كسى نے كہا تالث تلاثه (لعنى ايك صور علي سے، ايك

اس کی والدہ اورایک اللہ تعالیٰہے ) ان لوگوں نے گفت گومی پیسوال کیا کہا۔ محددسلی الله علیه ولم عیلی کا باب کون تفا؟ آب فاموش اختیار فرمائی، الله تعالى نے سورہ آل عران کے سف وع سے لے کراسی سے کھ اور آبات نازل فرمان رسول التدصلي التدعكية ولم كے باس الله كي طرف سے حقص كے ساتھ حضرت عدیلی علیالسلام کے بارے میں وی نازل ہوگئی اور اُن سے مبابلہ کرنے کی وعوث كاحكم نازل بوگيا نوآب نے اس كے طابق ان كومبابله كى دعوت دى ۔ دعوت بيقي كريم اين اولا د اورعورتون سميت آجاتے بن تم بھی اپنی اولا داورعورتوں اوراینی جانوں کولے کرجا ہے ہوعباؤ اوراںتٰہ تعالٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کرخوب سیتے دل سے دعاکر س<sup>کے</sup> کہ جوبھی کوئی جھوٹا ہے اس برانٹر کی تعنیت مہوجائے ، حبائے ضرت سرور علم مل ہٹھ ملیہ و لم نے سابلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ابوالقائم (صنی انتہ عکیہ ولم) ہمیں ہلت دیجئے سم غور دف کرکر کے حاضر ہوں گے۔ ا جب آپ کے ماس سے طرکتے اور آئیں ہی تنهائ من بنع توعمس سے کماکتری کرالائے ہے اس نے کہاکہ یہ توتم نے سمجہ دیاکہ محد بنی مرسل میں اور انہوں نے تمہارے ساحب (حصرت ملیای) کے بارے میں صاف صاف محیح باتیں تبائی میں اور تمہیں اس بات کامی اسے کے حکمی قوم نے کسی سے کوئی مباہلے کیا ہے توکوئی حيوطًا طِرَا أَن مِي باتى مارياً والرَّتهي ابينا بيج ناس كمونات توميا بله كرلو، اكرتهبي اینا دین نہیں حیور نا توان سے سلح کرلواور اینے شہروں کو واکسیس ہوجاؤ '۔ معالم التنزيل مي لكهاب كحب رسول التصلى التعليه ولم في آيت بالا نَدُعُ أَيْنَاءَ نَا وَأَنْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَ نِسَاءً كُمْ آخرتك مجران كي نسادي کے سامنے ٹرحی اوران کومباہلہ کی وحوت دی توانہوں نے کل تک مہلت مانگی حبب مبح ہوئی تورسول انٹر صلی انٹر عکت کے اس حامنر ہوئے آپ ہیلے سے حضرت حین کو گود میں لئے ہوئے اور مرت من کا ہاتھ کرائے ہوئے تشریف لا چھے میں اور صرت سی مقصرت سیدہ فاطہ رمنی اللہ عنہا ہے چھے تشریف لاد ہی میں اور صرت سی دخل اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ال

نصاری نجران سے مال لینے پری کے اور وہ یہ کہرسال دوہراد حورات اسے مال لینے پری کے کروں کے بیش کیا کری گے ، ایک

براد ما و صغری اورا کی براد ما و رحب می آب نے ان سے اس بات برسلے کرتی اورا یا تصمیم کی اورا یک براد ما و رحب می میری جان سے اہل بجران پرعذا ب ناللا درا تھا ، اگر وہ مب الم کرنیتے تو من کردیتے جائے ، بند اورخنز برینا و تے جلتے اوران کے سادے علاقے کوآگ جلا کردیتی اور نجران کے لوگ بالکل خم موجلتے ، کے سادے علاقے کوآگ جلا کردیتی اور نجران کے لوگ بالکل خم موجلتے ، بیاں تک کر برندے می درختوں برندر سے اورانک ال می لوراند موتا کو تمام بیاں تک کر برندے می درختوں برندر سے اورانک ال می لوراند موتا کو تمام بیاں کے کر برند میں ورختوں برندر سے اورانک ال می لوراند موتا کو تمام بیاں کے لوگ بالک موجلتے ۔

تفسيرابن كمتيرم الإامى بوالمسندا ورصرت ابن مبس رمنى الترعنها سے منعول سب كريد لوگ جورسول الشرصلي الشرعليد ولم سے مبالم كرنے كوتيار تبور

كرس كے قيامت بك أن سب كوشامل ہے .

آپ فرمادیجے کہ اسے ابل کماب آجاؤ الیسی بات کی طرن جو ہمارے اور تمبالے در میان برابرہ کر ہم عبا دت ذکر ہی گر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تعمر ایس ، اور اللہ کو چھوڑ کر جم آپس میں کوئی کسی دوسے کو رب نہ بنائے ، سواگر وہ دوگردانی کری تو کہہ دوکہ تم گواہ رہوکہ م فرما نبردار بس ، سورة الاعراف مين خاتم الانبيار صلى التعليم كى صفات بيان كرتيم و ارشا دفرايا اللّذِي يَجِدُ وفَ مَكْنُونِ اعِنْ دَهُ مُ فِي الشّورَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ كريه لوگ بنى كريم صلى الترعكيرو لم كواين باس توريت اورانجيل مي لكها موا يات بين مل انجيل مي آنحفرت على الترعكيدو لم كى آمد كا ذكر نوب مي مبت مي تحريفات كم اوجود اب نصاري كي باس جوانجيل بهاس مي هي آيكا نذكره موجود ب

انجيل يوحنا باب سيا مين المحكد:

الله مي تفيد باتي تمهارے ساتھ دہ كرتم ہے كہيں كئى وہ مدد گار تي دوح القدل جسے باب ميرے نام سے بھیج گا وہی تمہيں سباتيں كھائيگا اور جو كھيس نے تم ہے كہا وہ سبتہ بيں ياد د لائے گا۔"

مجر باب الله میں ہے:

" لیکن می تم سے پیج کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہار سے لئے فائدہ مند ہے ، کیوں کو اگر میں نہ جا وَں تو وہ مدد گارتمہارے پاس نہ آئے گا لیکن گڑیں جا وَں گا تواسے تمہارے پاس مجیدوں گا "

میر دیدسطرکے بدیسے:

" لیکن جب وہ تعنی و ج حق آئے گا توتم کو تما استجانی کی راہ د کھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے مذہبے گالیکن جو کچھ سننے گا وہی کہے گااور ہیں آئندہ کی خبردے گا ؟

پھر جندسطر کے بعدان کی رفع الی السمام کی بیشین گوئی ہے اور سے اور اس الناظامی ، العاظامی ، اور مجم تقور کی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور ساس لئے کہ میں باری پاسس میا تاہوں یہ (یہ بال کَ فَعَهُ اللّهُ اِلدَیْهِ کی طرف اشارہ ہے) مجمد حنید سطر کے بعد دنیا میں اشتہ رہین لانے کا ذکر ہے ، اس کے العاظ میں ب

" میں نے تم سے بہ باتیراس لئے کہیں کرتم مجومی اطبینان باؤ، دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے ہوگین خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں ۔"
چونکہ عہد قدیم اور عہد جدید سبانہی ٹوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں اس لئے مخریف کرتے دہتے ہیں اور ترجموں میں جی اختلاف ہوتا دہتا ہے اور اصل کی سب بین میں میں ہوئے اس لئے تحریف کرنے میں آزاد ہیں برستیدنا علیا سب سے میں لان کیا جائے اس لئے تحریف کرنے میں آزاد ہیں برستیدنا عمیلی علیا لیس اس کی طرف جو مینسوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کو اپنا باب کہ کر کیا دا اور اس عنوان سے ذکر کیا بیسب باتیں ان کی اپنی تراث و عقیدہ تشامیت اور تحفیر کا نتیجہ ہیں ۔

سيدنا حضرت عيلى الشركابيا المرن بينهي فرايا كري الشركابيا الهول، تم مجھے دوسرامعبود مانو (العياذ بالش) انہوں نے تو بدفرایا تھا:

إِنَّ اللهُ رَبِيُّ وَرَكْبُكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا اللهُ الشَّالِ اللهُ مِرَادب بِ اورَتَهَادارب بِ التَّسَالُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَ اللهُ ال

ہم نے جو بابیب سے عبار بی نقل کی ہیں ان پر جبت قائم کرنے کے لئے لکھ ی ہیں ، کوئی شخص یہ نہ سمجے کہ ہم نے ان کی تحریف کر دہ کتاب کی نصدیق کر دی ، ہاں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کران کے باس جو کتا ب ہے تحریفات سے بُرہے ۔ حضرت حسیٰ علیال سلام نے بنی اسرائیں سے بہت می باتیں کیں انہیں توحید کاسبق دیا انہیں سنرمی احکام سکھلئے لیکن چند ہی گوگوں نے ان کی بات مانی

جنهي حواري كها مامات .

فَلَمَّا آَحَسَّ عِنِينَى مِنْهُمُ وَالْكُفْرَ قَالَ مَنْ آنُصَادِ فَي إِلَى اللهِ فَسَالَ الْحَوَّارِيُّوْنَ مَحْنُ آنصًا رُاللهِ أَمَنًا بِاللهِ وَاشْهَدُ بِأَ نَّا مُسْلِمُونَ ٥ بِاللهِ وَاشْهَدُ بِأَ نَّا مُسْلِمُونَ ٥ د ال عمران: ٥٢)

پھر جب ہیں نے ان کی طرف سے انکار دکھا تو کہنے لگے کہ کون ہیں جو میرے مددگار موجائیں اللہ کی طرف، حوار لیوں نے کہا کم اللہ کے مدد گار میں ہم اللہ برایمان لائے اورآپ گواہ برحائے کہ ہم فرا نبردارہیں • جوتھوڑے سے افراد نے حضرت میں علالے سلام کی دعوت قبول کر لی قی ، آپ کے بعد کچھ عرصہ آپ کی طرف نسبت رکھنے والے آپ کے دین برقائم رہے کچھ لوگ رام ہب بن گئے ، جنگلوں میں رہتے رہے مچرسوائے شرک اور کھڑاور دنیا دادی کے نصرانیوں میں کچھ نہ رہا۔

نصادی صرت بیلی علایدالم کے مخالف بی انجیل تی بی جو صرت

ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف جھیجا گیا ہوں ان کی ہے بات بھی بھی ہے تھیں بنی اسرائیل کی طرف جھیلاتے ہیں تحربیت بات اجمیل سے بارجو داب کا س میں ہے موجود ہے کہ غیر قوموں کی طرف زمانا اور سامربویں کے بادجو داب کا سامربویں کے موق ہوئی بھیڑ بولی کی طرف حانا ۔ سامربویں کے سی شہر میں نہ جانا بلکا سارئیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ بولی کی طرف حانا ۔

نیزیہ بھی فرمایا کہ میں بنی اسسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ لوں کے سواا ورکسی کے
باس نہیں بھیجاگیا۔ ( انجی استی ما ہا)

برنساری نے جود نیا بھر میں آپنے مشن قائم کررکھے ہیں اور اپنے بنائے مورے دین شرک کو بھیلاتے ہیں اس میں اپنے سول حضرت عینی علالیا اس می اپنے سول حضرت عینی علالیا میں اپنے سول حضرت بنی اسرائیل کی طف بھیجا گیا موں اور تم کسی اور شہر کی طرف نہ جانا۔

یہودی اپنی گاریوں سے سیاست باطلامی منصاری کو کو ستعال کرتے ہیں اور نصاری اپنی گاریوں سے سیاست باطلامی منصاری کی اور فعاص کر ہیں اور فعاص کر منظم کی اور فعاص کی خلاف غیر قوموں میں اور فعاص کی سلیغ کرتے رہتے ہیں اور مال کالالیج دے کرائے شکید دین کو بھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دین تی بھیلانے کے لئے لاتھ نہیں دیا جاتا ، جولوگ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے دلیل سے عاجز ہیں وہ نوگ کھلٹ بینے کی جندجیزی مفتقسیم کرکے

غَيْرُومُوں كو قابو كرتے ہي تيما پنادين شرك كعلاتے ہيں. قَامَّلَهُ عُزَلتُه أَنَّ يُؤُ فَكُونَ. لفظ فارقلیط کے بائے میں صروری دصاحت کی رہا تھ اریق کی دیا تبنوں عبار توں میں جو «مدد گار »آیاہے یہ لفظ «فارقلیط »کا ترجمہ کیا گیاہے، جو انجیلوں کے پرانے ایڈ کیشنوں میں یا یا جاتا تھا ،اس لفظ کا ترحمہ احمد ، کے معنی کے رب ترب مضرت عيلى عليالسلام عبراني زبان بولت تصرآب ك فرمان كايوناني میں ترجمہ کیا گیا ، الغاظ بدل گئے لیکن فہوم باتی رہا ہجب نصاری نے دیکھاکہ ان الفاظ ہے ہم رجبت فائم ہوتی ہے توانہوں نے "فارقلیط "کالفظ تھو رکواس کی جگه مددگار « کارحمه کردیا اصل لفظ بیرکلوطوس تصاحب کامعنی محراورا حدیث وب ہے۔ ستیزام محمد اللہ عکیہ ولم کے بارے میں حضرت معیلی علالسلام نے ایک میٹینگونی دوسے الغاظیں دیہے جو انجیل بوحالے سواموں پاب میں مذکورہے اور وہ یہ ہے "لیکن جب وہ بینی روح حق آئے گا توتم کوتا )سیانی کی راہ و کھائے گا، اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے ذکیے گا ۔ لیکن حوکھ شنے گا وہی کئے گا اور تمہیں آئٹ رہ ک خبرس وے گا. یہ بیت بنگوئی بوری طرح ستیرنا محدسلی الشرولی کم رصادق آتی ہے يبود ونصاري ابني كتابوس ي توبين مي مهارت ركمتي من انبول في لعنظ بیرکلوطوس کا ترحیجی « مد د گار » اورجهی شافع کردیالیکن ان کی تغییراورتحربیف سے أن كوكفر مرجم رہنے كے بارے مي كچھ فائدہ نديب نيا كيونكەستىدنا محدّرسول نشرلي الله تعالى عليه وللم حربهي تص محربهي تفي اوراين صغات كاعتباري عين ورمدد كأ بھی تھے اورر وزمحت میں اہل ایمان کے شافع مہوں گے . میرنصاری سے یہ تميى سوال ہے كەاگرسىدنا محدرسول النصلے التىرتعالى علىدو كم حصرت عيى علالسلام کی بٹ ادت کے مصداق نہیں ہی توکو نتیخص ہے جس کی انہوں نے بشارست دی تھی اگرکٹ حجتی کے طور پرسی شخصیت کا نام جھوٹ موٹ سپیٹس کردیں توان سے بيسوال هي كالربستيد نامح رسول الشرصلي الشرعلية علم كي معتنت سے يهياس مبتأر

کامصداق ہوچکاتھا تو یہود و نصاری نبی آخرانرمان میں الدعکیہ ولم کی بعث کے کیو منتظر تھے اور حب آپ کی بعث ہوگئ تو نصانی بادشا ہوں اور راہبوں نے اسی بشارت کے مطابق جوان کے یہا جی آر ہی تھی آپ کو کیوں اللہ کا دسول نیم کیا ، مثاور وم ہر قبل اور ملک حبشہ کا قعقہ مشہور ہی ہے اور حفر کے لمان فارسی رضی اللہ منا کو ایک راہ ہے کہا تھا اب نبی آخرالز مال کا انتظار کرو ، نجران کے نصار کی آئے وہ بھی قائل ہو کرچے گئے اور یہ می سب پرواضے ہے کہ سیدنا محد رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم کی تشدر میں اور کی بعد میں دو وافسار کی کو بھی حضرت عیلی علیات لام کی بنا تہ کے مصدات کے لئے کسی خوان کے بعد میں دو تلک سب باور ند انتظار ہے ، مزید تشریح اور تو تو تو کی مقدرت عیلی علیات لام کی بنا تہ کے مصدات کے لئے کسی خوان کی دو ترجہ بائل میں میں دو ترجہ بائل میں میں دو ترجہ بائل کے مصدات کے لئے کہا مطالعہ کیا جائے ۔

اس سے معلوم ہواکہ جب آیتِ کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت اس رسول کی بعثت ہوچکی تھی اورلوگوں نے کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جا دو ہے۔ د منیا جانتی ہے کہ حب کسی نے بھی اورلوگوں نے کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جا دو ہے۔ د منیا جانتی ہے کہ حب کسی نے بھی اور کی کہا ایسے بھی اور کی کہا ہے ہوگئیں گئی جا دو گرنہیں دوسری باتیں ہی کہی گئیں کی جا دو گرنہیں کہا گیا .

## عقيدة شل اورعقيدة تكفير كى ترديد

 د ال دياگيا .

باشتیاه کس طرح سے بروانس بارے میں منت رین نے کئی باتیں کلی ہر حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ میبود بول کیا یک جاعت نے حضرت عیسی علالسلام اوران كي والده كوائك حكر قبيدكر ديا تماآب في ان ك ليح بددعا کی للذا وہ بندراورخنز بر سا دیے گئے ، جب یہ بات میہودیوں کے سردار کو بنی جس کا تام بہوداتھا اس نے بہودیوں کوجمع کیاا ورسیاس بات برتفق ہو گئے كان كومسل كرديا حائے إقال كرنے كے لئے چلے توان دُقال شأن خريك على السام كوييج ديا، جنهول في عليالسلام كواسمان كاطرف الماليا . يہوديوں ي كاايك شخص تسل كرنے كے لئے اندرداخل موا ،حس كانا كا طبيطانوس تھا وہاں ان کوموجود نیایا۔ الشرتعالی فے اس کی صورت عملی ملیالسلام کی صورت کے مشاب بنادی جب وہ بابرنکلا تو یہود ایوں نے اسے مل کرد مااور سول برحر مادیا۔ اورومب بنمنب يون عقل بكرسيدناعيلى على السلام كالما متر حواری تھے جوایک گھرمی جمع تھے متل کرنے والے جب آئے اور گھرس داخل موتے تود عما کہ تخص کی ملاہمام کی صورت برہے یہ دیکھ کروہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہم رہادو کردیا، تم میں میں کون ہے وہ سائے آجلنے ورمذہم تم سب كوقتل كردس كي ييسن كرحصرت عليال الم في اليف ساتهيول علياكتم مين باکون تخص ہے جوآج اپنی مبان کو حبنت کے بدلے میں بیج دے اُن میں ہے ایک نخص نے کہاکہ میں حاصر ہوں . لہٰذا وہ تخص باہرنکلا اوراس نے حاصرین سے کہا

مي عيسلى بول لهذا انهول في اس كوت كرديا اور ولى يرحر ها ديا- اورانته تعليك نے عدیلی علی السلام كوآسمان براويرا تصاليات قاده اور مجابدو غيرها كاتھى يہى قول ہے۔ ایک قول ریمی ذکر کیا گیاہے کہ حضرت عیلی علیالسلام کے ساتھیو میں ایک شخص منافق تھا جب بہوریوں نے انہیں تا کرنے کا ادارہ کیاتواس منا فق نے کہا کہ ہیں تہیں بتادیتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اوردس درہم کی اجرت بھی لے لی بحب حضرت علیاں علیال الم کے گھر میں داخل ہوا تو آپ آسمان پر المائے جاچکے تھے ،منافق کی صورت حضرت علیا علالے الم کی میں صورت بنادی گئی۔ لہٰذان لوگوں نے اندر داخل ہو کرائسی کوتنل کر دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہم نے حضرت عیلی علیا اسلام کوتنل کر دیا۔ اس کے علاوہ اور جی لیمن اقوال ذكر كئے كئے بس . (دوح المعانی منزلے)

الترتعالى في حضرت عيسي عليالسلام كواويرا عماليا اوركا فرول ارادون اورشرارتوں سے نہیں بچالیا۔ مہرجال بن توگوں نے خضرت عبیلی مالیسلام کے قتل كا اداده كما تها وه ان كے قتل من ناكام ہو كئے اوران كوامت تناہ ہوگيا ان کااپنا آ دمی فتتل ہوگیا ، النٰرتعاتیٰ کی تقدیرِغالب آئی اوراُن کی متّاری *عرف* كى دهرى روتنى . وَمَكَنُ وُاوَمَكُواللهُ وَاللهُ عَنْدُوا لَمَ الْمِرْنَيَ .

مزمدفرمايا

ا ورحن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلان كياوه ان كي جانت شكرمين مِنْ عِلْمِ إِلاَ اثْبَاعَ الظَّنِ إِن الكوال كارسي كونَ عَلَمْ الله مِن عِلْمِ الله الثَّاعَ الظَّنِ ہے سواتے اٹکل پر طینے کے .

وَإِنَّ الْكَذِيْنَ انْحَتَلَفُوًّا فِكِهِ لَغِيْ شَكْ مِنْهُ مَالَهُ مُرْبِهِ دالشاء: ١٥٤)

مطلب یہ ہے کے حوال قتل کے دعوردار ہی انہیں تا کا بعثی نہیں کیونکہ انهيى يترة د تفاكا أرتم في عيلى عليال الم كوخم كرديا بي تو بهادا آدمى كهال اورسماراآدي مقتول مواسب توعييلي على السلام كهال مي

يعرفرايا.

عینی ملیال الم نمقتول ہوئے نانہ برائمی کی طبعی موت آئی ہے۔
معراج کی دات میں آنموز میں النہ علیہ ولم سے انہوں نے آسان دوم میں
ملاقات کی بھروہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دخوال کوفتل کریں گے
اور زمین کو مدل والف اف سے بھردیں گے۔ قرآن وصدیث کے موافع مسلانو
کا بہی عقیدہ ہے ۔ جن لوگوں کو قرآن وصدیث ما ننانہیں ہے وہ اس کے خلاف

باتس كرك ابناايمان كمو يكيب

فت کرنے کے دریے توبی اسرائیل ہوئے تھے وہ تو قت رئرسکے سین ہولوگ حضرت میلی علالے لام سے اپنا دبی رئستہ جوڑتے ہیں اوران کی طرف نسبت کرکے اینے آپ کو سیمی یا کرجن کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنالیا کہ حضرت میں علالے لام کوقت کر دیا گیا اوران کا مت ل ان کے مانے والوں کے کنا ہوں کا کھارہ بن گیا ، حب سے نفسادی نے اس عقیدہ کو اپنایا ہے دنیا میں بڑھ چڑھ کر ہرقتم کے خوب گنا ہ کرتے ہیں ، دومسری قومی میں ان کا دکھیا دیکھی خوب گنا ہ کرتے ہیں ، دومسری قومی میں ان کا دکھیا دیکھی خوب گنہ کا رہنی ہیں ۔ عیسائی لوگ اتواد کے دن جرج میں جا کرائے گنا ہ معاف کر الیتے ہیں اور ہفتہ مجرخوب گنا ہ کرتے ہیں اور الیتے ہیں اور ہفتہ مجرخوب گنا ہ معاف کر دستے ہیں ،گنا ہوں برجات کی بھی صفر ورت نہیں تفریح کو لوگوں کے گنا ہ معاف کر دستے ہیں ،گنا ہوں برجات کی جو ما اور جرائت کرنے کے لئے یہ عقیدہ نکا لاکواتوار کے دن جری میں سب کچرمعاف ہوں بنا دریائی خالی تعالی شانہ کی ہوں کوئی بندہ ہوجائے گا اور ایسی موٹی بات ہے کہ جو نا فرانی خالی تعالی شانہ کی ہوں کوئی بندہ اسے کیسے معاف کر سے کہ جو نا فرانی خالی تعالی شانہ کی ہوں کوئی بندہ اسے کیسے معاف کر سے کا اور ایسی معاف کر سے کہ جو نا فرانی خالی تعالی شانہ کی ہوں کوئی بندہ اسے کیسے معاف کر سے کا اور ایسی معاف کر سے ہو

اوراس بات كاجواب مجى صرورى ب كرصرت عيلى عليال الم فيكب

(rin

فروایا اورکس سے فروایا کہ تم مجھے متل کردو اور کیے قتل کو میرے گنامہوں کا کفارہ بنالو اس کاکون راوی ہے ، انہوں نے کس سے فروایا ، ایسے خودساختہ عقیدوں کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم ہوایت پر ہیں اور دو کے لوگوں کو بھی اسی دین کی دعو دیتے ہیں اور یہ عقیدہ لئے بیٹھے ہیں کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں کے جیسا کہ یہودیوں کا بھی اینے بارے ہیں یہی فیال ہے ۔ قرآن مجمد میں صاف فرادیا تلک اَمَانِیْ کُھُ مُرِّدُ اَن کی یہ آر زو ہیں ہیں) اور فروایا ، قبل کا تقوائز کھان کھ اِن کہ اے محکد آپ ان سے صاف فروادی کے کہ این دلیل لے آو اگر تم سیتے ہوں

قيامت كے دن سوال وجواب سورة المائده مي ارشادي :

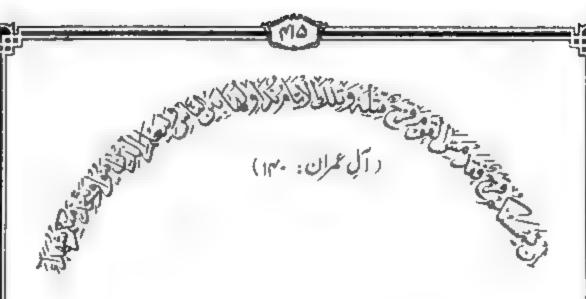

عُرُولًا حَلَىٰ فَتَحَ الْوَلِيَّنَكُ مِنْ كُلُّ الْمُكْنَ الْمُكْنَى الْمُكْنَى الْمُكْنَى الْمُكْنَى الْمُكْنَى الْمُكَانَى الْمُكْنَى الْمُكَانَى الْمُكْنَى الْمُكَانَى الْمُكَانِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُكَانِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُكَانِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

## غزوهٔ اُصر کا مذکره

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهِ لِكَ تُسَوِّئُ اورجب آب این گُوے می کے وقت نتا ہے ال الْمُؤْمِنِينِينَ مَعَاهِدَ لِلْعِنتَ إِنْ مَوْتَالُ لَهِ كُوْتَالُ كُرِفِ كُلِيَهُ مَقَالَت بنارِ هِ تِعِي اوالله وَاللَّهُ سَمِينَ عَلِيكُمْ وَإِذْهُمَتَتْ سِنْ والاجاف والاع جب اراده كيادومامتولَ طُلْ يَعْنَيْنَ مِنْكُمْ أَنْ تَغْفَلُا وَاللَّهُ مَمْ مِن عَكْرِدل بوماس، اورالله إن اول تا،

سوره آل عمران مي فرمايا : وَ لِينَهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَجُّلِ اورالله ريمروسركري وكنبنك.

الْمُؤْمِنُونَ ٥ ( ١٢١ ١٢١)

ست حجری میں غزوہ بدر کامعرکہ بیشس آیا تھا۔ اس کے بعدآ مندہ سالغزوہ اُصّا كا واقعه سامنے آیا ، اور وہ اس طرح كر گذمت تسال غزوة بدر مي جومت كين مرى طرح مشكست كهاكروالبيس موسئة تع انهيس انتقام ليين كاجوش آيا اوربابهي شوره كيا . ايك دوسي كوا بعاراكم موريول الله مل المدين كيسا تعيول في بديس م \_ جنگ کی اور بین سنکست دی لهٰذا اب بین اہل مرین مرحم مانی کرنی جاہتے اور بدالدینا چاہئے جنانچ مکدولے اپنی جاعت بناکر مدینہ منور کے لئے روانہ ہوگئے ،ان کی تواد تین ہزارتھی جوابوسفیان کی قیادیت میں نکلے تھے ابوسفیان نے اپنی ہیوی ھند بہت متب كوسياته ليا ، عكريه بن الوجب ل معي لفكر كے ساتھ رواية موا - حارث بن صفام اورمغوا بن اُمیہ بھی ہمراہ ہو گئے تھے ،ان بوگوں نے بھی اپنی اپنی ہیو ماں ساتھ لی تھیں جبری عمرکا ا یک شیشی غلام تھا جرکا نام وحتی تھا اس نےغلام سے کہاکہ اگر تومجہ بیول اپٹر میل سولسلم) کے جیامی کوت ل کردے تو تو آزادہے۔

قرنیشی مکہ نے اس موقعہ برخوب زیادہ چیذہ کیا اور قرنسیٹ ٹائیس مجتمع مہوکر پروالٹ صلے اللہ کا سے حبال کرنے کے لئے مکم عظم سے سکلے . قرمیش مکرانے اموال اورفوج

المسيع بخارى ، السيداية والنواير

#### ا درسياه كوليكرمد منه منوره بهنج تواُمد بهارا ك قريب براؤد الديا .

### سحابه كرام الفي تقسيم مشوره

آنحضرت ملى الله عليه ولم في حضارت مها بيت مشوره كيا ،آپ كى اپنى رائے يہ تھى ك بدینے میں رہ کرہی مقابلہ کیا جائے . باہرنہ نکلیوں کن وہ سلمان جوگذ مشہ تہ سال عزوۃ ماد میں شرکیٹ ہوسکے تھے انہوں نے کہاکہ بارسول انٹہ! ہم شہرسے با نبر کلیں گے اور اُحد جا کہ ہی اُن سے لڑی گے ، ان تعنرات کا اندازہ تھا ک<sup>ے</sup> سطرح مسلمان سال گذشتہ بدیں دست کے مقابلہ میں فتح یاب ہو چکے ہیل مرتبہ ہمی ان شامانتہ ورغالب ہوں گے۔ ية عندات برابراصراركرت ريب حتى كرسول النصلي الشاعليوسلم كوبا برنسكن يرآ ماده كرايا -آنحضرت مل المعملية ولم نے تياري فرمالي ، زره مين لي اورخود ( لوہ بي کي توبي) اوڙھ لي ، آب متوره کی وجیرآما دہ توہو گئے لیکن تہمیار بیننے سے پہلے آینے فرما دیا تھاکمیں نے خواب میں دیجھا ہے کہیں ایک صنبوط زرہ کے اندر مبول حس کی تعبیر میں نے ہے دی کہ اس سے مدینہ منورہ مراد ہے اور میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار کھے گند مہوکتی،اس کی تعبیر میں نے یہ دی کتمہارے اندر کوشک تھی ہوگی اور میں نے یہ می خواب د کمچھا کرا یک سیل کوذیج کیا جار ہاہے اور وہ بھاگ رہاہے مطلب سے خواہے ہان رنے کا یہ مجی تعاکد مدینے منورہ ہی کے اندر رمنا جا ہے اور یک جنگ ہونے کی صورت میں لما نوں کوشکست ہوگی ۔ بعد مرتبعض لوگوں نے مشودہ دیاکہ ہماری تاریخ ہیا ہے کہ حب بھی اندر رہتے ہوئے جنگ او ی ہے توسم کامیا ہے بہوئے ہیں اور حب مہی ماہزیل *ک*ر جنگ کی ہے نود تمن نتح یاب ہوا ہے ۔ المذارات یہ ہے کہ مدسنہ منورہ کے اندرسی رہی با ہر ذنکلیں حن جنزات نے خوب جما وکے ساتھ با ہر نکلنے کامشورہ دیا تھا بعد میں ان کوبھی ندامت ہوئی جب آپ کی خدمت میں دوسرامشورہ سیٹس کیا اورعرض کیا کہ آپ کی حبسی رائے ہوائیاسی ٹیسل فرمائیں تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے یہ درست ہیں ہے کسامان جنگ ہے آراستہ ہوجائے اور تیمن کی طرف نکلنے کاحکم دید

اس کے بعد آنخصرت صلی اللہ علیہ ولم مسلما اول کولیکر اُتحد کی طف تشریف لے جلے ،اس وقت آب کے ساتھ ایک خرار کی نغری تھی اور شمن کی تعداد تین بڑارتھی۔ اُتحد جائے جائے ہوئے کے ایک جائے قیام کیا تورتیس المنا مفتین عبداللہ بن بن سوا دمیوں کولی کر وابس چلاگیا۔ لہٰذا مسلما اول ک تعداد سات سورہ کئی ۔عبداللہ بن اُب جب لمنے ساتھ ہوں کے ساتھ والیس ہوگیا توانصاں کے دوقیلے بنی براور بنی حارث کی نیت بھی ڈاواں ڈول ہوگئی اوران کے اندر بھی بڑدلی کا ارثر ہوئے اوران کے اندر بھی بڑدلی کا ارثر ہونے لگا۔ بعد میں اللہ تو اللہ بی فرایا :

إِذْ هَمَنَتْ طَلَّا إِهِ مَنَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَغُفْظُ اورجب اداده كيا دوجاعتوں في مي اي كرندل والله والل

حدنب سرورعالم سلی الله علیہ ولم اُصدکے دامن میں بینج گئے اور وہاں ایک گائی میں بردول فرمایا آپ نے اورآپ کے اشکر نے اُحدکی طرف بُشت کرلی تاکہ اُحد تیجے رہے اور دشمن سے اُحدکے سامنے میدان ہی قتال کیا جاسکے ، وہی ایک بہاڑی بیجاس صحابہ ومقرر فرما دیا۔ اوران کا امیر صفرت عبدانٹر بن جبر کو بنا دیا اور اِن صفرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس بہار برتا بت قدم رمہنا ، فتح ہویا شکست تم بہاں سے مت ٹلنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم کو برندے می بوٹ بوٹی کرکے لے اُرای تب می اس حالے نہ جانا ، می سرد کھو کہ ہم کو برندے می بوٹ بوٹی کرکے لے اُرای تب می اس حالے نہ جانا ، ان حضرات کا کا کی تھا کہ وسمن کے اُسٹکر کو مقررہ بہارا ہی سے تیرمارے رہیں تاکہ وہ ان حضرات کا کا کی تھا کہ وہ سے نے میارے دہیں تاکہ وہ اس حالے دہیں تاکہ وہ دہی اس حالے دہیں تاکہ وہ دہیں تاکہ وہ دہیں تاکہ وہ دہی اس حالے دہیں تاکہ وہ دیا جان دہیں تاکہ وہ دہیں تاکہ وہ دہیں تاکہ وہ دیا جان دہیں تاکہ وہ دہیں تاکہ وہ دہیاں دیا جان کیا تاکہ وہ دہ دیا تھی میں میں تاکہ وہ دیا تاکہ دیا تاکہ وہ دہ دیکھوں کی تاکہ دیا تاکہ وہ تاکہ وہ دیا تاکہ

سله البزية والنهايه

ان كى طرف سے گذرتے ہوئے لشكراب الم برجمله دركوي .

رسول الشرصل الشرعلية ولم دو زرجي بين موقى اورجه فراحضرت صعب بن عمير رضى الشرعال عنه كم تقد من عمار آب ابن الشرك ترتيب دى الدان ك محمير رضى الشرعال عنه كم تقد من عمار آب ابن المير وضى الأمرال عنه معمنه اور عيسره كقعيين فرائي حب كوآيت بالاميرال طرح بيا فهرايا و كا ذُخذ فَدَ مِنْ الصَّلِيلِ المَّوْنِينِينَ الرحب آب المن القريب كو وقت الكل سلال مقاعد وقت الكل المران الما المران الما المران الما المران الما المران الما المران الما الله المران الما المران المران

جب حبُگ شروع ہوئی توالٹہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمانی اور فتح یاب فرمایا سیکن میریه مرواکت بچاس فراد کوتیراندازی کے لئے ایک پیہاڑی بر مامور فرما دیا تھا انہو<del>ں</del> حب فتح وظغر دمکمی توان میں آئیس میں اخت ادف ہوگیا۔ ان میں ہے بعض محارم کہنے لگے كراب يهال تعمرنے كى ضرورت كياہے ، اب توسم فتح ياب ہو چكے ہي لهٰذااس جگہ كو جِمور في من كوني حرج نهين، اورجعن صحابين فرما يا كرجهي صورت موجبي جم كري کاحکم ہے ، جاءت کے امیرحضرت عبدالشری جبررضی اللہ بتعالی عنداود ال کے کچیسائقی وہیں جے رہے اور اکثر حصرات نے حبکہ حیوار دی اور مال عنیمت جمع کرنے میں سنول ہوگئے دیثمن کے یا دَں اکھڑ چکے تھے اور وہ مٹ کست کھاکر راہِ فراراخت یار کردیکا تھا لیکن جب اس نے یہ دیکھاکہ ترا نداز سارائی سے اُترجیکے میں تو بلیٹ کر معر جنگ شروع کردی ، اب صورتِ حال بدل کئی اور سلما نوں کوشکست ہوگئی جس کے نتیج مستم صحابة شهرير مو گئے ۔ حوحضرات محابہ بہاڑی پرمقرر کئے گئے تھے ان میں ہارہ افراد الني اميرجا عت حضرت عبدالله بن جبرض الترتع عنه كے ساتھ بهائري يخت كى کے ساتھ جے بہوئے تھے ممشرکین نے ان کوبھی شہبید کر دیا۔ رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیه وسلم کونجی اس موقعه پرسکلیف سبنی ،حبره مبارک زخمی پروگیا ، ایک تنهم آكرلگاجس سے سائے كے بعض دندان مبادك شهيد بوگئے، خودمبارك آسے ۔ ریرتھا اس کے حلقے ٹوٹ کرسر میں گئے تھے۔ اسی موقع برایک مترک نے

آپ کوشہدکرنے کا ادادہ کیا حضرت مصعب بن عمیر وہاں موجود تھے جن کے ہاتھ میں جمنڈا تھا، انھوں نے آنخصرت کی انداز تعالی علیہ و لم سے دفاع کیا لیکن خودشہد مہوگئے۔ ان کی شہادت کے بعد آپ نے جمنڈا حضرت علی رضی انڈرتعالی عدد کوسپر دفر ہایا۔ اس موقع بر رسول انڈرصلی انڈرعلیہ و لم کے ساتھ بارہ افراد رہ گئے تھے (بعد میں دیگرافراد میں ماخر ہوگئے اور نقع ) ان کے علاوہ جو معالیہ بھان میں سے کچہ لوگ مدرینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے اور کچہ بہاڑی پر حرفرت علی مخرت طلحہ ہمنے کچہ بہاڑی پر حرفرت علی مخرت طلحہ ہمنے دہرے حضرت علی مخرت علی مخرت طلحہ ہمنے دہرے حضرت علی مخرت علی ہمنے ان معنوات میں مندرت طلحہ ہمنے دہرے دونی اور تھا ہمنے کے ساتھ حضرت ابو بحرب حضرت عی بہاؤی منہم ) آپ ان حضرات کے ساتھ کھائی کی طرف روانہ ہوگئے جہاں جنگ سے بہلے قیام تھا۔

حبی خص نے دسول العدمسلی الشر تعالی علیہ ولم کے دخساروں میں ماداتھا یہ عبدالمند
بن قمر تھا اور جب نے آپ بہونٹ اور دانتوں میں ماداتھا وہ عقد بن ابی وقاص تھا ،
حب ابن قمر کے علد سے دسول الندمسلی العدم کیے والے تواس نے میشہود کر دیا کہ میں نے محمد بلی العدم کی دور دار آواز
میں نے محمد بلی العدم کی وقت کر دیا ہمت یطان میں جیج بڑا۔ اس نے ذور دار آواز
میں کہا کہ محمد بلی العدم تعلیہ ولم آس کر دیا ہمت یطان میں جی جس سے سانوں کو بڑی میرانی اور

بريثان بوتي ـ

جب رسول الترصل الترسل الترتعالى عليه ولم كوجوث كل تواب كركتے ، جب ايك تعرب الله عليه ولا حيث الداده كيا تونهيں جراحه سكے اوّل تواب كاتبم مبادك بعادى تعا، دوست آپ كواد برا شانے كے لئے حضرت طلح بن عدایت مالیت میں ۔ آپ كواد برا شانے كے لئے حضرت طلح بن عدایت میں ایک نتیج بدیرہ گئے آپ ان برقدم مبادك دكه كرتب مرب تسد رایت فرا موكے اور فرایا آؤ جب طلح حدث واجب كردى .

دسول التارمسلی التارعلیہ و لم نے یہ نمی فرمایا کر جو تفصی شہید کود کھنا چاہے جوز مین برحلیا بھرتا ہو وہ ملکحہ بن عبیدالتارکود کھے لے ۔

رسول التُرسل التُدتعالى عليه مم كواُ حدى حبنگ مي جوزخم بهنها تصاحضرت ابسعيد خدري رضي التُدتعالى عنه كے والدحضرت مالک بن سنان رضي التُدتعالىٰ عنه نے وہ خون چوس كرنگل ليا تھا۔ دسول الله صلى الله تقالى عكية ولم نے فرمايا كهم اخون جس كے خون ميں الله عليه ولم نے فرمايا كهم الخون جس كے خون ميں كيا أسے دوزخ كي آگئے بين پہنچے گى .

حضرت دسول الشرسلي الشرنقائي عليه ولم كرجهرة الوديس جوخود ( لعيني لوب كي لو في ) كے دوصلفے هس كئے تع حفت الوعبيدة دسى الشرنعائى معذف ان كولميندائة الله يه الله والله والله يه الله والله والله والله يه الله والله والل

تعالے علیہ ولم کی حفاظت کرتے ہوئے شہیر ہوئے.

رسول الدُّر ملى الدُّرِ على عليه ولم في غزوة احد ميل بنى كان سے تير تعييك يهال تك كمان توطيق الله الله وقاده بن عمان كي الكه كمان توطيق الله الله وقاده بن عمان كي الكه الله وقاده بن عمان كي الكه الله وقاده بن عمان كي المحكم الله والله الله والله والله

اس موقعہ برچضرت طلمہ رضی اللہ تھا عنہ آئے سامنے برئیرین کر کھوٹے ہوگئے تھے ان کے مامنے برئیرین کر کھوٹے ہوگئے تھے ان کے ماتھ میں آگر ترکی تھے جن سے ان کا ماتھ مشل مہوگیا تھا سکت حضرت الوطلى برضی اللہ عنہ

له سیرت ابن مشام مشکر ج ۳ سله سیرت ابن مشام مشکل ج ۳ ساله ابن هشام مشکر ج۳ ساله می بخاری ملاه

بی آپ کے سامنے سِیَریعِنی ڈھال لے کر کھڑے دہے۔ تیراندازی میں مبت ماہرتھے انہوں نے اس دن چوب تیراندازی کی حب ہے اُن کی دویا تین کمانیں لوٹ کئیں ہوتھ ہیں سے تیر لئے ہوئے گزرتا تھا۔ آپ لی انڈ عکیہ ولم اُس سے فرماتے تھے کہ یہ تیر الوطلحہ کے لئے جهور دو ،ابوطلح دب تیرسینکتے تھے توآپ نظراً مٹاکر دیجیتے تھے کہ یہ تیرس کو ماکرلگا۔ حفرت ا بوطلحه نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آب سرنہ اٹھائیے خدانخواستہ ایسانہ ہوکہ آپ کو و تمنوں کاکوئی ترانگ جائے میراسیہ آپ کے سینہ کے لئے ڈھال بنام واسے <sup>ل</sup> حضرت سعدين ابي وقاص رضى الشرعند نے بیان کیا کرغزوة اُصد کے موقع برآنحضرت صلی النظلی ولم نے میرے تیروں کا تھیلا مجھ سے لیا اور مجے تیرنکال نکال کردیتے رساورفروایا: ازمر فداك أبي وأتني (ماروتير، تم يرمير مال باب فدامول) اس موقع برحضرت نابت بن دحداح رمني التدرتعالي عند في حضارت صحابي سي خطاب كيا انعون في حب دمكهاكمسلمان شكست كهاكرمنتشر بوري بي توا صار كوآ وازدى اوران كركار الرمحد (رسول الشصل الشاعلية علم) معتول بركة بي تو التدتوزنده بالصحيم موت مذكرة تم اين وبن كالمرف سے قتال كروالله تمب خلب دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا ان کے توجہ دلانے برانصار میں سے چند معنزات اعظمی، ا وجِصرت ٹابت ان کے ساتھ مل کر حبائگ کرتے دہے حتی کے شہید مہو گئے اوران کے ساتھ جوالصاری تھے وہ مجی شہب رہوگئے . ایک روایت یہ مجی کے حضرت ٹابت اُمد میں ويهني والمه زخمول سے تو اچے ہوگئے تھے بعد میں و فات پاتی جب رسول الشرصلی التاریخا مليه والم حديبيت والبيس أرب تم وي رانا زخم حواجها بوكياتها مرابوكيا تعااور بهتارا جوموت كاسبب بن كي خكره اب عبدالبرني الاستيعاب. رسول الشمل الترتعالى عليه ولم كوحوزخم ببنياتما اس سے جوخون مارى موالى آب کی صاحبزادی صنرت فاطریض النه رتعالی عنها دهوتی ریب اور مضرت علی دنی النه منه یانی ڈلکے دہے حب عشرت فاطر رمنی اللہ تعالی عنہانے دیکھاکہ خون بڑھتا ہی جا رہاہے توحیّائی کا ایک مکڑا کی کر جلایا اوراسے خون کی جگہ پراچھی طرح کا دیا اس سے خون جاری ہونا بند ہوگیا ہے

غزوة أحدكے موقع يرجيب لمانوں كوظا ہرى شكست ہوئى ججروح اور فتول ہوئے تؤحصرت عائشه صديقيه اورحسرت المسليم رضى الله تعالى عنها في بهت خدمت كى ، ا نہوں نے اپنی کمروں برمشکیزے اٹھاتے بار باریانی بحرکرلاتی تھیں اور حوصی ابرا تھ کر جانے کے قابل نہ تھے ان کے خصول میں یانی ڈالتی تعیں۔ بارباد انہوں نے ایساکیا، (براس زمانه کی بات ہے جب پر دہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے <sup>کی</sup> ) حب آپ گھاٹی میں ٹیک سگا کرمیٹھ گئے تو اُس بن خلعن مشرک نے آپ کود کھیا۔ ا در کہاکہ میں محمد (صلی انٹر عکیہ ولم ) کوقت ل کر دول گا۔ یہ بات وہ پہلے سے کہا کرتا تھا جب مکه مکرمه میں تھا۔ آسینے فرمایا میں تجے قت ل کردوں گا۔ بیتحض بوری طرح لوسیے كے تنصار وں ميے سنج تھا۔ رسول الندسلي التدع كيے ولم كواس كي نسلي نظرا كئي آھے اس کوایک نیزہ مار دیاجس کی وجہ سے وہ گھوڑ ہے سے گرمڑا آپ کا نیزہ لگنے سے اسے بظام معولى سى خواش آگئ تميك وه كائے كى طرح آواذي نكال راماء اس كساتنى الصَّاكر لے كئے اوركينے لگے توا تناكيوں جيئا ہے ذراسي خراش ي تو آئي ہے ، وہ كہنے لـ كاكميں مرکر رم وں گاکیونکہ محد رصل اللہ علیہ وسلم ) نے کہا تھا کئیں اُبی کوقت ل کروں گا۔ بھر کینے لگاکه نیکلیف جو مجھے ہوری ہے آگرسب اس محار کو ہومائے توسب مرحاتی وابس ہتے ہوئے رابغ میں مرکبا اور جہنم رسید موا۔

المصيح بخارى مسمير كالمعلى المصيح بخارى ملاه سلم ميح بخارى بمنيروع المعالى ، تغيير بكير

اور ایک روایت می ہے کہ آپ لی النوکلیون م نے فرمایا کواستی پرات کا سخت میں اللہ کا سخت میں ہے کہ آپ لی النہ کا سخت مصد ہے اس قوم پر سخت مصد ہے اس قوم پر جنہوں نے اللہ کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا (یاغزوہ اُصد میں بیش آنے والے واقعہ کی جنہوں نے اللہ کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا (یاغزوہ اُصد میں بیش آنے والے واقعہ کی

طرف اشاره ہے)

یادرہ کر رسول الشرمیا الشرعکی ولم نے بہت سے غزوات میں شرکت فرائی اسی کسی کسی سول الشرائی اللہ السیکن آپ کے دست مبارک سے بہی ایک شخص اراگیا۔ اس میں بھی رسول الشرائی اللہ علیہ والی علیہ والی علیہ والی علیہ والی مالی میں ایک معتول موسل میں ایسے مذاب میں توجانا ہی ہے تکن بہت نیادہ اوک مذاب میں ترجانا نہ ہون رسول الشرصال میں اسے مذاب میں توجانا ہی ہے تکن بہت نیادہ اوک مذاب میں ترجانا نہ ہون رسول الشرصال شرحال علیہ ولم نے اس کی رعامیت فرمائی اور مرون ایک آدمی کوت ل

كيا جوآب كوقت لكرف كے لئے حمله آور مواتھا۔

اله سمع بخارى ، تغسيروح المعانى ، تغسيرن كثير المهمث كوة إصابيح صدي

کے کھی ایک فرنق غالب کھی دوسرافرنق غالب۔ اس کے بعدابوسفیان نے بقوں کا نفرہ اور جیکارہ لگایا اور پوں کہا اُنٹی ہُنٹ اُنٹی ہُنٹ کھیں بعضا ہے جا ہے خوایا کیا کہ جسب ہت کی جئے ہو۔ رسول انٹہ سمی انٹر تعالیٰ علیہ ولم نے صحابہ سے خوایا کیا تم جواب ہی کیا کہیں آ ہے خوایا کیا تم جواب ہی کیا کہیں آ ہے خوایا کو اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی کیا گئی وَ اَنٹی ہم جواب می کیا کہیں آ ہے نے فوایا لوں ہم اَنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی کیا گئی وَ لَاکُونٹی وَ لَکُونٹی وَ لَکُونٹی وَ لَکُونٹی وَ لَکُونٹی وَ لِکُونٹی وَ لَکُونٹی وَ لَائٹی مِنٹی وَ اِنٹی مِنٹی وَ اِنٹی مِنٹی وَ اِنٹی مِنٹی مِنٹی مِنٹی وَ اِنٹی مِنٹی مِنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹی مِنٹی وَ اِنٹی مِنٹی وَ اِنٹی وَنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹی وَ اِنٹ

اس موقعہ ریسب کی اورجام شہادت می نوش کیا۔
کیا، مجاہدین کونس آن می دی اورجام شہادت می نوش کیا۔
ایک مہاجر صحابی کا ایک انصاری پرگزر ہوا جوا بنے خون میں لت بت پراس مہوئے تھے مہاحر صحابی سے ان سے کہا کیا تمہیں بتہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ والم شہید ہوگئے اس انصاری نے اس حالت میں جواب دیا اگر وہ تنہید ہوگئے توانہوں نے رسالت کا کام پوراکر دیا (اب ہمارا کام باتی ہے) لہذا لینے دین کی طوقت قال کرو۔

عنرت سعد بن ربیج کا واقع کھی اسی طرح کاہے جصرت زمید بن ٹا مبت رہ کو

المصميح بخارى <u>۱۲۳ ت</u> ا وصلت ٢٥

يسول النترصلي الشرعكية ولمم نےان كى تلاش ميں بھيجا اور فرما ياكہ ان كوكہ ہيں ديجھ لوتو ميرامسلام كبنا . حضرت ديدين تابيُّ أن كومقتولين مِن تلاسُّ كرديب عقر تو ديجما كه ان میں ذندگی کے دوحارسانسس رہ گئے ہیں اورسٹرزخم ان کے حبم میں آھیے ہیں۔ حضرت ربينه فأن كوآنحضرت ملى الته عليه وللم كابيغام ببنجا ديا اوران سے كہاك آپ نے دریافت فرمایاہ کتمباراکیا حال ہے اسعدین رہیم فےجواب دیا کالتہ کے دول يرسسلام اورتم يرسلام ، رسول التنصلي الترعكيروكم سے كہددينا كرجنت كى خوشبويارم بوں اورمیری قوم انصار سے کہنا کا اگر رسول الترصل التر علیہ ولم تک من بہنے گئے، اورتم میں سے ایک آ نکھ مجی دعمیتی رہی (معنی تم میں سے کوئی مجی زندہ رہ کیا) تو تمہارے لئے النّہ کے نزدیک کوئی عذر نہ موگا، یا کہا اوراُن کی روح برواز کرگئی بلم

# مسلمانول كوسيستى أفي واقعاص كي ممتر

إِنْ يَنْسَسُكُمُ وَفَرْحٌ فَقَدُمَسَ الرَّتَم كُورَ فَم يَنِحُ لِيَا تُوتِهِ الكِهِ مَا اللَّهِ مَ كوار عيسا الْقَوْمَرَقَرْحُ مِنْ لُكُ وَيَلْكَ الْآيَامُ فَمْ يَخِ فِكَابِ الدِين بِي جَهِي بِم إرى بارى تُدَاوِلُهَا بَنِينَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ بِلِتَ رَبِّتِ بِي تُولُول كَ دوميان، اورتاكالشرط اللهُ الْذِنْ يْنَ الْمَنْوُا وَيَعْفِنَا مِنْكُمْ لِهِ اللهِ اللهَ اللهَ اوربال ممي سَنْهَ دَاءَء وَاللهُ لا يُحِتُ الطُّلِينَ شَهادت يان والعداورالله يدنهي فراما وَلِيسُ يَعِمَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ ظَالمون كو اوت الدياك مان كرا إلى اوالون سَيمْ حَقَ الْكُفِرِينَ ٥ اَمْرِ حَسِبْتُ مِ الله الله الله الماديكافرون كوركياتم في فيالكياك أَنْ سَنَدُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَكَمَّا يَعْلَمِ جِنَّت بِي داخل بوجادَ كَاورا بم معلوم نبيكما اللهُ الَّذِينَ جُهَدُ فَامِنَكُمْ وَ الشَّرْفَأُن لُولُون كُوجِ مِهَاد كرف والبِّي تم ين يَعْلَمَ الصَّهِ بِرِنْنَ ٥ وَلَقَذَكُنْتُمُ اورَاكُ وه مان لي تابت قدم دين والول كوال تَ مَنْوُنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ السي شَكْبِي كُمْ الوَّ مُوت كم ساحة آخ اَنْ سَلْفَوْهُ م فَقَدَدُمَ الْيَمْوُهُ سيكاس كا آردوكرتے تع بولب تم فاوت

وَ ٱللَّهُ مُ مَنْظُرُونَ ٥ وَالْعُلْنِ: ١١٣١٨) كوديكه ليا اسطال مي كدوها تكفول سلت ير ان آیات میں اول تومسلما نوں کونسلی دی اور فرمایاکد اگرتمہیں رخم بیہنیا ہے تواس سے بہلے تہارے دسمنوں کوبمی اس میسا زخم ہینج چکاہے ( کہ بدیمی ال بحى سترادى ادے جا چکے ہيں) محرب بيان فرمايا كرم ابل زمانه كا مال يكياں نہیں رکھتے ، بہ ایام باری باری بدلتے رہنے ہی مجی کا بلہ مجاری ہوما آ ہے اور بھی اس کے مقابل دستین کوغلب ہوجاتاہے۔ اسی حمول کے مطابق پھیلے سال تمہادے دسمن خلوب موسكة اوراس سال انبول في عليه باليا اورتم كومزىميت كامنه ديكهذا يرا. اس کے بعدوافعۂ احدی معض حکمتیں بیان فرائیں ، ان میں ہے ایک یہ ہے کہ ا مٹرتعالیٰ کومینظور بھاکہ وہ مبان لے کرامیان ولے کون ہیں، اوروح اس کی بیسپے کم صیبت کے وقت اسمان مبوحاتا ہے اورخلص اورغیرخلص کی مہمان موحاتی ہے ، جنا کھ منا فغین معرکہ مہشن آنے سے پہلے ہی واسپ س ہوگئے اور جواہل ایمان تھے شکہ کھا کربھی اپنے نبی ملی انٹر علیہ و کم کے ساتھ رہے (النڈ تعالیٰ کو علم توہر ماہت اور ہر واقعه کا پہلے ہی سے ہیں ایک ایک کم وہ ہے وقبل الوقوع ہے اورایک کم وہ ہےجوبعدالوقوع ہے۔ اس مےمواقع میں وہ ملم مراد موتاہے جوبعدالوقوع ہوکیونکہ پیلم ہوناکہ اب بیہ واقعہ ہوجیکا یہ وقوع کے بعد ہی ہوسے کیا ہے اس کو خوب مجوليس).

اور دوسری حکمت به بیان فرائی که انتُرتعالی کوتم مین شهریه بنانا منظورتها . شهادت بهت بلی نفمت به اوراس کی قیمت او تنظمت و می جانتا ہے ب کا قرآن وحدمت برایمان ہے ۔

تیسری حکمت به بیان فرائ کرانته تعالی کو بیمنظور تنعاکه ایمان والوں کو باک و مساف کردیے اسلام کو باک و مساف کردے اور کلیفیں جیسیانے سے اخلاق اور عمال کا تصفیہ میوجا آسے یہ میرو آبات یہ میرو آبات ہے۔

چوتقی حکمت بیربیان فرائی که النه کویینظور تھاکه کا فرول کومٹادے وہ اس ترب

غالب ہوئے تو آئندہ بھراسی گان سے چڑھ کرآئیں گے کہ مہیں غلبہ ہوگا اور سلمانوں کے مقابلہ من آکر ہلاک ہوں گے ۔

صاحبِ دوح المعانی مبیرے فرماتے ہیں کہ بیبال کافرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اُصدکے موقع پر جنگ کرنے لئے آئے اور کفر برمصر دسیے۔ النڈ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا اور ہلاک فرما دیا۔ بھر فرماتے ہیں کاس کا عنی یہ بھی ہوس کی ہے کافر جبھی غالب ہوجاتے ہیں تو شیطان ان کو ورغلا تاہے اور ان کے دلوں ہیں یہ بات ڈالی ہے کہ برابر کفر پر صروم و۔ بھرالٹہ تعالے ان کو ہلاک فرماد تیاہے اور ہوئیشہ کے لئے وہ عذائیا ہیں داخل ہوجاتے ہیں ،

كياجنت بي بغيرجها داورسبرك داخل بوجاوك ؟

بھرارشاد فرمایا ، آھر حسب نہ تُھُ اَنْ تَدُخُلُوا الْجُنَةُ اللّهِ (کیاتم نے بیخیال کیا کہ حبت میں داخل ہوجا و گے اورالشرکوان لوگوں کاعلم نہ ہوج ہوں نے جہاد کیا ، اور الشرتعالیٰ ان لوگوں کو نہ جان لے جو صبر کرنے ولئے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ تم جبت کے طلب گار ہو، جنت حال کرنے کے لئے محنت ، مشقت ، جہاد اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے ، جبنت ہیں جانے گی آدر ورکھنے والوں کوان سب چیزوں کے لئے تیار رہنا چاہئے اور سب موقع ان چیزوں میں اپنی جالوں کولگاد مینا چلہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کواور مرکوان کے وقع علی کے دوج کے بعد حبان کے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ کے دوج عے بعد حبان نے کہ تُون اللہ واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ کے دوج عے بعد حبان نے کہ واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ کے دوج علی ان تُلفی ڈون اللہ کون قبل ان تَلفی ڈون اللہ والی ہونے کو الآتے .

اور كہنے لگے كە كاش سم بھي ان حضرات كے ساتھ مقتول موجاتے جو مدر مي متول مبوئے اور م میں شادت کا درجیر پالیتے۔ مھرجب اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد من شرکت کاموقع دیا اورسلمانوں کی فتح کے بعد صورت حال ملیط گئی اورشرکین بھاگئے کے بعد المط کروائسیس آ کرحملہ آور موتے جس ہے۔ لما نوں کے یاوں اکھڑگئے تو ان لوگوں نے بھی نابت قدمی کا نبوت مذ دیا جوشہا دت کے بیش منظر غزوہ می ترکیکہ م وئے تھے . (روح المعانی)

## رسئول لندالي منافي في فات كي خبريه بريشان بوين الواح تنبيه

وَمَا هُوَ مَنْ اللَّهُ الْأَرْسُولُ قَدْ خَلَتْ اور محدر مرف رسول بي أن سي بيلي رسول كذر عج مِنْ قَبْلِهِ النَّهِ مُلُهُ وَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ إِن مَاتَ أَوْ مِن تَوكيان كوموت آجات يامقتول موجائي فَيْتِلَ انْقَلَنِتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ اللهِ الرَّمُ اللهُ ياوَل بلِث جاوي اوروتُض للهُ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَتْ فِ فَكَنْ مِنْ اللَّهِ مِعَالَ تُووه اللَّهُ كُو كُونُ اللَّهُ وَكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ يَضَرُّ اللهُ سَنَيْنًا ﴿ وَسَيَجْزَى اللهُ مَ دَكَ لا اورالسَّعْمَ رَيْتُ كُرُّزارول كُوتُواب الشُّكِرِيْنَ ٥ وَمَا حَانَ لِنَفْسِ أَنْ وَعَالَ الرَّسِ عَالَ الرَّسِ عَالَ الرَّسِ عَالَ الرَّسِ عَالَ الرّ تَمُوْتَ إِلاَّ مِاذَ نِ اللَّهِ كِنْبَأَمُّنَ عَبَلًا عَصَم الله الله وقت عرركا بها وَمِنْ يُردُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُنُوبِ الرَّوْنِيَا نُنُوبِ الرَحِيْنُ ويلك بدله كالداده كركام اس مِنْهَا وَمَنْ يَرُدُ شُوَابِ الْمُخْدِرَةِ سهاس كوديدي كَ اور وَتَحْسُلَ فريكَ تُواب كا نُوْسَتِهِ مِنْهَا وَسَنَعَزِى الشَّكِونِي ٥ اراده كرك كالمِل يستأسد ديري كم اور عنقرب بمشکرگزاروں کو جزادیں گے۔

(آل عران: ١١٦١، ١١٥٥)

جيساكه يهيعوض كياكيا كحضرات صحابه كوابتدار غزوة احدي فتح حال بوكئ ميكن جب فتح یا بی دیکھ کراُن تیرانداز حصرات نے اپنی جگہ جھور دی جنہیں رسول النوسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڈی برمقر فوادیا تھا تومٹ کین نے وائیں مورحملہ کیا اورشرمسلان نہبید ہوگئے اورآ نصرت سرورعالم سلی الٹیوکییرولم کی شہادت کی خبر بھی دشمن نے اڑا دی۔

ہوگئے، انہوں نے آپ کی حفاظت کی اور شرکین کودفع کیا۔

رسول الترمس الشرعلية ولم كے آوازدينے برمحابر كرام جمع موفرت وع جوتے،
ست بہنے آپ كو مفرت كعب بن مالك في بهچانا أن كى نظرآب كى مبارك كلموں به بركى ديكھاك آپ كى مبارك كلموں به بركى ديكھاك آپ كى مبارك تكميں خود كے نتے ہے پورى آب و تاب كے ساتھ روشن ہي انہوں نے مبارد آوازہ به بكاراك خوش خبرك شن لو، به رسول الشرعلية ولم تشريف فرما بي این وابي و آب كے مارت دين كوفرا يا (شايداس بي ميسلمت بوكد و تشن ادادہ مبل كر وابيس ر آجك ) حضرت كعب كى آوازس كرصحاب كى ايك جاعت آپ كے بارس بن جائے اور بيٹے آپ برقر بان موں بم نے جو خبرسى تھى كہ آپ نيسول الله بمارے باب داد ے اور بيٹے آپ برقر بان موں بم نے جو خبرسى تھى كہ آپ تسبد كرد يك بمارے داور بيٹے آپ برقر بان موں بم نے جو خبرسى تھى كہ آپ شبيد كرد يك بمارے داول بردعب جيماگيا اور سم بمباگ تكلے ، اس برآبت و مَا فَحِنَّنُ اللہ اس برآبت و مَا فَحِنَّنُ اللہ بھولٌ نارل مبوئى .

جب حضرت رسول اکرم ملی الله علیہ و کم گئٹ مہادت کی خبراز ادی گئی توصرت السس ابن نصرہ نے سی اب سے کہا آپ اوگ کیوں بیٹھے ہیں ؟ انبوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ و کم شہید ہوگئے اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا اب رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے بعد زندہ رہ کرم کیا کرو گے قوموا ف موتوا علی ملعات رسول الله صلیات علیہ و کم کے جان کھڑے ہو جاؤ ادراسی دین پرمرحاؤ جس دین پررسول الله صلی الله علیہ و کم نے جان دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے دشن کی طرف رُخ کیا اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ و سے دی۔ اس کے بعد انہوں نے دشن کی طرف رُخ کیا اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ آپیت بالا میں اللہ جبل شانہ نے ایراث اور فرایا کرمی راصلی الله علیہ و کمی الب عہدہ آپیت بالا میں الله جبل شانہ نے ایراث اور فرایا کرمی راصلی الله علیہ و کمی البے عہدہ

اور مرتب کے اعتبار سے رسول ہی تو ہیں۔ تم نے یہ کیسے اپنے پاس سے تجویز کرلیاکان کو ہوت نہیں آئے گا۔ یہ تو خالق کا سُتات جبل مجدہ کی شان ہے کہ وہ ہمیت سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پیرس لمانوں کو سرزنش فرمانی کر محرسول الشرصالة علیہ ولم الشر کی طرف بلانے ولئے تھے۔ معبود نہیں تھے معبود توالٹہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابنی ہوت کا کام کرکے سٹرک چھڑا کراور تم کو توحید پر لسگا کراور الشرکی عبادت کی تعلیم دے کراگرا بی طبی موت سے اس دنیا ہے تشہر دین یا طل کو اخت یا دکرلوگے۔ دین تو الشرکا بھی ہوا ہوا ہوا گئے کیا دین جی کو چھڑ کر بھر دین یا طل کو اخت یا دکرلوگے۔ دین تو الشرکا بھی ہوا ہوا اور ان دین ہے وہ تو بمیشہ زندہ ہے ، بمیشاس کی عبادت کرتے رہو۔ ان باتوں اور ان دسوسوں کا کیا مفام ہے جو اس وقت تمہا در نیفسوں ہیں ہیں۔

آیتِ شریع بیاس سرزنش کے بعد کرمحد سول الشرصلی الشرصلی العظمی الع

سرشخف کواجلِ قرر برموت آئے گی

وَمَاكَانَ لِيَفْسِ اَنْ ثَمُوْتَ إِلاَ بِإِدْنِ يَنْبِي بُوسَكُمَّا كُولَى عَانِ التَّرْكَ مُ كَالِغِيرِ اللهِ إِذْنِ يَنْبِي بُوسَكُمَّا كُولَى عَانِ التَّرْكَ مُ كَالِغِيرِ اللهِ اللهِ كِنْبُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

کین جس کوہی موت آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گی اوراجل مقرد کے مطابق آجائے گی جس کی جواجل میں موت کا وقت مقرد ہے اس سے پہلے موت نہیں سکتی اوراس قت سے ٹل ہی نہیں کتی جواس کے لئے مقرد ہے

صاحب روح المعان (مدے ج م) فراتے ہیں کواس میں جہادی ترغیب ہے اور قتسل کے دار سے جہاد کو جبور دینے برملامت کی گئے ہے۔ بھرفراتے ہیں یہ بھی ہوسکتا ہے کواس میں مسلمانوں کوتستی دی گئے ہوکہ نب الرم علی التعظیم دم کی موت کی جوفہر شنی اس میں استبعاد کی کوئی بات نہیں ،ان کو بھی التہ کے حکم سے موت آئے گئی جیساک سب مانوں کو موت آئے گئی جوالت کے دین کو جانوں کو موت آئے ان کی موت ہو جگئی جوالت کے حین کو جوائے کا جواز کہا ہے۔ اگران کی موت ہو جگئی جوالت کے حکم سے ہوتوان کے دین کو جھوڑ نے کا جواز کہا ہے۔

## شكست اسباب

وَلَمَتُ ذُصَدُ قَكُمُ اللهُ وَعُدَةً إِذْ الرَّاحِ اللهُ ا

كالرمها والجومى اخت بإرحية لأمم بهاق لتك جوتے جہاں جہاں وہ قتل سوكر كرساور تاكران ا آزائ وتمبارك سيون يها ورتاكاس كو

إذْتُمْ عِدُوْنَ وَلاَ تَكُوْنَ عَلَى آحَدِ التُّرفِيمُ كُومِ عَان فراديا اورالتُّروْمنين يررُّ فِض وَّالرَّسُولُ بِيدْعُوكُمْ فِنَ أُخْرَاكُمْ والاسبي جبتم دوريطي مايب تصاويسي فَأَتَا بَكُمْ عَنْمَا أَبِفَ مِرْ لِكُنْ لا مِلْ أَنْهِ وَكُورِ مِنْ الدرسول تم كوكار تَحْذَنْوُاعَلَى مَا فَاسْتَكُمُ وَلا مَا رب تَ مِهِ مَهِ مَهِ المَيْحِ مِي اللهِ فَاسْدَ مَهِ مِنْ احسابك مر والله حسبير كيما كياواشي فم ديديا تاكرتم مكين بواس مز تَعْدَمَكُونَ وشُعَرَانُولَ عَلَيْكُمْ برجع تم عالى رب اورداس صيب رجع مِنْ العَسْدِ الْعُنَدِ اَمَنَةً نَعْكَاسًا ﴿ كُولَيْ عِاكَ اومَالِسُمْهِارِكِ سَكِامُونَ الْهُرِ يَعْسَىٰ طَلَ إِهَا قُرِمِنْكُمُ وَطَأَلِهَا اللهِ عَمِي الله فَعْمَ كَ بِعِدْتُم رَامِن كُونا وَافْرادِيا تُدُ أَهَا مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَظُمُونَ بِاللَّهِ غَنْدَ الْحَقِّظَ فَلَ أَرْ الْحَقِّظَ فَلَ مَا مِيالُ مِولَى تَى ، اور الك جماعت اليي تحي حيى كو الجَاهِ لِيَّة و يَعْنُولُونَ هَلَ لَنَا اين بِي جَانُون كَارْيِي بُولَ مِن مِي اللَّهِ اللَّهِ كَا مِنَ الْمُسْوِمِينَ شَمَعَ وَ عَيْلُ إِرَى مِن حَلَى خَلافَ مِا لِمِيتِ والاخيال رَبِيعِ فِينَ أَنْ فُسِهِ مُ مَنَا لا يُسِدُونَ كالم مشبسل منتارات بكوب، ياوك لَكَ ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الْخِنْسُونِ مِنْ الْمِنَ الْخِنْسُونِ مِنْ الْمِي بِالْتِي بِالْتِي إِلْهِ مِن جِي آكِ الْاكْسُرِ شَكَ عُمَّا قُيتُلْنَا هُلُنَا ﴿ سَاعِنْ ظَاهِرِ بَهِي كُرِتَ تَعَ رِي الْأَكْرِدِ مِنْ عَ تُلُ لَّـ وُكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ اللَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مَرَ عِاتَهِ، آبِ فراديجَ الرَّم اليَ تَعْرون مِن موت الْقَتُلُ إِلَىٰ مَصَاجِعِهِ مُرْ وَلِيَبْتَلِي تَبْمِي المِاسْبِ وه لوَّكُ بِن كَي إِرب مِنْ مَلْ الْ اللهُ مَا فِي صُدُوْمِ كُمْ وَلِيمَةِ صَ مقدر مومياتها ابن أن جمول كالحرف كالحرث مَا فِي قُلُوْبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْ يَرُّ كِي ذَاتِ المَصُّ دُوْرِ ٥ إِنَّ الْكَذِينَ تَوَكُّوا مِنْكُمْ صاف كرے جوتمهارے داول إسے اورائسون

يَوْمَ الْسَقَى الْحِيمَعُنْ إِنْ مَا كَيالِوں كومِاننے والات بيشكم من يروك اسْتَ تَزَكُّ هُدُ مُوالتَّ مُطْنُ سِعَضِ اس ، ق يبتْت يمير كرجي كَيْن و و و و و و الله عِن الله الله مَاكَسَبُوا : وَلَعَدَدُ عَفَااللَّهُ آلِسِ مِي مَالِ مِوَى تَعِيلِ بِالتَ بِيهِ وَان عَنْهُ مُو إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْهُ ٥ كُوسَيطان في نورش دے دى بعن السے اعال نے ان کومعاف فرمادیا۔ بے شک اللہ بخشے والا

ہے حلم والاہے۔

ان آیات میں لمانوں کی اس عامِنی شکست کے سیاب بیان فرمائے حوانہیں غزوهُ احديب يبيش لَكُي تقي - اورابتدارُ جومسلمانوں كوغلبه مواتقااس كانجي تذكره فرمایا ، نیزمسلانوں کوغمے بعدال ترتعالی کارف سے جوالک آرام اورجین کی صورت بیش آگئ تھی کالٹہ تعالی نے اُن پراونکھ کا علیہ فرما دیا تھا تاکھ علط ہوجائے ۔اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔

حب رسول الأيسلى الله عليه ولم في تيراندازوں كے ايك دمسته كواكي بهاري پر تقرر فرمایا اوراد شاد فرمایا که تم بهال سے مت ملنا اور یک ہم برابر غالب ہی رہی کے حب تکتم اپنی حیگہ میز نابت قدم رہو گے ۔ اس وعدہ کے مطابق حوالشرتعالی نے اپنے رسول ملى الشه عليه سلم كي زباني فرمايا تهما مسلمانون كوابتدار مين فلح حال مبوئي اوروه وثمنو کو با ذن الٹرقت ل کرتے رہے ، پہاں تک کامٹ کہیں کی عورتیں جن میں مزندہ بنت ء تبر بعنی میں بھا گئے لگیں اپنے سامان میں سے قلیل اکٹیراٹھاکر جیلنے کاکھی ان کو پہوشس نہ ربا یسکین فتح دیکھنے کے بعد (حومسلمانوں کومحبوب عمی) تیرانداز حصرات (جومبار می بقرر تھے ، نے اول تو آپس میں اختلاف کیا کہم کیا کرس اختلاف کرنا ہی مجیع نے تھا کیونکہ ارشا منوى ملى الله عليه ولم كي خلاف تعا (اس كوتَنَادَعْتُ فالاِمْو سي تعبير فرمايا) اور عيراكثرا فراد بہاڑی کو تعبور کر بیا ہی گئے اور مال غنیمت لینے لگے ،اس کو وَعَصَلْتُ فرمِنَ بَعْدِ ِ مَا آمَا مَكُمْ مَنَا تَحِبُونَ مِن بيان فوايا- اور مال غنيمت كوطن مين فعل مون ك E PP

بادے میں منگفه من نیونیدُ الدُّنیَا فرایا حب وشمنوں نے بہاڑی فال دیجی تو بلٹ کرمملہ آور بوئے اورسلمانوں کو مقابلہ کی بہت ندر ہی اور دشمنوں کا دفاع فرسکاس کو تُنَّهُ مَن فَکُدُ عَنْهُ مُو سَعَا بِدِی بہت ندر ہی اور دشمنوں کا دفاع فرسکاس کو تُنَّهُ مَن فَکُدُ عَنْهُ مُو سَعَا بِعَالِ اورساتھ ہی میں فرمایا کو اس میں مہاری از مانسٹ می فرماد با وَلَقَدُ عَنَا الرَّمانسٹ مِن قَدَّ مَنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

کا فروں کے پیٹ کرحملہ کرنے ہے جومسلمانوں من نششار ہوااور مبدان جھو کر چل دیئے تورسول النوسلی الشرعلیہ والم کی والہ اِلّی عِبَادَ اللّٰہ پر محمی توریب میں بوئے (مگرمندافزاد) تواللہ تعالیٰ نے تم کے بداعم سبنجایا۔ بعنی رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم كوحويم في تكليب بيناني عن تكليف كي مدارتم كوتكليف سنجاني كي، اس كو عِذُوْنَ وَلاَ تَانُوْوْنَ عَلَى اَحَد وَّالرَّهِ مُوْلُ مَدْ هُوْكُمْ فِي ٱخْلَىكُمْ فَا ثَامَكُمْ غَمَّا لِغَمَّ مِي بالفِها بات وتُصْعِدُ وَنَ بِأَلْ فِعَالَ سِي الكَامِعِينَ وَهَابِ أُورِ الْعِادِ فِي الامرض ہے . تبین مناسخ اس کے منتہ ورتی ہی لئے ہی اور گھوڑو کا بڑھنام اولیا ہے۔ غَمَّا بعنَ مَرِي ايكفيه لِوَوس بهجوالهي اور بان جوبي اوراس كے علاوہ اس كيفسير مایمفت سے اور بھی جندا قوال ہی جن سے ایک قول یہ ہے کہ ایک عم تو عتول ا در محرفت ہونے اور شرکین کے غالب ہونے کی وجہ ہے ہتماا ور دوسراعم وہ تھا جور سول اکرم صلی الندعلیه ولم کی شبادت کی خبراد عبائے ہے ہوا (اس صورت میں ب مصاحبت کے لئے مہوگی، مزیدا قوال جاننے کے لئے رون المعانی کا مطالعہ کیا جائے۔ المجرفرا بالكياكة تأخر تواعلى مافاتكم ولامآافساتكم ١- اكتم نمكين مواس جزر جوتم سے جاتی رہے اور یْرا ان مصلیب پردونم کو مهنج تبائے ، مطاب پیاٹ کر دوغم تم کومبنجا اس میں پیچکمتے کوم من نيج بها ومائياو آنده حبيجي كوئي شنل در پيش بومثلاً كوئي چه باتي رب يا كوني مصيبت أرائ توهم بروبس كانت ونافيت أسكن آساني ت كزر حليك كا اورم تومعلوم ن ب كالتأسيرك في والول كے ساتھ ب مسب الله كى مدد نازل ہوتى ہے ۔

عم علط كرنے كے لئے نين كاغلب مسلمانوں كوجوتكليف بينج كئ اور شكست كاجوسامنا موا احوبهت بإغمقا ) اسغم كوغلط كرنے كے لئے التا تعالیٰ نے مسلیا بوں پر اونگھ بھیج دی اوراتنی زیادہ اونگھ سوار ہوئی کدنج اورغم کی طرف توجه بی نارسی. علاج کرنے والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ حب مربین کی تعلیم شراعد عباتی ب اور صطرت ما فاقد نہیں ہوتا تو تعلیف مصدے خبر کرنے کے لئے کوئی السبی دوا دے دیتے ہیں یا تحکست لیگا دیتے ہیں جس سے میندآجائے ،التدحلِ ثمّا نے ان حضرات پر نمیند مالب فرما دی حس سے غم کامحسوں مہونا حتم ہوگیا ۔ مُنْعَرَّ اَمَنْزَلَ عَلَيْكُهُ مِنْ بَعِنْدِ الْعَنْةِ الْمَنَةَ نَعُاسًا يَغُسَلَى الْمِفَةُ مِنْكُمُ مِن الكوبيا فرماما اوراونگو کو اَمَائَةٌ يعني بن اورراحت تبايا ، يه توم لمانوں كے ساتھ موا جومنا فقین تحےان کا دوسرا ہی رنگ تھا ، ان کواپنی ہی **جانوں کی ٹری ت**ی ۔انہیں رسول المذمسلي الأعلية وكم ت اور دين بهسلام سے تجير عني مبدردي نرتعي اوران تُرتعيا لي کے بارے میں حق کے ضلاف مباطبیت کے خیالات بیکا رہے تھے، کہتے تھے کہ بماری تو کو حلتی ہی نہیں ، ہم نے تو ہیلے ہی کہا تھا کشہرے باہر ماکرندلوای ، ہماری بات ملیق اورسماری رائے برعمل ہوتا تو بہاں آ کرسم کیوں مادے جاتے۔ المترتعالی نے فرمایا ان کو حواب وے دو کرسب اختیار النّہ ہی کوہ ،سب کا النّہ کی قعنا وقد کے مطابق ہوتے ہیں اگرتم اپنے تھروں ہیں ہوتے تب بھی وہ لوگ تھروں سے کل کر ا بنی این قتل گا ہوں میں مہنے جاتے جن کے بارے میں مقتول ہونا مقدر موحیکا تھا۔ بِمرفرالي : وَلِيَبْتَلِي اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمُحِصَ مَا فِي قُلُو بِكُمْ والمنه علين والبذات الصُّدُور ( اورتاك الشرَّ ذلة جرتم ارسيميون میں ہے اور تاکاس کو صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے اور انٹرسینوں کی ماتو کوعانے والا ہے ، مطلب یہ ہے کہ بیرجو کھی مہوا اس لئے بیش آیا کہ اللہ تمہارے باطن کی آزمائش فرمائے کیونکہ مصیبت کے وقت تیجوں اور تعبولوں کا یہ میلیا ہے۔ حِنانحيمنا نفقوں كانفناق كمل كيا اورمؤمنين كاايمان اور زما دومصبوط اور ثابت

TYPA JE

ہوگیا اور یوں توالٹر تعالیٰ سب باتوں کوحانیا ہی<u>ہ سیکی مظہور کے طور پر یہ</u> باتین امر ہوگئیں ۔

اس آیت کریمین سلمانوں کوسلی دی ہے دکیونکان کی معافی کا اعلان فرمایا ہے، اور ریمی بتایا ہے کہ جولوگ ئیشت ہیمرکرم پوستے تھے اُن کوشیطان نے لغزی دے دی تھی اور اس لفزی کا سبب اُن کے تعین گناہ بن گئے۔ اس مے علوم مبواکد گناہ گناہ کا سبب بن ما تا مبواکد گناہ کا سبب بن ما تا ہوں کی طرف کھینے ہیں ایک گناہ دوسے گناہ کا سبب بن ما تا ہوں گاہوں کے ذریعیت بیطان دوس کنا ہوں برآمادہ کردیا ہے۔

# مسلمانوں کوشتی اورمُنافقوں کی بدحالی

اَوَلَمْنَا اَصَابَتُكُوْمُصِيْبَةٌ تَدُ اَسَبُتُمُ مِتَاكِهَا قُلْتُمْ اَنَىٰ هٰذَا فَلْ هُومِنْ عِنْدِ انْفُيحُهُ فِنْ اللهُ عَلَى حُلِشَىٰ قَنْدِ بِنَوْم اِنَ اللهُ عَلَى حُلِشَىٰ قَنْدِ بِنَوْم اِنَ اللهُ عَلَى حُلِشَىٰ قَنْدِ بِنَوْم اِنَ اللهُ عَلَى حُلِشَىٰ قَنْدِ بِنَوْم مِنَا اَصَابِ فَي اللهِ وَلِيعُلُمُ اللهُ وُمِنِيْنَ مَنَا اَصَابِ فَنِ اللهِ وَلِيعُلُمُ اللهُ وَمِنْ فِي اللهِ وَلِيعُلُمُ اللهُ وَمِنِيْنَ وَلِيعَالَ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَلِيعُلُمُ اللهِ وَالدَّفَعُواء وَلِيعَالَ اللهِ مَنْ اللهِ وَلِيعُلُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

كروالشرى داه مي ياد فاع كرو، وه كيف لك كراكريم جنك كرناجان توسرور تمباريسا ہولیتے ، وہلوگ برنسبت ایمان کے آج کفر ے ذیادہ قریب ہیں ۔ وہ اے مونہوں سے وہ بات کہتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہے وہ جیاتے ہیں جنبوں نے اپنی بھائیوں

قَالُوْالُو نُعَـٰلُمُ قِتَالَّا لَّا اتَّبَعُنْلُمْ \* هُ مُ لِلْكُفْرِ لَيُؤْمَدِ إِ أَفْرَبُ مِنْهُ مُ لِلْإِينَ مَانِ ، يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمٍ مُرَمَّالَيْسَ فِي تُلُوْمِهِمُ وَاللَّهُ اَعَلَىٰ لَمُرْمِمَا مَيْكُ مُنْ مُونَ وَ اللَّهِ يْنَ وَكَ الْمُوا الله ورالله ورالله والله أس بات كوجي لإخْوَائِهِ مُرَوَقَعَ دُوًّا لَسَقُ أَطَىا عُوْنَا مَا قُرِبُلُوا وفشُ لْ كَهاا ورفود بي راكر بمارى بات ماخة عَادُ مَءُ وَاعَنَ ٱلْفَيْكِكُمُ الْمَوْتَ وَمَارِ الصَالِحَ ، آبِ فرادِ يَجَ تَمَا يَيْ مِالْو

إِنْ كَنْتُمْ مِلْدِقِينَ وَالْمُرانِ المُالله الله المُحالِم عَيْم والرَّتِم عَيْم مود مسلمانوں كوجوغزوة أحدى وقتى فورىيث كست بهوتى اوراس سلسلەمىي تكليف بهني اس يركو لوگوں كے منہ سے بين كلا اتى هاذا اسى مصيبت بم كوكب ال ہے پہنی بی اس کے جواب میں ارشاد مواکہ اے نبی دسلی انشرعلیہ ولم ) آب ان کو جواب میں فرما دیں کہ لیر سباب طاہرہ میں تمہاری اپنی حالوں کی طرف سے *سے کہ تم* نے ربول میں سال مذالی میں کا فرمانی کی اور سیاڑی برحن تیراندا زوں کو ہٹھا دیا گیا تھا انہو نے با وجود تاکب ری حکم کے اس جگہ کو تھوٹو وہا اور مال غنیمت لوٹنے ہیں لگئے واس ات كوبيان فرمات بوئ قد اصكت مُ مِنْكَنِها مِي فرماياكم كرحوت كليف بہنی ہے گذشتہ سال غزوہ مدرمیاں ہے دوگنی مصیبت تم دینمنوں کو بہنچا حکے ہو سترا دمی اُن کے تت ل مبوئے تھے اور شراد میوں کوتم قیدی بناکر مدینہ سورہ میں لے آئے تھے . اس مل تی دینے کا میہلوا فتیار فرمایا کرتم اپنے دشمنوں کو اپنی مصیب دوگنی مصیب سبخا کے بور اب اگرتمہیں مصیب مہینج میگئی اور دہجی تمہاری فرالی كى وج سے تواس رِيْكُين كيون بورب مو ، معرفروايا ، وَمَا اَصَالِكُمْ يَوْمُ الْسَاعَى للجرَمْعَنِ فَيَسِإِذُ نِهِ اللَّهِ (جس دن دونوں جاعتیں ایک دوسرے کے مقالبہ

میں آئی تھیں اس روزتم بس حوت کلیف پنی سو ۔ تکلیف ہنچیا الڈرکے کم سے تھا) بعنی سبب ظاہروہی تھا جس کا ذکر سواکہ تم نے نا فرمانی کی اور حقیقت میں بات یہ ہے كه حبنگ كے موقع برحو كوم صيبت بيش آئى وہ اللہ تعالی كے حكم تكونی ہے تنی وہ ہرجیز یر قادر ہے جوجا ساہے کرتاہے ،اس کا کوئی نعل حکمت سے خالی نہیں ہے بعض تیں يهلِّي بيان - دِي مِن اوربون حكتين آكِ بيان بيوتي مِن اور وه يه مِن : وليعُلْمَ المُؤْمِينِينَ تأكدالتُدمُومنين كوصان لے يع مخلص مُومن كون بي وليعُلْمَ الَّذِيْنَ مِنَا فَقَتُواْء إورْ مَاكِهِ اللَّهِ بِعَالِمُ أَن لُولُول كُوجِ إِن لِي حِنبِول فِي مِنا مُعْتَ ئى جواندرىيەمسىلمان نەتقے، زبانوں ہے كہتے تھے كەسىم سىلمان مىي اورسىلما تۇ س گفل مل كرريت تھے . اب حب حبّاك كاموت أيا توظا مرى دوستى بحي حيور بييٹے ا و اُن کا نفاق کھل کرظا ہر ہوگیا جس کی سورت آگے بیان فرمانی وَقِیْلَ لَہٰ ہُمَّۃ مّ تَعَالَوُ ا قَاتِلُوا فِي سَسِيْلِ اللهِ أَوِا دُمَعُوا. لين ان عَهَاكِ اللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الله راہ ہیں جنگ کرو ،اگر حنگ نہیں کرسکتے ہوتو ہماں۔ ساتھ ہی رہو اگر ہمارے سائدر سوگے تو دشمن کو عاری جاعت زیادہ نظر تسنے گی اس سے معی دشمن کے دفاع كى ايك صورت بين كى . وذكره في الرجع عن ابن عباس بعن لف تقالى عنه ما) آكَ ان كاجواب على فرمايا فَالنَّوْا لَوْبَعَلُمُ قِتَالًا لَالْتَعَنَّكُمُ وه كَيْفَ كُلُّه اگرہم حبّاً۔ کرنا جانتے تومنرورتمہارے ساتھ ہولیتے ۔ اس کا ایک مطلب تو وہی ہے حوتر حمیہ من ظاہر کیا گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں میعلوم ہوتا کہ واقعی لرا ای مفید ہو<sup>ں ب</sup>ی ہے تو ہم تمہارے سا تو حباک میں شرکت کر لیتے۔ ہا دے خیال میں آولزانی کا ڈھنگ نہیں ہے یہ کیالزائ ہے کہم تعویہ سے آدمی مواور وسمن زیادہ ہے ، سامان حرب می تمہارے باس کم ہے ۔ کم سے کم رابر کی تکرموتو الاائ الای جائے۔غالب مبونے کی امرید نہ جوتو کم از کم مدافعت کرنے کی توت تو بو اب توظا بری مالات میں اینے کو حبّگ میں جبونک دمیا سراسر ملاکت میں وال دينام (ذكر فالروح)

الله تعالی شاخ سے ان کے بارے میں فرایا کھٹے اِلکھٹو کو میدی اَ قُریب مِنْ کھٹے میں فرایا کھٹے اِلکھٹو کو میدی اَ قُریب مِنْ کھٹے ہیکہ اللہ ایس سے پہلے ایمان کے جموٹے دعوے کرے سال نول بیں گھلے ملے رہنے کی وجہ سے ظاہر میں گھلے ملے رہنے کی وجہ سے ظاہر میں گھلے ملے رہنے کی وجہ سے ظاہر میں ایمان کے قریب سے اندرسے کا فرقو ہلے ہی سے تھے تیکن ظاہر میں جو ایمان کا دعوی میں ایمان کے قریب سے ایمان کا دعوی کی میں ایمان کے ایت تول وفعل نے بان چیردیا۔ ہڑ قلمنان کی باتوں کے بیش نظر میر کئے برجمورہ کے دیرون نہیں میں کیونکہ باتیں کا فرون میری کردہے ہیں۔

کھرفرمایا کیفولٹوں بافوا ہے۔ ممالیس فی قانوبیہ نے کہ وہ اپنے وہ وہ اسے وہ بانیں کہ درہ ہے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہناکہ ہم جنگ سے وہ بانیں کہ درہ ہوتے یا رہے جنگ کا ڈھنگ دیکیتے تو تمہادے ساتھ ہوجاتے دونوں باتیں ایسی میں جوان کے قلبی عزائم کے خلاف ہیں ۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ کوئی جی سب دہبانہ کریں ان کو تمہادے ساتھ ہونا ہی منظور نہ تھا۔

میر فرایا و کانگه اَعْلَمْ بِمَا یَکْمُون کوانشرتعالی کو پوری طرح اس کاعلم میر فرایا و کانگه اَعْلَمْ بِمَا یَکْمُون کوانشرتعالی طور پرعلامات سے ان کے میں (مؤمنین تواجالی طور پرعلامات سے ان کے باطن ظاہر کو دکھ کر باطن کا اندازہ کرنے ہیں اورانشرجی شانہ بوری طرح ان کے باطن سے باخبر ہے، ان کے قبلی عزائم کو لوری طرح جانتا ہے)۔

## جنگ می شرکت کرنے سے دوستے چھٹ کارانہیں ہوسکتا

منافقین کامز میرمال بیان گرتے ہوئے ارشاد فرمایا الگذین قالیٰ الاخوانی منافقین کامز میرمال بیان گرتے ہوئے ارشاد فرمایا الگذین قالیٰ الاخوانی کے خوانیہ کے گرائی ہے ہوئی کے بارے میں کہا جوان کے نسب میں برخت دار تھے ، کرم نے تو بہلے ہی دلئے دے دی تی کرم نیک نیا کہ اس بیاری بات مان لیتے تومقتول نہ ہوئے ، اُن کے جواب میں بطور سرزنش میاری بات مان لیتے تومقتول نہ ہوئے ، اُن کے جواب میں بطور سرزنش او تونی کے ایشاد فرمایا قُلْ فَادْرَءُ وَاعَنُ الْفَائِي کُمُ الْمَوْتَ اِنْ حَصَّادَ مُنْ مَا مُنْ اَلْمَوْتَ اِنْ حَصَّادَ مُنْ اَنْ اَلْمَوْتَ اِنْ حَصَّادَ مُنْ اَنْ مُنْ اَلْمَوْتَ اِنْ حَصَّادَ اِنْ حَصَّادَ مُنْ اَنْ مُنْ اِنْ مُنْ اَنْ مُنْ الْمُنْ اَنْ اَنْ مُنْ اَنْ مُنْ اَنْ مُنْ اَنْ مُنْ اَنْ الْمُنْ اَنْ الْمُنْ اِنْ الْمُنْ اَنْ الْمُنْ الْ

صلاقين كرآب فراديجة موت سےكهال كاؤك لوائي فيور ركھرس بعيدي اور سمجولیاکہ موت سے بچ گئے یہ بیوقوفی ہے ، موت تو تھر بھی آنی ہی ہے۔ حب تم كوموت آنے لگے جواپنے مقررہ وقت برآئے گی توموت كود فع كردينا ا دراُسے ٹال دینا اگرتم اس بات ہیں سیجے ہو کہ حناک میں شرکت زکرنے سے موت ہے بچاؤ ہوسکتاہے۔

منا نق کے نز دیا۔ حال کی قیمت زیا دہ ہے التیرکی راہ میں جان دینے سے كترا آسے ، مُؤن كواللَّه كى رسنا مندى مقسود ہے ، وہ اللّٰه كے لئے جيا ہے اوراسی کے لئے مرباہ ،الٹر کے لئے لڑنے اورجان دینے سے اسے کوئی چیز میں روک تی . • بیں روک تی .

#### يشهدار زندهبي اورخوسش بس

منافقین نے اللّٰہ کی اہُیّٰ ہمید ہوجانے والوں کے بارے میں یوں کہا تھا

وَلاَ تَحْسَبَنَ الْسَدِينَ فَسُلُوافِي اور براز كان ذكروان لوكوں كے إرسي ج سَينيل الله أَمْوَاتًا وسَلُ الله كالمقل كَ الله كالمنافق كالمائل كالمناف كالمقال كالمناف كالم اَحْتَ الْمَ عِنْدَى بَهِمْ مُوْرَفَوْنَ ٥ الْمُدوه دُنده بن اين رب كم إس درق أَ فَرحِينَ سِمَا الشَّهُ مُراللَّهُ مِن وهُ وَيُّ بِن اس بِيحِوالشَّر فِانْهِينَ مِنْ فَصَنْ لِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ لِيهِ فَعَنْ سِعَطَا فَرَايا اورْفُوشَ مِوسِبِ بالذنن كم مُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِ مِرْ الْآخَوْفُ عَلَيْهِ مُرُولًا هُـُمْ يَحْزَنُونَ أَنْ لَسْتَنْسَرُونَ بنغ مُعَ مِن اللهِ وَ فَضَلِ اللهِ وَ أَنَّ اللَّهُ لَا يُضِينِعُ أَجْرَالْمُوْمِينِينَ

ہں ان لوگوں کی وجہ سے حوان کے پاکس نہیں مہنچے ، ان کے پیچیے روگئے کہ کوئی خو<sup>ن</sup> نہیں اُن پراورنہ وہ رخیبہہ ہوں گئے ۔ وہ خوش مورسے میں بوجیعت اور فضل خدا وند کے اوراس بات سے خوش میں کہ بلاست ب التربنائغ نهيں فرما مامؤمنين كے اجركو .

که اگر مهادی بات مان لی جاتی تو مقتول نه مهوتے، گویاکه ان کا مقتول موانا ان کے نزدیا جیسے کے دوق قول ان کے نزدیا جیسے کے دوق قول ان کے نزدیا ہیں اور زیادہ زندہ رہ جاتے۔ آیت بالا میں ان لاگول کی لم نام کر دہ ہے تھے کہ دوق قول کی لم الله میں ان لاگول کی لم الله میں ان لاگول کی لم الله میں ان لوگول کی لم الله میں اور میں مقتول موسے اُن کو مردہ نہ مجھو بلکہ وہ تواہد دہ ہیں اور دنیا کی جین رندہ میں اور دنیا کی جین رنا دہ بڑے کہا اور کی نقصان کی بات نہیں کیونکہ ان کو دنیا کی جود نیا کی معتول ہے ہیں زیادہ بڑے کہا اور کی نقصان کی بات نہیں زیادہ بڑے کہا اور افغنس ہے۔ اللہ توالی نے جو کہا نہیں عطافر مایا اُس پر وہ خوش میں جات اُن اور دفعنوں میں میں اور منا فقین خواہ مخواہ کی میں بینا شری ہیں۔ وہ تو نعمتوں میں میں اور دمتوں میں میں اور منا فقین خواہ مخواہ کی میں میں جانے کہ انٹہ کی راہ میں مرحانا ہے موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہے اور عہدہ ذندگی ہے اور طری زندگی ہے۔

جوحنرات شہیدہو گئے وہ مذصرف اپنی متوں بی خوش ہیں ملکہ وہ ان سلالو کے بارے میں بھی خوش ہورہ ہیں جو اُن کا کھی نہیں بہنچے اس دنیا ہیں ان سے پیچے رہ گئے کر اگر بہ لوگ بھی الٹر کی راہ میں شہید مبوط میں توان برجی ہاری طرح انعام ہوگا، مذخوف زدہ ہوں گے نہ منموم ہوں گئے ۔ وہ سمجھتے ہی اور طبنتے ہیں کہ الٹر تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو صالع نہیں فرایا۔ نہ اُس نے ہم ادا احب صنائ فرمایا نہ ہم ارے بعد ہیں آئے والے اہل ایمان کا احر صنائع فرائے گا۔

ان کے لئے قندیل میں جوعرش سے لیکتے ہوتے میں ، وہ جنت میں جہاں جامیں جلتے محصرتے ہیں - محسران قند ملول میں والیں آجاتے ہیں - الشرحل سف اند نے خانس توجہ فرمانی اوران سے دریافت فرمایاکیا تمہر کسی چیزی خواہش ہے انهول في عون كيا مهيكس حيز كي خوامش بوگي ؟ اورحال يه ب كام حبنت میں جہاں جا ہیں تیلتے میسرتے ہیں۔ الشرقعالی شاند نے تین مرتبہ کارج سوال فرمایا حبانہوں نے سمجد لیاکہ میں کھور کھے جواب دینا بڑے گا ، حب یک خوائش كا اظهار فكرس سوال موتابي رب كا توالترتعال شاء سعرض كيا كرات رب سم يه حاجة بس كرسهاري روصين بهارت بمول مي والس كردي جانیں تاکہ ہم ایک بارمیرآپ کی راہ میں ل کردیتے جائیں جب یہ بات ہم : ونئی کانہیں اورکونی جا جت نہیں ہے توسوال کرنا چیوٹر دیاگیا ۱ اق ل آپسی چنزی نوابش ظاہر نه کی اور ظاہری تھی تو ۔کہاکہ ہی دنیا میں دوبارہ واپ س بھیج دیاجائے تاکہ ایک بار بھیشہد موجاتیں۔ وہاں سے والیس آنے کا قالون نہیں اوراس کے سواکھ مانگتے نہیں انڈا تیے سوال نہیں فرمایا)۔

(رواه مسلم ص ۱۳۵ ج ۲)

# صحالةً كى تعريف برال نے زخم خوردہ ہونے كے باوجود التداوراس كے ربول كالحكم مانا۔

اَلَّهُ يْنَ اسْتَعِالِهُ اللهِ وَالرَّسُولِ جَن لُوكُول في الشَّداوريول كَم كُوال اللهِ أَحْسَنُوا مِنْهُ مُ وَاتَّمَعُوا أَجِنْرَ جَنبون فِيك كَالْمُ وَارْتَقِرْكُ فَيْلًا بن كرحب ان سے لوگوں نے كما كر لات ب لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے

مِنْ بَعَدِ مَا أَصَابَهُ مُرالْقَرُحُ وَلِلَّذِينَ ١٠ كَ بِعِدُ أَن كُورَمْ بِيغِ حِكاتِما ان يَ التَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْحَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْتُوهُ مُ فَرَادُهُمْ

إِنْ مَانًا فَ قَ قَالُوْ احْسُنُهَ اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيْلُ ٥ فَانْقَلَبُوْا ببغ مَدِ مِن الله وَفَصْل لَّـُمُ تَـمْسَسُهُمُ مُسُوِّءً لا وَالشَّعُوا بِ صنْوَانَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ ذُوْفَصْلِ (ألغران: ۱۲۳،۱۲۳۰۱۲۳ (۱۲۵)

لبندائم ان سے ڈروتوان کی اس بائے اُن کا اورزیاد دایمان پڑھادیا اور کینے لگے کہم کو التُركا في ہے اور وہ اتھا كارسانہ سوو الترك نعمت اوراس كافضل كروالس سيخ ان کو کھی محکمیت سامنے اور وہ ان کی مناسد عَظِيْمِ وَإِنَّ مَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْظِنُ كَتابِع رب، اوراللهُ رَبِّ فَعَن والاب. يُحْوَّتُ أَوْلِيَا ءَوْمَ فَلَا تَعْنَافُوهُمُ يرجبات بين آئ مرفاس وصي كشيطا وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَوْمِنِيْنَ ٥ اين دوستول عدرانا بسوتم أن عد دُّرواور جُحرسے ڈرو اگرتم ایمان والے ہو۔

درمنتوردك ج٢ مي حضرت ابن عباس رصى الله عنه سي منعول ہے كہ جب ا بوسعنیا ن اوراس کے ساتھی (غزو ہ احد کے بعد ، وانسپ س ہوئے اورسٹرکین کا آپس مشوره ہواکہ م شکست دے کروایس آگئے (یہ تو کھیجی نرہوا)سب کما نوں کو تم ہی اربية ، لهذا وايس حيل كرصلة كري ، اس كي خبراً تحضرت صلى اينه عليه ولم كو بوگئ تو آپ اپنے سحابہ کولے کران کے پیچیے جیلے اور مقام حمرار الاسد تک اُن کا پیچیا کیا۔ جب ا بوسفیان کوبہیتہ حیلاکہ آب ہمارے بیچھے آرہے ہم توالوسفیان اپنساتھیوں کو لے کرصلاگیا۔ راستے میں نی عالقتیں کے جیزسوار ول سے ملاقات ہوئی ان سے ا بوسفیان نے کہ د باکتم محددی الته علیہ وم کوکہ دوکہ م والس لوٹ کرجملہ کرنے کا ارا ده کررے ہیں تاکہ سلمانوں کو مالکل ہی حتم کردیں ۔ ان لوگوں کی تمراء الاسدیں آنحضرت سرورعاً لمصلی اللهٔ علیہ ولم سے ملا قات ہوگئی انہوں نے ابوسفیان کی آ نقل كردى ،اس رآنے اور آپ كے ساتھيوں نے حَسْبُنا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ كهاكدان مهارك ليخ كافيت اور سارا كارساني

الشُّرْمِل شَاينہ نے آیتِ بالا ٹازل فرمائی دجس میں سلمانوں کی تعربیف۔

ك غزوة أحديس زخم خورده مونے كے بعد بھى) الشريعالے كے رسول سلى الشرعاسة

444

کی بات مان لی اور دخمن کا چھپا کرنے کے لئے اٹھ تحراب ہوئے، ترار الاستدک چھپاکیا اور حب دخمن کی طرف سے یہ جبکی تلی کہم نے بہت ساسامان تیار کر لیا ہے تو حسنہ بنا اللہ و فیف قد الو تھیں مضبوط اعتقاد اور بقین کے ساتھ بڑھ لیا۔ اور دخمن وایس نہ ہوئے اور سیدھ مکم عظم طلے گئے .

وسن واليس نهون اورسيد ح مكمعظر على كتر. اوران شهاب زمري ہے بحوالہ بہقی فی الدلائل نقل کیا ہے کہ الوسفنان نے علتے وقت بہ کہا ہو یا تھاکداب مدر میں حنگ ہوگی جہاں تم نے ہارے آ دمیو كوقت ل كما تحااس كي وعيه سے رسول النُّه سلى النُّه عليه ولم صحالةٌ كے ساتھ مدركيليّ وانہ ہوئے، ساتھ ہی تجارت کے لئے سامان تھی لے اساتھا کہ اگر حنگ ہوتی تو جنگ کرلس کے وریہ تحارت تو ہوہی جائے گی ۔ جب پیصنرات بدر کے لئے ج تھے توراستہ میں شیطان نے اپنے دوستوں کوان کے ڈرانے کے لئے کھڑا اردیا تھا، وہ کہتے تھے کہم نے سناہے کہ تہمارے مقابلہ کے لئے بہت ساسالا تباركرلياكياب للذاتم اين اراده سے باز آجاد اورا حتياطت كام لو، دسمن تمت بنگ کرے گا ورتمہاراسامان جین لے گا۔ان شیطانی حرکتوں کاان حضرات پر کھ اٹر نہ ہوا اور رارعلتے رہے حتی کہ مدرمیں ہینج گئے ، وہاں دشمن کا نام ونشان جی ر عما انہوں نے اپنے اموال کوفروخت کیا اور نفع کے ساتھ والبس ہوئے. مذكوره بالاآيات مين حضرات صحائب كى تعربيت ہے جوعزدة احد من حوظ كھانے کے باوجود دشمن کا بیحصا کرنے کے لئے نسکل کھڑے ہوئے لور پشمن کی جھوٹی جبکیوں ا ورمشیطان کی حرکتوں کابھی ذکرہے اور سلمانوں کوجومال تحاریت میں نفع عال ہوا اس کائی پذکرہ ہے شیطان کے دوستوں نے حوڈرا باکرتمہارادشمن ایسے اپسے سامان کا ہے ہیں جو کرجملہ آور مونے واللہ اس کا اٹرلینے کی بجائے وہ الناس کی طرب توجه موئے اور مشوط لیتان کے ساتھ انہوں نے حَسْمُنَا اللّٰہُ وَنَعْمُوالْوَكِيْلِ کہاجس سے اُن کا قلب بھی قوی ہوااوا بمان طرحہ گیا۔ متومن بندوں کوانٹرس پر بھروسہ رکھنالازم ہے،شیطان اورشیطان کے دوستوں کی شرارتیں توجاری ہی

(سورة الصعت : م)

سعد بن الربيج ربني الترتعالي عنه ايك نضاري صحابي تھے ان كے بارے میں رسول التہ صلی التہ تعالیے علیہ ولم نے فرمایا کردیکھیووہ زندہ میں یا وفات یا گئے ایک سے ابی شنے عرض کیا بارسول الشہیں تلاسٹس کرتا ہوں ،جیابہیں تلاش كما تواس حال ميں ما ماكەزندگى كى كھەرتى باقى تھى ان سے كهاكہ مجھے بيول صلے اللہ تعالی علیہ ولم نے حکم دیا ہے کتمہیں تلاش کروں اورد بچوں کتم زندہ مویا دنیاہے جاھکے ہو، سعدین الربیع نے جواب دیاکہ میں زندہ ہوں میری طرف سے رسول الترصلي الترعلية ملكوسلام بينيا دو اور يسغام بينياد وك الترتعالى آپ کو ہماری طرف سے بہترے بہتر جزاعطا فرمائے جواس نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے جزادی ہو ، اورمیری طرف سے اپنی قوم کو بھی سلام پہنچا دواوران ے کہوکے سعدین اربیع نے سفام بھیجاہے اگر رسول التیصلی الشعلیہ وسلم کی طرف وسمن مہنج کئے توتم میں ہے کسی کے لئے بھی الشرکے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا اور یہ با تزیذ ہوگاکہ تم میں ہے کسی کی آنگر بھی دیکھنے والی باقی رہ جائے (مطلب یہ ہے کہتم سب رسول الند صلی الند علیہ ولم کی حناظت کے لئے مرشوا ورجان دیدو) پیکها اور تقوری می در میں ان کی روح نکا گئی رضی التا تعالی عید۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ رتعالیٰ علیہ ولم تک ان کی ہے يهنجادي. (سيرت ابن مشأم منظ)

# شهدار الحدكى كمفين وتدنين

عبساكه يهامعلوم مواكعزوهٔ اعدكم وقعه يسترصحابه شهيد بوكے تھے، بدینه منوره والسیس حانے سے پہلے ان حضرات کی تحفین وزرفین کا معاملہ درہیں تفا بعن سحاب في افي افي شهداركوا تفاكشهر مدينه منوره مي لے كئے تھے رسول التُدصلي التُرعلد وسلم نے فرمایا که ان کو وہیں نے آؤجہاں ان کوشہبدکیا گیا تھا جنانچے شہرے ان کے جنازے واپس لائے گئے ،طبیعت می صنعت می تھا شکستگی بھی تھی سخص کے لئے علیجہ و قبر کھودنا بھی شکل تھا لہٰذاایک ایک قبر میں دودوآ دمی دفن کئے گئے ۔۔۔۔ ،جن دوحنازوں کوالک قبر میں رکھنا چاہتے تھےان کے بارے میں آپ در مافت فہلتے تھے کدان میں سے زیادہ قرآن کس نے عال کیا بھرجیسی ایک کے بارے میں بتا دیاجا آباتھا کاس نے قرآن یادہ ر العاب توات لی من اندر بھتے تھے اور اس کے برار اس کے ساتھی کور کھ دیتے تھے اور تطور فن دونوں کوایا ہے دراور طادیتے تھے اور فرماتے تھے کے مل ن کا گواہ ہوں، آنے عكم دياكان كواسي طرح عنسال في تغير زخول بي سي جوخون نكال باسي كيساته دفن كردُ يا جائے بينجونرت حمزه رضي الله تعالىٰ عنه كوحضرت عبدالله بن جحش رضي الله تعاقم عبنه كسائق ايك قبريس وفن فرما دياد كما كذكا في الاصابة) حبياك سيابيان كياكماك حفرت مصحب بعيرض التدتعالي عنه مي بدا في أعدى سے تھے ،انہوں نے ایک می کیڑا جیوڑا تھا، حیاض قبرس رکھاگیا تو بطور کفراس جا درکو ان رڈھانکنے لگے توسرڈھانگتے تھے یا وَل کھل جاتے تھے اور یا وَں ڈھانکتے توسکول ا بنا تا ہتا۔ رسول النتہ المعلیہ ولم نے فرما یاکہ مسر طبطانک دو اوران کے پاؤل يرا ذخرا گماس) ڈال دويه

ل صحیح بتقاری س ۱۰۹